



سنو اب وقت توحیر اتم ہے سنم اب مائل ملک عدم ہے اب مائل ملک عدم ہے اللہ مائل اللہ عدم ہے اللہ عدم ہے اللہ عود اللہ عالم وود)



جماعت احمد بیر برطانیہ کے 35ویں جلسہ سالانہ منعقدہ 28-29-30 جولائی 2000ء کے موقعہ پر سیدنا حضرت مرزاطا ہر احمد المیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جلسہ سالانہ کے سالانہ کے سامعین اور مسلم ٹملی ویژن احمد بیر انٹر نیشنل کے توسط سے اکناف عالم میں پھیلے ہوئے۔ مولک کے احمدی احباب سے خطاب فرماتے ہوئے۔

m

 © pu lpt/R

 ल्सेम किछ

 " फिर ए

 मिर ए

 मिर है

प्रकार क्ष्मिन प्रकार क्ष्मिन प्रकार मिड्डिन प्रकार हैं इस्तर मिड्डिन इस्तर मिड्डिन इस्तर मिड्डिन

र्म इ.त. इ.ण. मि

फ़िलिक ज़िलिक एक कि एक मि ज़ुष्मी उत्तर मि

न ज्ञार २१ , गिर्ड मों है जिल्ला इ ) **मह** 



جماعت احمدیہ برطانیہ کے 35ویں جلسہ سالانہ کے موقعہ پر30 جولائی 2000ء کو تُقریب عالمی بیعت منعقد ہوئی۔ تقریب عالمی بیعت کا ایک منظر۔یادر ہے کہ دوران سال اللہ تعالیٰ کے نصل سے دنیا بھر میں چار کروڑ 12 لاکھ افراد کو جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کی سعادت ملی۔



جلسہ سالانہ برطانیہ 2000ء کے موقعہ پرافریقہ ویورپ سے تعلق رکھنے والی چنداہم شخصیات کا مکرم افتخار احمد ایاز صاحب امیر جماعت،
احمد یہ برطانیہ تعارف کروارہ ہیں۔ جن میں دائیں سے دوسر ہاور تیسر ہے نمبر پر بینن (افریقہ) کے شال اور جنوب کے احمدیت میں داخل
ہونے والے دو بادشاہ قابل ذکر ہیں ان میں بینن کے شال کے علاقہ کا بادشاہ (تصویر میں دوسر ہے نمبر پر)سب سے بڑا ہے۔ اُنکے ماتحت دو ملین
لوگ ہیں اور جنوبی علاقہ کے بادشاہ (تصویر میں تیسر ہے نمبر پر) کے تحت ڈیڑھ ملین سے زائد لوگ ہیں یاد رہے کہ دوران سال افریقہ کے
80 بادشاہوں کو قبول احمدیت کی سعادت ملی۔

وَلْقَد نَصِرَكُمُ اللَّهُ بِيَدر وَّ أَنتُم اذِلَّةً جلر 49 شاره 46/47

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عُلَىٰ رَسُولُهِ الْكَرِيْم وُعَلَىٰ عَبْدِهِ الْمُسِيْحِ الْمُوْعُود

ایڈیٹر : منیراحمہ خادم نائبين: قريشي محمه فضل الله-منصور احمه

Postal Registration No: PB/1023/2000

19/26 شعبان 1421 جرى 16/23 نوت 1379 بش 16/23 نوم 2000ء

طالبو تم کو مبارک ہوکہ اب نزدیک ہیں اس مرے محبوب کے چیرہ کے دکھلانے کے دن دیں کی نفرت کیلئے اک آسال پر شور ہے اب گیا ونتِ خزال آئے ہیں پھل لانے کے دن (المسيح الموعود)

|      | يخشرون الألا<br>المستوان الألا                  | المشمولين                                                         | مبر شار |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| ۳    | ادارىي                                          | مليئم كا قابل فكربيغام                                            | 1       |
| 1_0  | اداره                                           | ار شاد خداو ندی احادیث نبوی                                       | r       |
| 4    | اداره                                           | تبر كات حضرت مسيح موعود عليه السلام                               | ٣       |
| 19   | اداره                                           | اشتبار ازاله اوبام                                                | ٨       |
| 11"  | اداره                                           | و فات مسيح از از اله او هام                                       | ۵       |
| 19   | اداره                                           | حدیث اور اتوال بزرگان بروفات مسح ناصری علیه السلام                | Y       |
| 24   | اداره                                           | چيلنج حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز       | 4       |
| ra   | اداره                                           | سيد ناحضرت امير المومنين ايده الله تعالى كاروح پرورپيغام          | ٨       |
| 72   | حضرت مرزابشيرالدين محموداحمه خليفة المسيحالثاني | رحمة للعالمين عليسة كاعالمي فيضان                                 | 9       |
| ۴ ۱۸ | محترم حافظ صالح محمد الددين صاحب                | قرآن مجیداور دور حاضر                                             | 1+      |
| ۵٠   | محترم مولانامحمر عبدالله صاحب                   | نے عیسوی ملیئم کے آغاز پر عیسائی بھائیوں کیلئے چند ضروری گذار شات | 11      |
| ۵۵   | محترم مولانا حکیم محمر دین صاحب                 | بیسویں صدی میں خلافت احمدیہ کے ذریعہ پیدا کر دوا نقلاب            | ir      |
| 40   | محترم مولانا محمد انعام صاحب غوري               | ہندوستان کی تاریخ میں بیسویں صدی کے آخری دس سال                   | 11"     |
| ے سے | محترم مولاناعنايت الله صاحب                     | جماعت احمريه ميدان تبليخ بين                                      | الد     |
| ΔΙ   | محترم ڈاکٹر محمد عار ف صاحب تنگلی               | حضرت مسيح موعود عليه السلام كابئينظير علم كلام                    | 10      |
| ۸۸   | محترم ثاقب زیروی صاحب                           | نظم                                                               | ly      |

منیراحمہ حافظ آبادی ایم اے پر نٹر و پبلشر نے نصل عمر آفسیٹ پر نٹنگ پر اس قادیان میں چھپواکر دفتراخبار بدر قادیان سے شائع کیا پروپرائیٹر۔ تگران بدر بور ڈ قادیان

Computrised Composing & Designing By: Krishan Ahmad. Misbahuddin. E'az Ahmad

شرحچنده

سالانه-2001رويے

بير وني ممالك بذريعه موائي ڈاک

20 يونديا 40 والرامريكن

بحرى ڈاک 10 يونڈ

شاره بزا-/50رویے

वास द्री य

ज़ि मॉ

नीरू <u>. lož</u>

\_ / **E**nl क त 护

्राजाः -

मिश्रीन

त्मी. प्रीह क्षित्र हमी ेड़ि भी हर ं गृजी र्क

र्ध सीक्ष इं

≁ ह कि \_ ๑ 9ไ

| صخ          | مطمون تكار                                              | ت مقروق<br>ت مقروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19          | محترم مولانادوست محمر صاحب شامد مورخ احمديت             | جماعت احمد بيه كي سوساله صحافت ايك جھلك ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14  |
| 90          | محترم مولانا محمد عمر صاحب انجارج مبلغ كيرله            | حضرت مسيح موعود عليه السلام اور كسر صليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IA  |
| 100         | محترم مولانامحمه حميد كوثرصاحب                          | جاعت احمدید مناظرہ اور مباہلہ کے میدان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19  |
| 102         | محرم منیراحد صاحب حافظ آبادی ایم اے                     | قومی سیجهتی میں جماعت احمد میہ کا کر دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17  |
| m l         | محترم مولاناخور شيداحمه صاحب انور                       | جماعت اخربیرمالی قربانیوں کے میدان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PI  |
| IIA         | محترمه بشرئ طيبه غوري صاحبه صدر لجنه اماء الله بهارت    | بہ صار مدیدہ من ربیدوں میں مستورات کی بے مثال قربانیاں<br>تاریخ احمدیت میں احمدی مستورات کی بے مثال قربانیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Iro         | محترم مولانامظفراحمه صاحب ناصر                          | بازن الديب ين الدن ورون ورون و الماري و | ""  |
| Ira         | محترم مولانا بربإن احمد صاحب ظفر                        | جماعت المربية اور خدمت انسانيت<br>جماعت احمد بيداور خدمت انسانيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr  |
| 101         | منصوراحم                                                | ر جماعت الحربية اور عدر من يك<br>- جماعت احمد بيدكي تغليمي خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ira         | محترم محمرذ کریاورک صاحب                                | جماعت المربيري مين صدوت<br>جماعت احمد ميه كي سائينسي خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ro  |
| וט ויסו     | محترم ڈاکٹر طارق احمد صاحب انجار ج احمد بیہ شفاخانہ قاد | ا جماعت احربیه کاملات<br>جماعت احربیه کی طبی خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ry  |
| 100         | محترم مولانامحريوسف انور صاحب                           | جماعت احمریه می ماده ت<br>جلسه سالانه کی تاریخ، تدریجی ترقی،افادیت و برکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ויד         | محترم مولاناعبدالوكيل صاحب نياز                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.4 |
| <b>Z</b> F  | قريثي محمد فضل الله /                                   | آزادی ہنداور جماعت احمد سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19  |
| <b>1</b> 49 | محترم مولاناسفيراحمه صاحب بھٹی انچارج مبلغ ہریانہ       | جماعت احمد بیراور عالمی پرلیس<br>عادی عادی کے چند معروف احمد ی شعر اء نعت کے میدان میں 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳.  |
| Ar          | محترم مولانازين الدين صاحب حامد                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rı  |
| 10          | اداره                                                   | جماعتی تربیت میں ذیلی تنظیموں کا کر دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rr  |
|             | 73.7.                                                   | تاریخ احمدیت تاریخوں کے آئینہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44  |



الاست الااللية مدم درسيول اللية مراجعة من الماديان الحاديات الحاديات

### ملينئم كا قابل فكر پيغام!

عیسوی سنہ کے اعتبار سے ۱۳۱۸ دسمبر ۲۰۰۰ء کو عمر دنیا میں پورے ایک ہزار سال اور جُڑ جائیں گے۔ یہ دنیا کب سے شروع ہوئی اس کے متعلق معین اعداد و شار تو خالق کا ئنات کو ہی معلوم ہیں۔ ہم اور ہمارے معاصرین تو بس اپنی اس خوش قشمتی پرخوش ہی ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی ایک ہزاری کی انتہا اور دوسری ہزاری کی ابتداء دیکھنے کی تو فیق بخش ۔ پھر آئندہ ملیئم دیکھنے کیلئے کم ہزاری کی ابتداء دیکھنے کی تو فیق بخش ۔ پھر آئندہ ملیئم دیکھنے کیلئے کم از کم دیس نسلوں کے بعد آنے والے ہمارے شخیل کی کوئنسل ہی وہ زمانہ دیکھ بیا ہے گی ۔ خیر یہ تو ایک ذوقی بات ہے جو خود کو اور اپنے معاصرین کوخوش کرنے کیلئے ہم نے لکھ دی ہے۔

اگر چہ ہجری سمسی اعتبار سے نے ملیئم کی ابتداء ۱۲۲ سال بعد اور ہجری قمری اعتبار سے ۱۵۸۰ سال بعد ہوگی لیکن اس وقت عیسوی سنہ کے اعتبار سے اس ملیئم کی انتہا ۱۳۸ دسمبر ۲۰۰۰ء کو رات بارہ بجے اور نے ملیئم کا آغاز ٹھیک اس کے بعد ہو جائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسائیوں اور غیر احمدی مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام کو آسمان پر گئے دو ہزار سال مکمل ہو جائیں گے۔اور کیم جنوری ۱۰۰۱ سے آپ کو آسمان پر عقیدہ جاکر تیسرا ہزار سال شروع ہو جائے گا۔اور یہی ملیئم احمدی عقیدہ کے مطابق (جو خالص قر آنی اور حدیثی عقیدہ ہے) یہ ثابت کر تا ہے کہ اس ملیئم کی انتہاء پر حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کو پورے دو ہزار سال ہو جائیں گے اور اس کے آغاز سے ان کی وفات کو پر تیسرے ہزار سال ہو جائیں گے اور اس کے آغاز سے ان کی وفات کو پر تیسرے ہزار سال کا آغاز ہو جائے گا۔

یمی وہ نزاع ہے جو عیسائیوں رغیر احمد یوں اور احمدی مسلمانوں کے در میان ہے اور جس کا تصفیہ در اصل اس وجود کے ذریعہ ہوناتھا جس نے بیشگوئیوں کے مطابق چودھویں صدی ہجری کے سر پر

تشریف لانا تھا۔ چنانچہ پیشگو ئیوں کے عین مطابق سیدنا حضرت اقدس مرزاغلام احمد قادیائی مسیح موعود علیہ السلام نے چودھویں صدی بجری کے سریر بعنی ۲۰۳۱ھ میں اور انیسویں صدی عیسوی کے اخریر یہ بعنی ۲۰۱۱ھ میں اللہ کے الہام سے بیاعلان فرمایا کہ:

"مسیح ابن مریم رسول الله فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کروعرہ کے موافق تو آیا ہے و گان وَ عُدُ اللّٰهِ مُفْعُولاً ہو کروعرہ کے موافق تو آیا ہے و گان وَ عُدُ اللّٰهِ مُفْعُولاً (تذکرہ صفحہ ۸۵–۱۸۹)

اس کے مقابل پر عیسائی اور غیر احمدی مسلمان یہ عقیدہ بنائے بیٹے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر چوشے آسان پر بیٹے ہوئے ہیں اور اسی جسم کے ساتھ وہ آسان سے اُتر کر مسلمانوں اور عیسائیوں اور دیگر اقوام کی اصلاح کریں گے۔ دیکھنایہ ہے کہ اب جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بقول ان کے آسان پر گئے دو ہزار سال مکمل ہو گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آسکے تو پھر کب تک یہ قومیں ویڈنگ روم میں بیٹھی بیٹھی ان کی آمد کا انظار کرتی رہیں گی۔اس دوران بالخصوص عیسائیوں کی طرف سے گئی مرتبہ اُن کی آمد کے اعلانات بھی کئے جاچکے ہیں۔ ایک مرتبہ تو وقت کی صد بھی مقرر کی گئی لیکن نہ اُن کو آنا تھااور نہ وہ آئے۔

جو حالت اس و قت عملی اخلاقی ند ہمی تنزل واد بارکی عیسائیوں مسلمانوں اور دیگر اقوام کی ہو چکی ہے وہ بکار بکار کر کہہ رہی ہے کہ عیسلی علیہ السلام جن کے آنے ہے ان قوموں کو غلبہ نصیب ہوگا اگر اب نہ آئے تو پھر وہ کو نساو قت ہوگا جب وہ دنیا کی خبر گیری کیلئے آئیں گے۔

حقیقت بیہ ہے کہ اب جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کواس دنیا سے گئے دو ہزار سال مکمل ہو چکے ہیں تواس ملیئکم میں بالخصوص عیسائیوں اور

مسلمانوں کیلئے مقام فکر ہے کہ وہ اسپنے اخلاقی و ند ہبی تنزل وادبار کی طرف مفترے دِل سے غور کریں کہ کہیں ایساتو نہیں کہ آنے والا سچا مامور آچکا ہواور دہ اس کے انکار واستہزاء کے متیجہ میں ہی تنزل کی مہری کھائیوں میں او ندھے منہ گرتے جلے جارہے ہوں۔

یمی اس ملینم کا قابل فکر پیغام ہے جس پر آج کے عیسائیوں اور غیر احمدی مسلمانوں کو ضرور غور کرنا جیا ہے امام جماعت احمدیہ سیدنا حضرت امیر المومنین مز زاطا ہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس ملینم کے اختیام سے چھ سال قبل جلسہ سالانہ قادیان سام اور یا دریوں کو مخاطب کرتے قادیان سام اور یا دریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

المت محدید کے مسائل کا اصل حل تو مسیح کے نازل ہونے میں ہے اور ان کے ذریعہ مسلمانوں کو عالمی غلبہ نصیب ہوگا اس صدی کے گزر نے میں چند سال باتی ہیں۔ مکیل سیدوعدہ کر تاہوں کہ تم سب مل کراگر کسی طرح مسیح کو اُتار دوصدی ہے پہلے ہوئیں تم میں سے ہر ایک کو کروڑ روپیہ دونگا۔ سب مولوبوں کو دوبارہ چینے ویتا ہوں جو رہے دعویٰ کر دے کہ میری کوشش سے اتراہے مئیں بغیر بحث کئے اس کی بات مان جاؤں گااور ایک ایک کروڑ کی تھیلی ہر ایک کو پہنچائی جائے گی۔ فرمایا ہر مولوی دنیا کے پردے پر جہاں کہیں ہو ہندوستان کا تو خاص طور پر پیش نظر ہے، مسے کو اتار دے أسان ہے،جو جاہے کر کے۔فرمایا پھر خیال آیا کہ مسے تو بہت یاک وجود ہے أے كہاں سے أتار سكتے ہيں، دجال كے گدھے كو ہى پيدا كردے۔اگر صدى كے ختم ہونے سے يہلے دجال كا گدھا ہى بنا كے و کھادو جس کے آئے بغیر مسے نے نہیں آنا تو پھر ایک ایک کروڑ روپیہ ہر مولوی کو ملے گا۔اوریہ دعویٰ میر ا آج بھی قائم ہے۔اب تواس فتم کے چیلنجوں کے وقت آگئے ہیں۔مسیح کو اُتارواور جھگڑا ختم کرو۔ مئیں اور میری ساری جماعت پہلے ہی مسے کومانے ہوئے ہے۔ایک اور میج کومانے میں کیاح ج۔

فرمایا آنے والا تو آچکاہے اب کوئی نہیں آئے گا۔ اب دلیلوں

کے وقت نہیں رہے بلکہ ایسے آسائی نشانات کے وقت ہیں جو متقیوں پرالہام اور کشوف کی صورت میں اُڑیں گے۔ میں پاکتان کے مولویوں اور اُن بڑے بڑے دعوے داروں کو جو مسیح کے مولویوں اور اُن بڑے کو خش کررہے ہیں، یہ کہتا ہوں، شوق مر دے کو زندہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں، یہ کہتا ہوں، شوق سے کرو۔اس کو آسان سے اُتار کرد کھاؤ، جماعت احمد یہ کے خزانے ختم نہیں ہو نگے اور تہیں کروڑ کروڑ کی تھیلیاں عطا کرتے جائیں گے مگر تمہارے نصیب میں آسان سے ایک کوڑی کا بھی فیض شہیں' (خلاصہ اختای خطاب مطبوعہ برر ۱۲رہ جنوری 1998ء)

اس گفتگو، کو ہم سیر ناحضرت اقد س مرزاغلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معبود علیہ الصلاۃ والسلام کے درج ذیل تحدی آمیز اور پُر شوکت الفاظ پر ختم کرتے ہوئے وُعا گو ہیں کہ الله جل جللالهٔ نے ملیئم کے آغاز پر ہی دنیا کواپی توحید کی بہار سے پُر کر حسے۔ آمین

حضرت مسيح موعود عليه السلام اپني ايمان افروز تصنيف" تذكرة الشهاد نين "ميں نہايت پُر شوكت الفاظ ميں تحرير فرماتے ہيں:

"یاد رکھو کہ کوئی آسان سے نہیں اُڑے گا۔ ہمارے سب خالف جو اُب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی اُن میں سے عیسی ٔ بن مریم کو آسان سے اُٹرتے نہیں دیکھے گا اور پھر ان کی اَولاد جو باتی رہے گی وہ بھی مرے گی اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسی ٔ بن مریم کو آسان سے اُٹرتے نہیں دیکھے گا اور پھر اُولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اُٹرتے نہیں دیکھے مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اُٹرتے نہیں دیکھے گا۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھر اہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کی۔ تب خدا ان کے دلوں میں گھر اہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گذر گیا اور دنیادوسرے رنگ میں آگئی گر مریم کا بیٹا میسی اب تک آسمان سے نائر آ۔ تب دانشمند یکد فعراس تقیدہ سے بیزار ہو جا بیٹی اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے بوری نہیں ہوگ کو میں اور کیا عیسائی سخت نو مید اور کوئیسی کو گراس جھوٹے تقیدے کوچھوٹر نینگے "۔ (تارہ اہماد تیں سفرے) برظن ہوکراس جھوٹے تقیدے کوچھوٹر نینگے "۔ (تارہ اہماد تیں سفرے)

## وہ غدائی ہے جس نے لینے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سپادین دیکر بھیجا ہے۔ "تاکداس کو تمام دینوں برغالب کرے۔ خواہ مشرک کتنا ہی ٹالیوند کریں

#### ارشاوباری تعالی

وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهُم ( سورهالور) (سورهالور)

69

لیعنی اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ بجالانے والے مومنوں سے وعدہ کرر کھاہے کہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گاجس طرح کہ اُن سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔اس آبیت کو بیان کر کے حضرت علی بن حسینؓ نے فرمایا کہ:۔

"نُوَلِنَ فِی الْمَهْدِی "کہ یہ آیت امام مہدی کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اس طرح ابوعبد اللہ سے مروی ہے کہ مہدی اور اس کی جماعت مراد ہے۔ (بحار الانوار جلد سوم صفحہ ۱۳)

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّتِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْيَبِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلْلٍ مُّبِيْنٍ 0 وَّاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيمْ. ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ يَشَآء واللّهُ ذُوالْفَضْلُ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ يَشَآء واللّهُ ذُوالْفَضْلُ اللّهِ يُؤتِيْهِ مَنْ يَشَآء واللّهُ ذُوالْفَضْلُ الْعَظِيم. (سوره الجمعة ع)

ترجمہ: ۔ و بی خدا ہے جس نے ایک ان پڑھ قوم کی طرف انہی میں سے ایک شخص کورسول بناکر بھیجاجو ان کو خدا کے احکام سنا تاہے اور ان کو پاک کر تاہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھا تاہے گو وہ اس سے پہلے بڑی بھول میں شے۔ اور ان کے سواایک دوسر کی قوم میں بھی (وہ اسے بھیج گا) جو ابھی تک ان سے ملی نہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے ویتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کی تشر تی خود حضور علیق نے بیان فرمائی ہے جو حدیث میں کتا ہے جس کو چاہتا ہے ویتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کی تشر تی خود حضور علیق نے بیان فرمائی ہے جو حدیث میں کتا ہے جس کو چاہتا ہے ویتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کی تشر تی خود حضور علیق ہے بیان فرمائی ہے جو حدیث میں کتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کی تشر تی خود حضور علیق ہو کیا گئے گیا۔

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ o الْمُشْرِكُوْنَ o

ترجمہ:۔وہ خداہی ہے جس نے اپنے رسول کوہدایت کے ساتھ اور سپادین دیکر بھیجاہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔خواہ مشرک کتناہی ناپیند کریں۔

# وہ امت کیسے ہلاک ہوسکتی ہے جسکی ابتداء میں میں ہوں۔۔۔ اور آخر میں مسیح ابن مربم ظاہر ہوں گے اور آخر میں مسیح ابن مربم ظاہر ہوں گے الحادیث شہری جائیں

المجمعة واخرين منهم قيل من هم يارسول الله فلم يراجعه حتى سال ثلاثاً وفينا سلمان الفارسى وضع المجمعة واخرين منهم قيل من هم يارسول الله فلم يراجعه حتى سال ثلاثاً وفينا سلمان الفارسى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لوكان الايمان عند الثريا لناله رجال اورجل من هولاء ـ (بخارى كتاب النفير سورة الجمعة صفح ١٢٥)

ترجمہ:۔ حضرت ابو هر برہؓ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ پر سورہ جمعہ کی آیت و آخرین منہم نازل اہوئی حضور علیہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے اس اس کی حضور علیہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے اس اس کی حضور علیہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے اس اس کی حضوت سلمان فارس ہی بیٹھے تھے آنخضرت علیہ نے ابنا ہاتھ حضرت سلمان فارس ہی بیٹھے تھے آنخضرت علیہ نے ابنا ہاتھ حضرت سلمان پررکھ کر فرمایا کہ اگرائیان ثریا کے پاس بھی ہوگا توان (اہل فارس) میں سے ایک شخص یاا یک سے زائد اشخاص اس کو پالیں گے۔

☆ ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. (مشكوة مطبع نظامي ربلي صفحه ١١٧)

ترجمہ:۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس اُمت کیلئے ہر صدی کے سر پر مجددین مبعوث کر تارہے گا تیرہ صدیوں کے عجد دین کی فہرست شائع شدہ ہے۔ علماء امت یہ یقین رکھتے تھے کہ چودھویں صدی کے سر پر آنے دالے مجد دامام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت ابو جعفر بن محمد سے مروی ہے۔

ابن مريم اخرها. (اكمال الدين صفحه ١٥٤٠)

ترجمہ:۔ آنخضرت صلعم نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتداء میں میں ہوں اور میرے بعد بارہ نیک اور عقلمند شخص ہوں گے اور مسیح ابن مریم اس کے آخر میں ہوں گے۔

☆ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (مسلم كتاب الامارة)

ترجمه جوالی حالت میں مر گیا که اسکی گردن میں کسی کی بیعت نه تھی تووہ جاہلیت کی موت مر گیا۔

سر ور کونین حضرت محمد علیقیم نے مسلمانوں کو خبر دیتے ہوئے فرمایا۔

﴿ فاذا رايتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج فانه خليفة الله المهدى (منداحم بن عنبل)

اے مسلمانو! پس جب تم اس (امام مہدی) کو دیکھو تو اُس کی بیعت کرداگر تنہیں برف کے تو دوں پر گھٹنوں کے بل بھی کیوں نہ جانا پڑے تم ضروراس کے پاس پہنچودہ خداکامقرر کر دہ خلیفہ اور اس کی طرف سے ہدایت یا فتہ ہے۔

☆. الا يات بعد المأتين (مشكوة مجتبائي صفحه ١٤١٠ ـ ابن ماجه ومستدرك حاكم عن ابي قتادة ـ

ترجمہ:۔امام مہدی کی نشانیاں دو خاص صدیاں ہجرت نبوی کے بعد ہزار سال جھوڑ کر گذر نے پر ظاہر ہوں گی۔ نشانیوں کا ظاہر ہو ناخو دامام مہدی ن پر انتہ بعد میں سے میں میں میں میں انتہ بعد ہزار سال جھوڑ کر گذر نے پر ظاہر ہوں گی۔ نشانیوں کا ظاہر ہو ناخو دامام مہدی

کے ظہور کا تعین ہے لین تیر ھویں صدی ہجری گزرنے پر۔

#### (تبرگات

## میرہے آنے کے دو مقصد ھیں

# مسلمانوں کیلئے یہ کہ اصل تقوی و طھارت پر قائم ھو جائیں عیسائیوں کیلئے کسرِ صلیب اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آوے میں خدا تعالیٰ کوشم کھاکرکہتا ہول کہ جوموجودا نے والاتھاوہ میں ہول

#### (ار شادات عالیه سید ناحضرت اقد س مر زاغلام احمد قادیانی مسیح موعود و مهدی معهود علیه الصلوة و اُلسلام)

"جھے اس خداکی قتم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افتراء کرنا لعندوں کاکام ہے کہ اس نے مسے موعود بناکر مجھے بھیجا ہے اور مئیں جیسا کہ قر آن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خداکی اُس کھلی کھلی وحی پر ایمان لا تاہوں جو مجھے ہوئی۔ جس کی سچائی اس کے خداکی اُس کھلی کھلی وحی پر ایمان لا تاہوں جو مجھے ہوئی۔ جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے اور مئیں بیت اللہ میں کھڑے ہو کریہ فتم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہو وہ اُسی خداکا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت میں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پر الپناکلام نازل کیا تھا"۔ (ایک غلطی حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پر الپناکلام نازل کیا تھا"۔ (ایک غلطی کا زالہ صفحہ کے ۸۸ مطبوعہ ۱۹۰۱ء)

بریلی ہے ایک شخص نے حضرت بانی جماعت احمد یہ مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ کیا آپ وہی مسیح موعود ہیں جس کی نسبت رسولِ خدا (علیقی ) نے احادیث میں خبر دی ہے اور خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر اس کا جواب لکھیں۔ اس پر حضور "نے اُسے حلفاً تحریر فرمایا کہ:

"«مئیں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کواپنی کتابوں میں قتم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے اور اب بھی اِس پرچہ میں اس خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ مئیں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہیں و گفی باللّٰهِ شَدَهِ بِدُا۔

الراقم مرزاغلام احمد عفاالله عنه و ايدة ١١٧ اگست ١٩٩٩ء (روحانی خزائن ملفو ظات جلد نمبراصفحه ٣٢٧،٣٢٦)

"مئیں بڑے دعوے اور استقلال ہے کہتا ہوں کہ مئیں بی پر ہوں اور خہاں خدائے تعالیٰ کے فضل ہے اس مید آن میں میری ہی فتح ہے اور جہاں تک مئیں دور بین نظر ہے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقد ام دکھتا ہوں۔ اور قریب ہے کہ مئیں ایک عظیم الشان فتح پاؤں کیو نکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تقویت کیلئے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر مئیں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور میں ایک آور ہاتھ گار مئیں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف کوزندگی بخشتی ہے۔ اور آسان پر ایک جوش اور اُبال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پُتلی کی طرح اِس مشت ِفاک کو کھڑ اگر دیا ہے۔ ہریک وہ شخص جس پر تو بہ کا دروازہ بند نہیں عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف ہے نہیں ہوں۔ کیا وہ آسیس بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسانی صدا کا احساس کر سکتیں۔ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسانی صدا کا احساس کر سکتیں۔ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسانی صدا کا احساس کر سکتیں۔ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسانی صدا کا احساس کر سکتیں۔ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسانی صدا کا احساس کر سکتیں۔ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسانی صدا کا احساس کی خبیں "۔ (روحانی خزائن جلد ساز الداوہام صفحہ سور س

"نیفینا سمجھو کہ بیہ خدا کے ہاتھ کالگایا ہوا پودا ہے۔ خدااس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ وہ راضی نہیں ہو گاجب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچادے اور وہ اس کی آب پاشی کرے گااور اس کے گرداعا طہ بنائے گااور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ کیا تم نے پچھ کم زور لگایا۔ پس اگریہ انسان کا کام ہوتا تو بھی کا یہ در خت کاٹا جاتا۔ اور اس کانام و نشان باقی نہ رہتا"۔ (روحانی خزائن جلد الانجام آ تھم صفحہ ۱۲۳)

"میرے آنے کے دو مقصد ہیں۔ مسلمانوں کیلئے یہ کہ اصل تقویٰ اور طہارت پر قائم ہو جائیں۔وہ ایسے سیچے مسلمان ہوں جو مسلمان کے

مفہوم میں اللہ تعالی نے جام ہے۔ اور عیسائیوں کیلئے کسر صلیب ہواور اُن كامصنوعي خدا نظرنه آوے۔ دنیااس كوبالكل بھول جادے۔ خدائے واحد کی عبادت ہو۔

... جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اُس کے رسول کی برکات کے اظہاراور ثبوت کیلئے ہوں اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کالگایا ہو ایودا ہو پھراس کی حفاظت توخود فرشتے کرتے ہیں۔ کون ہے جواس کو تلف کر سکے؟ یاد رکھو! میر اسلسلہ اگر فری د کانداری ہے تواس کانام و نشان مِث جائے گا۔ کیکن اگر خداتعالیٰ کی طرف ہے ہادریقیناسی کی طرف سے ہے توساری دنیاس کی مخالفت کرے یہ بڑھے گااور تھیلے گااور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی مددنہ دے تب بھی مئیں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کامیاب ہوگا۔ مخالفت کی مئیں پرواہ نہیں کر تا۔مئیں اس کو بھی اینے سلسلہ کی ترقی کیلئے لازمی سمجھتا ہوں۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ خداتعالیٰ کا کوئی مامور اور خلیفہ دنیامیں آیا ہو اور لوگوں نے پہ جاپ اسے قبول کر لیا ہو۔ دنیا کی تو عجیب حالت ہے،انسان کیساہی صدیق فطرت رکھتاہو مگر دوسرےاس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔وہ تواعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔

الله تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہارے سلسلہ کی ترقی فوق العادت ہور ہی ہے۔ بعض او قات جار جاریانج یانج سو کی فہرستیں آتی ہیں اور دس دس یندره بندره توروزانه درخواستین بیعت کی آتی رہتی ہیں۔اور وہ لوگ علیحدہ ہیں جو خود یہاں آکر داخل سلسلہ ہوتے ہیں۔اس سلسلہ کے قیام کی اصل غرض یہی ہے کہ لوگ دنیا کے گند سے نگلیں اور اصل طہارت حاصل کریں۔اور فرشتوں کی سی زندگی بسر کریں (الحکم ۱۷ جولائی ۱۹۰۵ء کیلئے جاگو کہ اسلام سخت فتنہ میں پڑاہے اس کی مدد کرد کہ اب یہ غریب "مسلمانو! یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ حمہیں میہ خبر دے دی ہے اور میں نے اپنا بیام پہنچا دیا ہے اب اس کو سننانہ سننا تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ تجی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و فات یا چکے ہیں اور مئیں خدا تعالیٰ کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ جو موعود آنے والا تھاوہ مئیں ہی ہوں اور پیہ بھی کی بات ہے کہ اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے"\_(ملفوظات جلد ۸ صفحہ ۲۵۷)

"اگر کوئی شخص ہاری جماعت سے نفرت کر تاہے تو کرے۔ کیکن أسے کم از کم غیرت اسلام کے تقاضا سے اور اسلام کی موجودہ حالت کے

لحاظے یہ بھی توضر در ہے کہ وہ کسی ایسی جماعت کو تلاش کرے اور اُس کا پیتہ دے جو بچے و براہین اور خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ نشانات اور روشن آیات سے کسر صلیب کررہی ہو۔ مگرمئیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ خواہ شر قاغر باشالاً جنوبا كہيں بھی چلے جاؤاس جماعت كا پية بجز ميرے نہيں ملے گا۔ اِس کئے کہ خداتعالیٰ نے اِس غرض کے واسطے مجھے ہی مبعوث کر کے بھیجاہے۔ میرے دعویٰ کوشن کریزی بدظتی اور بدلگامی سے کام نہ لو بلکہ تمہیں جائے کہ اِس پر غور کرواور منہاج نوت کے معیار پراس کی صدافت کو آزماؤ۔انسان ایک پیسے کابر تن لیتاہے تواس کی بھی دیکھ بھال كرتا ہے۔ پھر كيا وجہ ہے كہ جمارى باتوں كوشنے ہى بغير فكر كئے گالياں دین شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی نامناسب اَمرے۔جوطریق مکیں نے بیش کیا ہے اس طرح پر میرے دعویٰ کو آزماؤ۔ اور پھر اگر اِس طریق سے بھی تم مجھے کاذب یاؤتو بے شک افسوس کے ساتھ جھوڑ دو۔ لیکن میں مہیں وعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں مفتری نہیں ہوں۔ کاذب نہیں ہوں۔ بلکہ میں وہی ہوں جس کا وعدہ نبیوں کی زبانی ہوتا جلا آیا ہے۔ جس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہاہے۔ وہی مسیح موعود ہوں جو چو دھویں صدی میں آنے والا تھااور جو مہدی بھی ہے۔ مجھے وہی قبول کر تاہے جس کو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے دیکھنے والی آئکھ عطا کر تا ہے۔اوریہ جماعت اب دن برن بڑھ رہی ہے۔خداتعالی جاہتاہے کہ یہ برھے۔ پس میہ بڑھے گی۔اور ضرور بڑھے گی"۔(الحکم •ار جون ۵ • ۱۹ ملفوظات جلد ٨ صفحه ١٦٥٥ - ١٦٩)

"بالآخر مئيں ہر ايك مسلمان كى خدمت ميں نصيحنا كہتا ہوں كه اسلام ہے اور میں اس لئے آیا ہوں۔ اور مجھے خداتعالی نے علم قرآن بخشاہے اور حقائق معارف اپنی کتاب کے میرے پر کھولے ہیں اور خوارق مجھے عطا کئے ہیں۔ سومیری طرف آؤ تا اِس نعمت سے تم بھی حصہ یاؤ۔ مجھے فتم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مئیں خداتعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ کیا ضرور نہ تھا کہ ایسی عظیم الفتن صدی کے سریر جس کی تھلی تھلی آفات ہیں آیک مجد دیکھلے تھلے دعویٰ کیساتھ آتا۔ سو عنقریب میرے کامول کے ساتھ تم مجھے شاخت کرو کے "\_(بر کات الد عاصفحه ۲ سارو حانی خزائن جلد ۲)  $^{4}$ 





جماعت احمد یہ کے جلسہ سالانہ ربوہ (پاکستان) ۱۹۸۳ کا ایک منظر ای جلسہ میں بفضعہ تعالیٰ تین لاکھ مکومت پاکستان کی طرف ہے اس روحانی اجتماع کے انعقاد پرپابندی ہے۔ جبکہ ایسے جلسے دنیا بھر میں مختلف جگہ



مسیحر بوکی کسیجٹ اُسِس عَلَی النَّقُومی مِث اَ قَلِ بَوْمِراَحَقُ اَنْ نَقُوم فِینِهِ النَّالَٰ اِسْتَ عِیْنَا) درمیرم کی بنیا دہیںے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے زیادہ حقدار ہے کہ نواکسس میں دجاعت کرانے کے لیے) کھڑا ہو



کعبتہ اللّٰر اِنَّ اَوْلَ بَینْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُلْرِکاً وَهُ سَی لِلْعَلَمِینَ (سورة آل عرانِ آئ ، ۹) سب سے ببہلا گھر حونہ اور لامنعام) اور (موجب) ہوائن ہے۔



جماعت احمرے کے جلسہ سالانہ ربوہ (پاکستان) عملے اکا یک منظر ای جلسے میں بفضلہ تعالیٰ تین لاکھ نے زائدا تھریت کے پروائے ٹریک ہوئے تھے عملے ایک منظر ای جلسے دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر ہرسال منعقد ہور ہے ہیں۔ تھو پر میں او پر ربوہ کی عالیتان مجد اقصی بھی نظر آرہی ہے معلومت پاکستان کی طرف سے ای روحانی اجتماع کے انعقاد پر پابند کی ہے۔ جبکہ ایسے جلسے دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر ہرسال منعقد ہور ہے ہیں۔ تھو پر میں او پر ربوہ کی عالیتان مجد اقصی بھی نظر آرہی ہے





شبیه مبارک سیرنا حضرت اقد س مرزاغلام احمد قادیانی می موعود و مهبری معبود علیه السلام (1908ء - 1835ء)



شبيه مبارك سيرنا حفرت حافظ حاجي عيم مولانانور الدين خليفة التحالات الاقل و ضي الله عنه المعالية مبارك سيرنا حفر عد حافظ حاجي 1908ء - 1908ء)



شبير مبارك الحاج سيدنا حضرت مرزابشير الدين محمود احمد المصلح الموعود خليفة المسيح الثاني رضى الله عنه (1965ء - 1914ء)



شبيه مبارك سيدنا حضرت حافظ مرزانا صراحمة خليفة المسيح الثالث رحمه الله تعالى (1982ء - 1965ء)



شبیر مبارک سیرنا حفر عمر زاطام احد خلیفت المسیکالرا الی ایده الله تعالی مفره العزیز 1982ء مدر خلافت پر مشکل بیل اللهم ایدامامنا بروح القدس و بارک لنا فی عمره امره و مفور پر نور نے یہ تھو پر اداره بدر کی در خواست پر از راه شفقت مرحت فرمائی

#### صحابه حضرت مسيح موعود عليه السلام رضوان الله عليهم اجمعين



زدائين سائي كافري بوئي يصفرت في معاهب مولوى عيدالد عرب ماه ب مولوى محوطى ماه ب حفرت ميال معلى الدين ماه مب محفرت عيم فقل دين صاحب بحفرت بحيم محدوث ماه مب محدوث معاهب محدوث ماه مب محدوث ماه مب محدوث ماه مب محدوث معاهب محدوث ماه مب محدوث معاهب معاهب محدوث معاهب معدوث معاهب معدوث معاهب معدوث معاهب معدوث مع

#### صحابه حضرت مسبح موعود عليه السلام رضوان الله عليهم اجمعين



ارسون بربیجے بوٹ دائیں ہے بنی) ۔ دھفرت بخ رحمت الله عرص عرف کرم ، حضرت موجود الم بعضرت بولوی غدائیں کا دی معرف کا کوری ماجوادہ مرالیترا حمد الکوری بولوی نورالدین الله کا موجودہ میں معظم میں اللہ کا موجودہ میں معظم میں اللہ کا موجودہ میں معظم میں معظم میں اللہ کا موجودہ میں معظم میں اللہ کا موجودہ میں معظم میں اللہ کا موجود کا کا اللہ کا موجود کا



حضرت صوفی احمد جان صاحب، صی الله عنه کا تاریخی مکان بمقام لد هیانه جہال حضرت اقدی مسیم وعود نایه السلام نے ۲۳ مارچ و ۱۸۹۹ء کو بہلی بیعت لی۔



مسجد مبارک قادیان

## انعابی دیانی

## یادر کھوکہ کوئی آسان سے نہیں اُترے گا

#### عيسى كاإنتظار كرنے والے كيامسلمان اور كياعيسائى سخت ناأميد اور بد ظن ہو كراس جھوٹے عقيدہ كو چھوڑ ديں گے!

حضرت مسيح موعود عليه السلام اين ايمان افروز تصنيف "تذكرة الشهادتين "مين نهايت پُرشوكت الفاظ مين تحرير فرماتے ہيں:

"یادر کھوکہ کوئی آسان سے نہیں اُڑے گا۔ ہمارے سب مخالف جو اُب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عینی ٹن مریم کو آسان سے اُڑ تے نہیں و کیھے گا۔ اور پھر اولاد کی اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عینی ٹن مریم کو آسان سے اُڑتے نہیں و کیھے گا۔ اور پھر اولاد کی اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عینی ٹن مریم کی آسان سے اُڑتے نہیں دیکھے گا۔ تب خداان کے دلوں ہیں گھبر اہٹ ڈالے گاکہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گذر گیااور و نیاد مرے گیا در دہ بھی مریم کی بیٹے کو آسان سے اُڑتے نہیں دیکھے گا۔ تب خداان کے دلوں ہیں گھبر اہٹ ڈالے گاکہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گذر گیااور و نیاد دمرے رنگ میں آگئی گرمریم کا بیٹا عینی اب تک آسان سے نہ اُڑا۔ تب دانشند یکد فعہ اِس عقیدہ سے بیز ارجو جا کیں گے اور ان بیس ایک گیری کہ عینی کے اِنظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بد ظن ہو کر اِس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے اور دنیا ہیں ایک بین سفیہ کا کا کہ نہیں ہوگا درا کی بیٹیوا"۔

(تذکر قالشھاد تین صفحہ کا )

صحیح حدیث تو کیاوضعی حدیث بھی اپھی نہیں یاوگے جس میں بیلکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ جسم عضری کیسا تھ آسان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانہ میں زمین کی طرف واپس آئیں گے

#### ٠ ٢ ١ ہز اررو ہے كاإنعامي چيلنج

حضرت مسيح موعود عليه السلام الني معركة الآراء تصنيف "كتاب البريه" ميں فرماتے ہيں:

''یادرے کہ کمی حدیث مر فوع متصل میں آسان کا لفظ پایا نہیں جاتااور نزول کالفظ محاورات عرب میں مسافر کیلئے آتا ہے اور نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ چنا نچہ ہمارے ملک کا بھی یہی محاورہ ہے کہ ادب کے طور پر کسی وارد شہر کو پوچھا کرتے ہیں کہ آپ کہاں اُڑے ہیں اور اس بول چال میں کوئی بھی سے خیال نہیں کرتا کہ سے شخص آسان سے اُڑا ہے۔ اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو تو صحح حدیث تو کیاوضعی حدیث بھی ایس نہیں پاو کہ حفرت عیسیٰ جہم عضری کے ساتھ آسان پر چلے کے جس میں سے لکھا ہو کہ حفرت عیسیٰ جہم عضری کے ساتھ آسان پر چلے کے شے اور پھر کسی زمانہ میں زمین کی طرف واپس آئیں گے۔ اگر کوئی حدیث ہیں اور پیش کرنے تو ہم ایسے شخص کو ہیں ہزار روبیہ تک تاوان دے سکتے ہیں اور پیش کرنے تو ہم ایسے شخص کو ہیں ہزار روبیہ تک تاوان دے سکتے ہیں اور تو ہر کرنا اور تمام اپنی کتابوں کا جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا۔ جس طرح چاہیں تو ہم کرنیں''۔ (کتاب البریہ حاشیہ صفحہ ۲۲۵ – ۲۲۲)

### تَوَفِي كامعلى قبض روح اوروفات

## ا يك ہزاررو يئے كاإنعامي چيلنج

حضرت مسيح موعود عليه الصلؤة والسلام ابني معركة الآراء تصنيف "ازالهاومام" مين فرمات بين:-

"اگر کوئی شخص قر آن کریم سے یا کسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ وسلم سے یااشعار وقصا کدو نظم و نثر قدیم وجدید عرب سے ، یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ تنوقی کالفظ خدائے تعالیٰ کا فعل ہونے کی حالت میں جو ذوی الروح کی نسبت استعال کیا گیا ہو وہ بجر قبض روح اور و فات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پاگیا ہے لیمن قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوا ہے تو میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کرا قرار صحیح شرکی کر تاہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی صد ملکیت کا فرو خت کر کے مبلغ بزار رو پیے نفذ دوں گا۔ اور آئندہ اس کی کمالات حدیث دانی اور قرآن دائی کا وقرار کرلوں گا"۔

(إزاله او ہام صفحہ ۹۱۹)

**☆☆☆☆☆☆☆☆☆** 

#### ساری دنیا میں احمدیت بھا احمدیت نظر آئے گی!

ار شادسید ناحضرت مر زابشیر الدین محمو داحمه خلیفة المسیح الثانی رضی الله تعالی عنه مخالفین احمدیت خصوصاً اُحرار کو مخاطب کر کے حضور ؓ نے فرمایا:-"ہم اُن سے کہتے ہیں تم کیا، اگر دنیا کی ساری حکومتوں اور ساری قوموں کوبلا کر بھی اپنے ساتھ لے آؤپھر بھی تم جیت جاؤ تو ہم جھوٹے۔اگران لو گوں نے ایبا کیا توانہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس چیز ہے ٹکراتے ہیں۔اگر اُنہوں نے ہم پر حملہ کیا تو چکنا چور ہو جائیں گے۔ادر اگر ہم نے اُن پر حملہ کیا تو بھی وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ یہ خدا کا قائم کر دہ سلسلہ ہے اور پیر اُس کی مشتیت اور ارادہ ہے کہ انے کامیاب کرے۔اس کے خلاف کوئی اِنسانی طافت مجھے نہیں کر سکتی۔ بیشک ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ اِس کا ہمیں ا قرار ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کے وعدہ پر ہمیں یقین ہے اور اس کے متعلق ہم کوئی ضُعف نہیں د کھا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اُن کو کچل ویں گے۔ مگر ریہ ضرور، یقینااور حتی طور پر کہتے ہیں کہ خدااُن کو کیل دے گا۔ خواہ وہ کتنی بڑی فوجوں کے ساتھ ہمارے خلاف کھڑے ہوجائیں۔ لڑائی کانام اِسلامی اِصطلاح میں آگ رکھا گیاہے اور حضرت مسيح موعود عليه الصلوٰة والسلام كاالهام ہے۔ " آگ ہے ہمیں مت ڈراؤ۔ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے"۔ پس ہم پر غالب آنے کا خیال اُن کا محض وہم و گمان ہے۔اگر ہم میں سے ہر ایک کو قتل کر دیں۔ پھر قتل کر کے جلادیں۔ اور پھر راکھ کواُڑادیں تو بھی دنیامیں احمدیت قائم رہے گی۔ہر قوم ،ہر ملک اور ہر براعظم میں تھلے گی۔اور ساری دنیا میں احمدیت ہی احمدیت نظر آئے گی۔ یہ خداکالگایا ہوایو داہے۔اِس کے خلاف جوز بان دراز ہو گی وہ زبان کانی جائے گی۔جوہاتھ اُٹھے گا وہ ہاتھ گرایا جائے گا۔ جو آواز بلند ہو گی وہ آواز بند کی جائے گی۔جو قدم اُٹھے گاوہ قدم کا ٹا جائے گا۔اگر انگریز-جر من-امریکن- فرانسیسی سب مل جائیں تو بھی جس طرح مجھر مُسلاجاتا ہے اسی طرح ملے جائیں گے۔ اور سارى قومىن احمديت كالمجھ نه بگاڑ سكيل گي"۔ (الفضل ۱۹ر جنوری ۱۹۳۲ء صفحه ۱۲ کالم نمبر ۲)

#### شكروسياس

(كلام سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام)

اے خدا آے کارساز و عیب پوش و کردگار اے برے پارے برے محن برے پروردگار کس طرح تیرا کروں اے ذوالمین شکر و ساس وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار یہ سراس فضل و احسال ہے کہ میں آیا بیند! ورنه درگه میں تری کچھ کم نه تھے خدمتگذار آسال میرے لئے تونے بنایا اِک گواہ جاند اور سُورج ہوئے میرے لئے تاریک و تار تُونے طاعوں کو بھی بھیجا میری نفرت کیلئے تاوہ بورے ہوں نشاں جو ہیں سیائی کا مدار جس کو جاہے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تو جس کو جاہے تخت سے نیجے گرادے کرکے خوار د كي سكتا بي نہيں مئيں ضعف دين مصطفع مجھ کو کر آنے میرے سلطاں کامیاب و کامگار جو خدا کا ہے اُسے للکارنا اچھا ہیں! ہاتھ شیروں پر نہ ڈال آے رُوب زارو نزار کیوں عجب کرتے ہوگر میں آگیا ہو کر مسیح خود مسیحائی کا دَم جھرتی ہے سے باد بہار آساں یر دعوت حق کیلئے اِک جوش ہے ہورہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اُتار آرہا ہے اس طرف احرار پورپ کا مزاج نبض پھر طنے لگی مُردوں کی ناگہ زندہ وار اسْمَعُوْا صَوْتَ السَّمَاء جَاءَ الْمَسِيْحِ جَاءَ الْمَسِيْح نيز بشنو از زمين آمد امام كامكار!! اک زماں کے بعد اب آئی ہے سے شنڈی ہوا پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دِن اور یہ بہار

## وفات مسيح ناصري عليه السلام

#### المنظوم كلامر سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلواة والسلام

ول میں اُٹھتا ہے مرے سوسو اُبال داخل جنت ہوا وہ محترم اُس کے مرجانے کی دیتا ہے خبر ہو گیا ثابت یہ تمیں آیات ہے یہ تو فرقال نے بھی بتلایا نہیں غور كن در إنَّهُمْ لَايَرْجعُوْن موت سے بیخا کوئی دیکھا بھلا چل ہے سب انبیاء و راستال يوں ہى باتيں ہيں بنائی واہيات ہے یہ دیں یا سیرتِ کقار ہے سوچ کر دیکھو اگر کچھ ہوش ہے سقت الله سے وہ کیوں باہر رہا غيب دان و خالق و حي و قدري اب تلک آئی۔ نہیں اس پر فنا اس خدا دانی یه تیری مرحبا سے کہو کس دیو کی تقلیہ ہے جس یہ برسوں سے ممہیں اِک ناز تھا الامال ایسے گماں نے الامان دل سے ہیں خدام ختم الرسلیں خاک راه احمد مختار بین جان و دل اس راه یز قربان ہے ہے یہی خواہش کہ ہو وہ بھی فدا كيول نہيں لوگو تنهبيں خوف عقاب

کیوں نہیں لوگو شہیں حق کا خیال ابن مریم مر گیا حق کی قشم مارتا ہے اس کو فرقال سربسر وہ تہیں باہر رہا اموات سے کوئی مردوں سے مجھی آیا نہیں عبد شد از کردگار ہے چگوں اے عزیزو! سوچ کر دیکھو ذرا به تو رہنے کا نہیں پیارو مکاں ہاں نہیں یاتا کوئی اِس سے نجات کیوں مہیں انکار یر اصرار ہے بر خلاف نص ہے کیا جوش ہے کبوں بنایا ابن مریم کو خُدا کیوں بنایا اس کو باشان کبیر مرکئے سب یہ وہ مرنے سے بیا ہے وہی اکثر یرندوں کا خدا مولوی صاحب یہی توحید ہے کیا یہی توحید حق کا راز تھا کیا بشر میں ہے خدائی کا نشال ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دیں شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں سارے حکموں یر ہمیں ایمان ہے دے کے دل اب تن فاکی رہا تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب

**ዕዕዕዕዕዕዕዕዕዕዕ** 



## نورالإلصار صدافت آثار عيساني صاحبول كي بدايت كيلئے

ياايها المتنسرون ماكان عيسي الاعبد من عبادالله قد مات ود خل في الموتى فلا تحسبوه هيًّا بل هوميت ولاتعبدو اميّتاً وانتم تعلمون -اے حضرات عيمالي صاحبان! آپلوگ اگر غور سے اس كتاب ازاله اوبام کو ہڑھیں کے تو آپ پر نہانت واضح دلائل کے ساتھ کھل جائے گاکہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب زندہ موجود نہیں مير بلكه وه فوت مو يجك اوراپيز فوت شده بزرگول مين جاملے-بار إوه روحانی زندگی جوابرا ہيم كوملى-اسحاق كوملى-يعقوب كوملى-اسمعيل کو ملی اور بلحاظ رفع سب سے بڑھ کر ہمارے سیدو مولی محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ وہی زندگی بلا تفاوت حضرت عیسیٰ کو بھی ملی۔ اس بات پر بائبل سے کوئی دلیل نہیں ملتی کہ مسے ابن مریم کو کوئی انو تھی زندگی ملی۔ بلکہ اس زندگی کے لوازم میں تمام انبیاء شریک مساوی ہیں۔ ہاں باعتبار رفع کے اقرب الحالللہ مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سواے حضرات عیسائی صاحبان! آپ لوگ اب ناحق کی ضدنہ کریں۔ مسیح ایک عاجز بندہ تھاجو فوت ہو گیا۔اور فوت شدہ لو گوں میں جاملا۔ آپ لو گوں کیلئے یہی بہتر ہے کہ خداتعالیٰ سے ڈریں اور ایک عاجز مخلوق کو خدا کہہ کراپی عاقبت خراب نہ کریں۔ آپ لوگ ذرہ سوچیں کہ مسے اس دوسرے عالم میں اوروں ہے کس بات میں زیادہ ہے۔ کیاا نجیل اس بات کی گواہی نہیں ویتی کہ ابراہیم زندہ ہے؟ بلکہ لعاذر بھی؟ پھر مسے لعاذر سے اپنی زندگی میں کس بات میں: زیادہ ہے۔اگر آپ لوگ شخفیق ہے نوشتوں کودیکھیں تو آپ کوا قرار کرنا پڑے گا کہ کسی بات میں زیادہ نہیں۔اگر آپ لوگ اس بارہ میں میرے ساتھ بحث کرناچاہیں تو مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اس بحث میں مغلوب ہونے کی حالت میں حتی الوسع اپنے ہریک تاوان کو جو آپ لوگ تجویز کریں دینے کو طیار ہوں بلکہ اپنی جان بھی اس راہ میں فدا کرنے کو حاضر ہوں۔ خداوند کریم نے میرے پر کھول دیاہے کہ در حقیقت عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیااور اب فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے۔ سو آو دین اسلام اختیار کرو۔ وہ دین اختیار کروجس میں حی لایموت کی پرستش ہور ہی ہے نہ کسی مر وہ کی۔ جس پر کامل طور پر چلنے ے ہر یک محب صادق خود می ابن مریم بن سکتاہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

(المشتمر غلام احمد قادیانی ۳ ستمبر ۱۸۹۱ء) (از ازاله اوهام)



سیدنا حفزت اقدس مسیح موعود علیه السلام نے اپنی تصنیف از الداوہام میں قر آن نثر یف سے جو تمیں آیات و فات مسیح کے جوت میں درج کی ہیں پیش خدمت ہیں۔

ا- بیل آیت- آیا عیسیٰ اِبِی مُتَوقِیْکُ وَ مُطَهِرُكُ مُتَوقِیْکُ وَ رُافِعُکُ اِلْکُی وَ مُطَهِرُكُ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِلَیٰ یَوْمِ الَّنِکُوْکُ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِلَیٰ یَوْمِ الْقِیامَةِ ـ (ال عرال : ۱۵) یعنی ایے عینی میں کھے الْقیکامَةِ ـ (ال عرال : ۱۵) یعنی ایے عینی میں کھے وفات دینے والا ہوں اور پھر عزت کے ساتھ اپی طرف اُٹھانے والا اور کافروں کی تہتوں ہے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے متبعین کو تیرے مکروں پر قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں۔

۲- روسری آیت جو می ابن مریم کی موت

ر دلالت کرتی ہے یہ ہے کبل دُفعه اللّه الله الله الله (نا، ۱۵۱۱) یعنی میں ابن مریم مقول اور مصلوب ہو کر مر دود اور ملعون لوگوں کی موت ہے نہیں مرا جیا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا خیال ہے ۔ بلکہ خداتعالی نے عزت کے ساتھ اس کواپی طرف اُٹھالیا۔ جانا جاہئے کہ اس جگہ رفع ہو۔ کو این طرف اُٹھالیا۔ جانا جاہئے کہ اس جگہ رفع ہو۔ میں کہ دوہری آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ جو عزت کے ساتھ ہو۔ حیرا کہ دوہری آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ادریس کے حق میں ہے اور کھ شک نہیں کو رقاب کہ اس آیت کے یہی معنے ہیں کہ ہم نے ادریس کو موت دے کر مکان باند میں پہنچادیا۔ کیونکہ اگر وہ موت دے کر مکان باند میں پہنچادیا۔ کیونکہ اگر وہ

بغیر موت کے آسان پر چڑھ گئے تو پھر بوجہ
ضرورت موت جوایک انسان کیلئے ایک لازی امر
ہے یہ تجویز کرناپڑے گاکہ یا تو وہ کی وقت او پر ہی
فوت ہو جا کیں اور یاز بین پر آکر فوت ہوں۔ گریہ
دونوں شق ممتنع ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف ہے
ٹابت ہے کہ جسم خاکی موت کے بعد پھر خاک ہی
میں داخل کیا جاتا ہے اور خاک ہی کی طرف عود
کر تا ہے۔ اور خاک ہی ہے اس کا حشر ہوگا۔ اور
اور لیس کا پھر زمین پر آنا اور دوبارہ آسان سے نازل
ہونا قرآن اور حدیث سے ٹابت نہیں۔ لہذا ہے امر
ٹابت ہے کہ رفع سے مراداس جگہ موت ہے۔
مگر ایس موت جو عزت کے ساتھ ہو۔ جیسا کہ
مقربین کیلئے ہوتی ہے کہ بعد موت اُن کی روحیں
علیین تک پہنچائی جاتی ہیں فری مُقعدِ صِددَقِ

كَيْتُوفُهُنَّ الْمُونَت (نامنا)اور كيم فرماتا م حُتَّى إِذَاجَآءُ تُهُمْ رُسُلُنَا يُتَوَفَّوْنَهُمْ (الجرو نبر ٨ مورة الامراف) اور چمر فرما تاہے تُوفَقُّهُ زُسُلْنَا۔ (انعام:۲۳)اییائی قرآن شریف کے تنیکس مقام میں برابر توفی کے معنے امات اور قبض روح ہے۔ لیکن افسوس کہ بعض علماء نے محض الحاد اور تحریف کی رُو ہے اس جگہ تُوفّیدینی ہے مراد رَفْعُتَنِي ليام اوراس طرف ذره خيال نہيں كيا کہ یہ معنے نہ لغت کے مخالف بلکہ سارے قرآن کے مخالف ہیں۔ پس یہی تو الحادہے کہ جن خاص معنوں کا قرآن کر یم نے اوّل سے آخر تک التزام کیاہے ان کو بغیر کسی قرینہ قویہ کے ترک کر دیا گیا ہے۔توفی کالفظ نہ صرف قرآن کریم میں بلکہ جا بجا احادیث نبویه میں بھی و فات دینے اور قبض روح کے معنوں پر ہی آتا ہے۔ چنانچہ جب میں نے غور سے صحاح سقہ کو دیکھا تو ہر ایک جگہ جو توفی کالفظ جمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے یا کمی صحابی کے منہ سے تو انہیں معنوں میں محدودیایا گیا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں كە كىمايك كىمچى مديث مىں بھى كوئى ايباتو فى كا لفظ نہیں ملے گاجس کے کوئی اور معنے ہوں۔ میں نے معلوم کیاہے کہ اسلام میں بطور اصطلاح کے قبض روح کیلئے یہ لفظ مقرر کیا گیا ہے تاروح کی بقاء پر دلالت كرے۔ افسوس كه بعض علماء جب د مکھتے ہیں کہ تونی کے معنے حقیقت میں وفات ویے کے بیں تو پھر یہ دوسری تاویل پیش کرتے

میں کہ آیت فَلُمَّا تُوَقِّیْتُنِیْ میں جس توفی کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد واقع ہو گی۔ لیکن تعجب کہ وہ اس قدر تاویلات رکیکہ کرنے سے ذرّہ بھی شرم نہیں کرتے۔ وہ نہیں سوچے کہ آیت فلما توفیتنی سے پہلے یہ آيت عُواِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيْسَىٰ أَءَ نُتُ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخُ (١٠٥٠/١١) اور ظاهر ب كه قَالَ كاصيغه ماضى كأب اوراس كے اوّل اذ موجود بے جو خاص واسطے ماضی کے آتاہے جس سے بیا ثابت موتاہے کہ بیہ تصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کاایک قصه تھانہ زمانہ استقبال کا۔اور پھر ایساہی جو جواب حفرت عیسی کی طرف ے ہے یعنی فلما تُوفَّیْتُنِیْ وہ بھی بھیغہ ماضی ہے اور اس قصہ ہے پہلے جو بعض دوسرے قصے قرآن کریم میں ای طرز سے بیان کئے گئے ہیں وہ بھی انہیں معنوں کے موئد ہیں۔ مثلاً یہ قصہ وَإِذْ قَالَ رُبُّكَ لِلْمُلْئِكُةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِي اللارْضِ خُلِيْفَة - (النروران) كيااس كے يه معن كرنے جاہئے كه خدا تعالى سى استقبال كے زمانه میں ملا مکہ سے ایباسوال کرے گا ماسوا اس کے قرآن شریف اس سے محرآ برا ہے اور مدیثیں بھی اس کی مصدیق ہیں کہ موت کے بعد قبل از قیامت بھی بطور بازیرس سوالات ہواکرتے ہیں۔ ۳- چوتھی آیت جو مسیح کی موت پر ولالت كِرِنَّ مِ وَه مِيمَ كُم ِ إِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكِتْبِ رِاللَّا لَيُؤمِنُنُّ بِهُ قَبْلُ مُوتِهِ (١٠٠١) اور مم ای رساله میں اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔

۵-پنجوس بر آیت ہما الْمسینے ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل والمه صدیقه کانا یا کلان الطعام (۱۷٬۰۱۱) یعنی می صرف ایک رسول ہاں سے پہلے نبی فوت ہو چکے ہیں اور ماں اس کی صدیقہ ہے جب وہ دونوں زندہ سے تو طعام کھایا کرتے ہے۔ یہ آیت بھی صرت کنس حفرت میں

کی موت پرہے کیونکہ اس آیت میں بتقریح بیان کیا گیا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ اور اُن کی والدہ مریم طعام نہیں کھاتے ہاں کسی زمانہ میں کھایا كرتے تھے جيسا كه كانا كالفظ اس پر دلالت كررہا ہے جو حال کو جھوڑ کر گذشتہ زمانہ کی خبر دیتا ہے اب ہریک مخص سمجھ سکتاہے کہ حضرت مریم طعام کھانے ہے ای وجہ ہے روکی گئی کہ وہ فوت ہو گئ اور جو نکہ کانا کے لفظ میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے حضرت عیسیٰ بھی حضرت مریم کے ساتھ شامل ہیں اور دونوں ایک ہی تھم کے نیجے داخل ہیں لہذا حضرت مریم کی موت کے ساتھ اُن کی موت بھی مانی پڑی کیونکہ آیت موصوفہ بالا میں ہر گز یه بیان نہیں کیا گیا کہ حضرت مریم تو بوجہ موت طعام کھانے سے روکے گئے لیکن حضرت ابن مریم کسی أور وجہ ہے۔ اور جب ہم اس آیت ند کورہ بالا کو اس دوسری آیت کے ساتھ ملاکر يرْهِين كم مَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّايَأُ كُلُونَ الطَعَامُ (الانباء:٩)جس كے يه معن بيں كه كوئى بم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانانہ کھاتا ہو۔ تواس تقینی اور قطعی نتیجہ تک ہم پہنچ جائیں کے کہ فی الواقعہ حضرت مسیح فوت ہو گئے کیونکہ بہلی آیت سے ثابت ہو گیا کہ اب وہ کھانا نہیں کھاتے اور دوسری آیت بتلارہی ہے کہ جب تک یہ جسم خاکی زندہ ہے طعام کھانا اس کے لئے ضروری ہے۔اس سے قطعی طور پریمی متیجہ نکلتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔

۲- چھٹی آیت یہ ہے و ما جَعلْنهم جسدا لایا گلون الطعام (الایا، ۱۰) ال جسدا لایا گلون الطعام (الایا، ۱۰) ال آیت کے ساتھ ابھی بیان ہو چکا ہے اور در حقیقت یہی اکیلی آیت کافی طور پر مسے کی موت پر دلالت کررہی ہے کیونکہ جبکہ کوئی جسم فاکی بغیر طعام کے نہیں رہ سکتا سنت اللہ ہے تو پھر حضرت مسے کیونکر اب تک بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئ تجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئ تجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئ تجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئ تجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئ تجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئ تجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئ تجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئ تو تیجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئ تو تیجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئی توجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئی توجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئی توجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئی توجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئی توجہد موجود ہیں۔ اور اللہ جلشانہ فرما تا ہے وکئی توجہد میں۔

لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيلًا \_(الاراب: ١٣) اور الركوني کے کہ اصحاب کہف بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اُن کی زندگی بھی اس جہان کی زندگی نہیں۔ مسلم کی حدیث سو برس والی اُن کو بھی مار چکی ہے۔ بیشک ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اصحاب کہف بھی شہداء کی طرح زندہ ہیں۔ اُن کی بھی کامل زندگی ہے۔ گر وہ دنیا کی ایک ناقصہ کثیفہ زندگی سے نجات یا گئے ہیں۔ دنیا کی زند گی کیا چیز ہے اور کیا حقیقت۔ ایک جابل اس کو بوی چیز سمجھتا ہے اور ہریک قتم کی زندگی کوجو قرآن شریف میں مذکور و مندرج ہے اسی کی طرف تھیٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہ پیہ خیال نہیں کرتا کہ دنیوی زندگی توایک ادنیٰ درجہ کی زندگی ہے جس کے ار ذل حصہ سے حضرت خاتم الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے اور جس کے ساتھ نہایت غلظ اور مکروہ لوازم لگے ہوئے ہیں۔اگرایک انسان کواس سفلی زندگی ہے ایک بہتر زندگی حاصل ہو جائے اور سقت اللہ میں فرق نہ آوے تواس سے زیادہ اور کوئسی خوبی ہے۔ ٤- الوي آيت يه عومًا مُحَدُدُ إلا رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلَ أَفُانٌ مُنَاتُ أَوْقَتِلُ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ (العران:٥٠٥) يعني محد صلى الله عليه وسلم صرف ایک نبی ہیں اُن سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔ اب کیا اگر۔وہ بھی فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو اُن کی نبوت میں کوئی نقص لازم آئے گاجس کی وجہ سے تم دین سے پھر جاؤ۔اس آیت کاماحصل سیہے کہ اگر نبی کیلئے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے تو کوئی ایسانبی پہلے نبیوں میں سے پیش کروجواب تک زندہ موجود ہے۔اور ظاہر ہے کہ اگر مسے ابن مریم زندہ ہے تو پھر بیر دلیل جو خدا تعالیٰ نے پیش کی صحیح نہیں ہو گ۔

فُہ ہُم الْحٰلِدُون - (الانیا، ۲۵) یعنی ہم نے تجھ سے پہلے کی بشر کو ہمیشہ زندہ اور ایک حالت پر رہے والا نہیں بنایا۔ پس کیا اگر تو مر گیا تو بید لوگ باتی رہ جا میں گے۔ اس آیت کا مدعا بیہ ہے کہ تمام لوگ ایک ہی سنت اللہ کے نیچ داخل ہیں اور کوئی موت سے بچا نہیں اور نہ آئندہ نیچ گا۔ اور لغت کے رُو سے خلود کی مفہوم میں بیہ بات داخل ہے کہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے۔ کیونکہ تغیر موت اور زوال کی تمہید ہے ایس نفی خلود سے خاب ہوا۔ کہ زمانہ کی تاثیر سے ہریک شخص کی خاب موت کی طرف حرکت ہے اور پیرانہ سالی کی خطرف رجوع اور اس سے مسے ابن مریم کا بوجہ طرف رجوع اور اس سے مسے ابن مریم کا بوجہ امتداد زمانہ اور شخ فائی ہو جانے کی باعث سے امتداد زمانہ اور شخ فائی ہو جانے کی باعث سے فوت ہو جانا تا ہے۔ ہو جانا تا ہے۔

9- نوی آیت تِلْکَ اُمَّةُ قَدَّ خَلَتَ لَهَا مَاکسَبْتُ وَلَکُمْ کَمُاکسَبْتُمْ وَلَکُمْ کَمُاکسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَا کَانُوْ ایعْمَلُوْنَ۔ وَلاَ تُسْئَلُوْنَ عَمَا کَانُوْ ایعْمَلُوْنَ۔ (بررہہ ایمی اس وقت ہے جتنے پنیبر پہلے ہوئے ہیں یہ ایک گروہ تھاجو فوت ہو گیا۔ اُن کے اعمال اُن کیلئے اور تہارے اعمال تہارے لئے۔ اور اُن کے کاموں سے تم نہیں یو چھے جاؤگے۔

المصلوة بالمصلوة والمحاني بالمصلوة والمؤركة والمؤركة مادمن كريا (المرابع) الى كالمفت كالمؤركة والمؤركة والمؤركة والمرابع الله المعنى الموادي المرابع المرابع

اً- گیار ہوی آیت وَسَلاَمْ عَلَیٰ يَوْمَ ولِدْتَ وَيَوْمَ أَمْوْتَ وَيُوْمَ أَبْعَثِ حَيَّا-

(رہ:۳۳) اس آیت میں واقعات عظیمہ جو حضرت میں بیان مسیح کے وجود کے متعلق تھے۔ صرف تین بیان کئے گئے ہیں۔ حالا نکہ اگر رفع اور نزول واقعات صحیحہ میں سے ہیں توان کا بیان بھی ضروری تھا۔ کیا نعوذ باللہ رفع اور نزول حضرت مسیح کا مورداور محل محل سلام البی نہیں ہونا چاہئے تھا۔ سواس جگہ پر خدا تعالیٰ کا اس رفع اور نزول کو ترک کرنا جو مسیح خدا تعالیٰ کا اس رفع اور نزول کو ترک کرنا جو مسیح ابن مریم کی نسبت مسلمانوں کے دلوں میں بساہوا ہے صاف اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خیال بیج اور خلاف واقعہ ہے بلکہ وہ رفع یوم اموت میں واخل ہے اور نزول سر اسر باطل ہے۔

ال-بارہوی آیت وَمِنْکُمْ مُنْ یُتُوفْنَی وَمِنْکُمْ مُنْ یُتُوفْنَی وَمِنْکُمْ مُنْ یُتُوفْنَی اَرْدُلِ الْعُمُرِ لِکَیْلَا یَعْلَمُ بَعْدُ عِلْمِ شَیْنَاً ۔ (ائے: ۱) اس لِکیْلَا یَعْلَمُ بَعْدُ عِلْمِ شَیْنَاً ۔ (ائے: ۱) اس ایک یک سقت الله دونی طرح سے تم پر جاری ہے۔ بعض تم بین سے عمر طبعی سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں اور اس حد تک نوبت طبعی کو چہنچتے ہیں۔ یہاں تک کہ ارذل کی عمر کی طرف رد کئے جاتے ہیں اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے ہیں اور اس حد تک نوبت ہیں۔ یہاں تک کہ ارذل کی عمر کی دلالت کرتی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے کہ انسان اگر زیادہ عمر پاوے تو دن بدن ارذل عمر کی طرف انسان اگر زیادہ عمر پاوے تو دن بدن ارذل عمر کی طرف نادان محض ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے کہ طرف حرکت کرتا ہے یہاں تک کہ بچے کی طرح نادان محض ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔

الاُرْضِ مُسْتَقُرٌ وَمُتَاعٌ إِلَىٰ جِيْنٍ۔
الاُرْضِ مُسْتَقُرٌ وَمُتَاعٌ إِلَىٰ جِيْنٍ۔
(برردی) یعنی تم اپ جسم فاک کے ساتھ زمین پر
بی رہو گے یہاں تک اپ تہت کے دن پورے کر
کے مر جاؤ گے۔ یہ آیت جسم فاک کو آسان پر
جانے ہے روکتی ہے کیونکہ اُکٹم جواس جگہ فائدہ
خصیص کا دیتا ہے اس بات پر بھر احت ولالت
کررہا ہے کہ جسم فاکی آسان پر جانہیں سکتا بلکہ
زمین سے بی نکلا اور زمین میں بی رہے گاور زمین

میں ہی داخل ہو گا۔

الما- چورهوي نير آيت عورمن نُعُمِّرهُ نُنكَرِّسُه فِي الْخَلْقِ لِين جس كوجم زياده عمر دیتے ہیں تواس کی پیدائش کو اُلٹادیتے ہیں۔ لیعنی انسانیت کی طاقتیں اور تو تیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ حواس میں اس کے فرق آجاتا ہے۔ عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے۔اب اگر مسے ابن مریم کی نبت فرض کیا جائے کہ اب تک جسم فاکی کے ساتھ زندہ ہیں توبیہ ماننا پڑے گاکہ ایک مدت دراز ہے اُن کی انسانیت کے قویٰ میں بکلی فرق آگیا ہو گااور یہ حالت خود موت کو جا ہتی ہے اور لیٹنی طوریر ماننایر تاہے کہ مدت سے وہ مرگئے ہو نگے۔ ١٥- پندر هوي آيت يہ ہے اُللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفاً وَشُيْبَةً - (روم:٥٥) يعنى خداوه خدا ي جس نے تمہیں ضعف سے بیدا کیا پھر ضعف کے بعد قوت دے دی۔ پھر قوت کے بعد ضعف اور پیرانه سالی دی۔ میہ آیت بھی صریح طور پر اس بات پر دلالت کررہی ہے۔کہ کوئی انسان اس قانون قدرت سے باہر نہیں اور ہریک مخلوق اس محیط قانون میں داخل ہے کہ زمانہ اُس کی عمر پراثر كررہا ہے يہاں تك كه تاثير زماندىكى سے وہ يير فرتوت ہو جاتاہے اور پھر مرجاتاہے۔

۱۱- سولہویں آیت سے ہے۔ اِنسَما مُشَلُ الْحَیْوةِ الدَّنیا کُمَآءِ اُنزُلْدنهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاحْدَد لَمْ مِمَّایاً کُلُ فَاحْد لَا لَا شَامَ الْحُرْضِ مِمَّایاً کُلُ اللَّانُ اللَّهُ الْحُرْدِنِ مِمَّایاً کُلُ اللَّنَاسُ وَالْانْعَامُ الْحُردِنِنِ اللَّانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مثال بے جس کوہم آسان ہے کہ جیسے اس پانی کی مثال ہے جس کوہم آسان سے اٹارتے ہیں پھر زمین کی روئیدگی اس سے مل جاتی ہے پھر وہ روئیدگی برحتی اور پھولتی ہے اور آخر کائی جاتی ہے۔ یعنی طرح انسان پیدا ہو تا ہے اوّل کمال کی طرف رُخ کر تا ہے پھر اس کا زوال ہو تا جاتا ہے طرف رُخ کر تا ہے پھر اس کا زوال ہو تا جاتا ہے طرف رُخ کر تا ہے پھر اس کا زوال ہو تا جاتا ہے طرف رُخ کر تا ہے پھر اس کا زوال ہو تا جاتا ہے

کیااس قانون قدرت سے مسیح باہر رکھا گیا ہے۔

اللہ ک کمینٹون (الرخون ۱۱) یعنی اوّل رفتہ رفتہ فدا تعالی تم کو کمال تک پہنچا تا ہے اور پھر تم اپنا کمال پورا کرنے کے بعد زوال کی طرف میل کمال پورا کرنے کے بعد زوال کی طرف میل کرتے ہو یہاں تک کہ مر جاتے ہو یعنی تمہارے لئے فدا تعالیٰ کی طرف سے بہی قانون قدرت کے خواد ندقد بر ہے کوئی بشر اس سے باہر نہیں۔اے فداد ندقد بر اس نے باہر نہیں۔اے فداد ندقد بر اس خواس قانون قدرت کے شخصے کیلئے اِن لوگوں کو بھی آئکھ بخش جو مسیح ابن مریم کواس سے باہر کو بھی آئکھ بخش جو مسیح ابن مریم کواس سے باہر سیحھے ہیں۔

المسلمان المسلمان المسلمان الآلانكام الكلمان المسلمان المسلمان المسلمان الآلانكام الكلمان المسلمان الآلانكام الكلمان المسلمان ال

مُونِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ مَنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ مَنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْناً وَهُمْ يُخْلَقُونَ امْوَاتُ عَيْر اَحْياً إِ

۲۱-اکسوی آیت بہ م ماکان مُحَبّد أَبًا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولُ اللَّهِ وُ خَاتَنُمُ النَّبِيِّينُ - (الاحراب: ١١) لِعِن محمد صلى الله علیہ وسلم تم میں ہے کسی مر د کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کررہی ہے کہ بعد مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ پس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ مسے ابن مریم رسول اللہ دنیائیں آنہیں سکتا۔ کیونکہ مسے ابن مریم رسول ہے اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دین علوم کو بذریعہ جرائیل حاصل كرے۔ اور اجھى ثابت ہو چكا ہے كہ اب وكى رسالت تابقیامت منقطع ہے۔اس سے ضرور ی طور پرید ماننایر تاہے کہ مسے ابن مریم ہر گزنہیں آئے گااور بیرامر خود متلزم اس بات کوہے کہ وہ مر گیا۔ اور بیہ خیال کہ پھر وہ موت کے بعد زندہ ہو گیا مخالف کو بچھ فا کدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ اگر وہ زندہ بھی ہو گیا تاہم اس کی رسالت جواس کیلئے

ہے۔ ماسوااس کے ہم بیان کر آئے ہیں کہ مسیح کا م نے کے بعد زندہ ہونااس قتم کا نہیں جبیا کہ خیال کیا گیاہے بلکہ شہداء کی زندگی کے موافق ہے جس میں مراتب قرب و کمال عاصل ہوتے ہیں۔ اس قتم کی حیات کا قر آن کریم میں جابجابیان کیا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم کی زبان سے یہ آیت قرآن شريف مين درج ہے۔ والدزی يُمِيْتُنِي ثُمَّ يُحْرِيدِن (مرر، ٨٢) لعني وه خداجو مجھ مار تاب اور پھر زندہ کرتاہے۔اس موت اور حیات سے مراد صرف جسمانی موت اور حیات نہیں بلکہ اس موت اور حیات کی طرف اشارہ ہے جو سالک کو اینے مقامات و منازل سلوک میں پیش آتی ہے۔ چنانچہ وہ خلق کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور خالق حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے اور پھراپنے رفقاء کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور رفیق منلی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے۔اور پھراپنے نفس کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور محبوب حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیاجاتاہے۔اس طرح کئی موتیں اس پروار دہوتی ر ہتی ہیں اور کئی حیاتیں۔ یہاں تک کہ کامل حیات کے مرتبہ تک پہنچ جاتاہے سووہ کامل حیات جواس سفلی دنیا کے حصور نے کے بعد ملتی ہے وہ جسم خاک کی حیات نہیں بلکہ اور رنگ اور شان کی حیات حِـقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانِ لُوْكَانُوْا يَعْلَمُونَ

الفیل البذگر اِن کُنتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (طریمی) الفیل البذگر اِن کُنتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (طریمی) البخی المورکاعلم نه به وجوتم میں بیدا بهول توامل کتاب کی طرف رجوع کرواور اُن کی کتابوں کے واقعات پر نظر ڈالو تااصل حقیقت تم پر منکشف ہو جاوے۔ سوجب ہم نے موافق تم پر منکشف ہو جاوے۔ سوجب ہم نے موافق کی کتابوں کی طرف رجوع کیااور معلوم کرناچا ہا کہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیااور معلوم کرناچا ہا کہ

لازم غیر منفک ہے اُسے دنیامیں آنے سے روکتی

کیااگر کسی نبی گذشتہ کے آنے کاوعدہ دیا گیا ہو تو وہی آجاتا ہے یا ایس عبار توں کے کھ أور معنے ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اسی امر متنازعہ فیہ کا ممثكل ايك مقدمه حضرت مسيح ابن مريم آب،ى فیمل کر چکے ہیں اور اُن کے فیصلہ کا ہمارے فیصلہ کے ساتھ اتفاق ہے۔ دیکھو کتاب سلاطین و کتاب ملاکی نبی اور انجیل جوایلیا کادوباره آسان ہے أرزناكس طورے حضرت مسيح نے بيان فرمايا ہے۔ ٢٣- تَيْنَيُونِ آيتِ يَا يُتِهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَةُ ارْجِعِيْ اللي رُبِّكِ رَاضِيةً مَّرْضِينَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جُنْتِي - (جر ۲۸۰) لینی اے نفس بحق آرام یافتہ این رب کی طرف داپس چلا آ۔ تواس سے راضی اور وہ بچھ سے راضی۔ پھر اس کے بعد میرے اُن بندوں میں داخل ہو جاجو دنیا کو جھوڑ گئے ہیں اور میرے بہشت کے اندر آ۔اس آیٹ سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جب تک فوت نہ ہو جائے گزشته لوگوں کی جماعت میں ہر گز داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن معراج کی حدیث سے جس کو بخاری نے بھی مبسوط طور پر اپنے صحیح میں لکھا ہے۔ ثابت ہو گیاہے کہ حفزت میں ابن مریم فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے لہذا حسب دلالت صریحہ اس نص کے مسیحان مریم کافوت ہو جانا ضروری طور پر مانتا پڑا۔ المنا بکتاب الله القرآن الكريم و كفرنا بكل مايخالفه ايها الناس اتبعوا ما انزل اليكم من ربّكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لمافى الصدور. فاتبعوه. ولا تتبعوالسبل فتفرق بكم عن سبيه ٢٢- چوبيسوي آيت يه ب اَللهُ الَّذِي خُلْقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يحييكم (رومنه) ال آيت مين الله تعالى اينا قانون قدرت یہ بتلا تاہے کہ انسان کی زندگی میں

صرف چار واقعات ہیں۔ پہلے وہ پیدا کیا جاتا ہے پھر محمل اور تربیت کیلئے روحانی اور جسمانی طور پر رزق مقوم اُسے ملتا ہے پھر اس پر موت وار د ہوتی ہے۔ پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان آیات میں کوئی ایسا کلمہ اُسٹنائی نہیں۔ جس کی روسے مسے کے واقعات خاصہ باہر رکھے گئے ہوں حالا نکہ قرآن کریم اوّل سے آخر تک یہ الترام رکھتا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے ذکر کرنے کے وقت کوئی فردیشر باہر نکالئے کے لائق ہو تو نی الفور اس قاعدہ کلیہ سے اس کو باہر نکال لیتا ہے یا الفور اس قاعدہ کلیہ سے اس کو باہر نکال لیتا ہے یا الفور اس کے واقعات خاصہ بیان کر دیتا ہے۔

اس کے واقعات خاصہ بیان کردیتا ہے۔ ۲۵- پجیبویں آیت سے کل کمٹن عَلَيْهَا فَانِ وَيُبْقَى وَجُهُ رَبِّكِ ذُوالْجَلَالِ وَأَلْإِكْرَامِ (الرمن: ١٠) ليني بريك چیز جو زمین میں موجود ہے اور زمین سے تکلی ہے وہ معرض فنامیں ہے یعنی دمبدم فناکی طرف میل كررى ہے۔ مطلب ميد كه ہريك جسم خاكى كونابود ہونے کی طرف ایک حرکت ہے اور کوئی وقت اس حرکت ہے خالی نہیں۔ وہی حرکت بجد کو جوان کر دیتی ہے اور جوان کو بڈھااور بڑھے کو قبر میں ڈال دیت ہے اور اس قانون قدرت سے کوئی باہر نہیں۔خداتعالی نے فان کالفظ اختیار کیایفننی نہیں کہا تا معلوم ہو تھ فناایی چیز نہیں کہ کسی آسنده زمانه میں یکدفعہ واقعہ ہوگی بلکہ سلسلہ فناکا ساتھ ساتھ جاری ہے لیکن مارے مولوی میہ گمان کررے ہیں کہ مسے ابن مریم اسی فانی جسم کیماتھ جس میں بموجب نص صرتے کے ہر دم فنا کام کررہی ہے بلا تغیر و حبد ل آسان پر بیٹھا ہے اور زمانہ اُس یر اثر نہیں کر تا۔ جالا تکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی مسے کو کا نات الارض ہے مشنی قرار نہیں دیا۔اے حضرات مولوی صاحبان کہاں گئی تمہاری توحید اور کہاں گئے وہ لیے چوڑے دعوے اطاعت قرآن کریم کے۔ هل منکم رجل في قلبه عظمة القران مثقال

ذرّة؟

٢١- چمبيوين آيت إن المُتَّقِيْنَ فِي جُنْتِ وَنَهُرِفِي مُقْعُدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِر - (القرنهه) ليني متق لوك جوفدا تعالی سے ڈر کر ہریک قتم کی سرکشی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ فوت ہونے کے بعد جات اور نہر میں ہیں صدق کی نشست گاہ میں بااقتدار بادشاہ کے پاس۔ ابان آیات کی روسے صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالی نے دخول جنت اور مقعد صدق میں تلازم ر کھاہے لیمی خدانعالی کے پاس پہنچنااور جنت میں داخل ہوناایک دوسرے کالازم تھہرایا گیاہے۔سو اگر رافعک المی کے یہی معنے ہیں جو مسے خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا تو بلاشبہ وہ جنت میں بھی داخل ہو گیا جیبا کہ دوسری آیت لینی اڑ جعی اللیٰ رَبِّکِ جو رُافِعُک النی کے ہم معن ہے بھراحت ای پر دلالت کررہی ہے۔ جس سے عابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف اُٹھائے جانا اور گزشته مقربوں کی جماعت میں شامل ہو جانااور بہشت میں داخل ہو جانا یہ مینوں مفہوم ایک ہی آن میں پورے ہوجاتے ہیں۔ پس اس آیت سے بھی مسے ابن مریم کا فوت ہونا ہی ثابت ہوا۔ فالحمدالله الذي احق الحق وابطل الباطل ونصر عبده و ايدماموره ٢٥- ستاكيسوي آيت يه ب إن الذين سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى أَوْلَئِكُ عَنْهَا مُبْعُدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حُسِيْسَهَا وَهُمْ فِي مَااشْتَهَتْ انْفُسُهُمْ خُلِدُون -(ابیار:۱۰۲) یعنی جو لوگ جنتی ہیں اور اُن کا جنتی ہو نا مارى طرف سے قرار پاچكاہے۔وہدوز خے دور کئے گئے ہیں اور وہ بہشت کی دائمی لذات میں ہیں۔اس آیت سے مراد حضرت عزیر اور حضرت مسيح بين اور أن كا بهشت مين داخل مو جانااس سے ثابت ہو تا ہے جس سے اُن کی موت بھی بیایہ ثبوت پہنچی ہے۔

التكف الرسول و الما نكام عنه فالتكف الرسول و المرسول عنه فالتكف فالتكف الرسول و المراب و المراب علم ومعرفت عطاكر و و المحلول على المراب على ومعرفت عطاكر و المحلول المراب على الله عليه وسلم ني الله الله عليه وسلم ني الله الله عليه والمراب عنه و المراب الله عليه والمراب المراب المراب الله عنه المراب المراب الله عنه المراب ا

وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمارامتی مابین الله علیه وسلم اعمارامتی مابین الستین الی السبعین واقلهم من یجوز ذالک رواه الترمذی وابن ماجه ین اکر عمری میری است کی سائه ستر برس تک ہوں گی۔اورائے لوگ کمر ہونگے جوان سے تجاوز کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت میں این مریم اس امت کے شار میں ہی آگے ہیں۔ پھراتافرق کیونکر ممکن ہے کہ اورلوگ ستر برس تک مشکل سے پینجیں اور اُن کایہ عال ہو کہ رس تک مشکل سے پینجیں اور اُن کایہ عال ہو کہ ووہزار کے قریب ان کی زندگی کے برس گررگئے

اوراب تک مرنے میں نہیں آتے۔ بلکہ بیان کیا جاتاہے کہ دنیامیں آکر پھر جاکیس یا پینتاکیس برس زندہ رہیں گے پھر دوسری حدیث مسلم کی ہے جو جابرے روایت کی گئی ہے اور وہ یہ ہے۔وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بشهر تسئلوني عن الساعة وانما علمها عند الله واقسم بالله ماعلى الارض من نفس منفوسة ياتي عليها مائة سنة وهي حية رواه مسلم اور روایت ہے جابر سے کہائٹامیں نے پیمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم سے جووہ قتم کھاکر فرماتے تھے کہ کوئی ایسی زمین پر مخلوق نہیں جواس پر سو برس گزرے اور وہ زندہ رہے۔ اس صدیث کے معنی ہیں کہ جو شخص زمین کی مخلو قات میں ہے ہو وہ شخص سو برس کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔اور ارض کی قیرے مطلب سے کہ تا آسان کی مخلو قات اس باہر نکالی جائے لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مسيح ابن مريم آسان كي مخلو قات ميں سے نہیں بلکہ وہ زمین کی مخلو قات اور ماعلی الارض میں داخل ہیں۔ حدیث کا پیر مطلب نہیں کہ اگر کوئی جسم خاکی زمین پر رہے تو فوت ہو جائے گااور اگر آسان پر چلا جائے تو فوت نہیں ہوگا۔ کیونکہ جسم خاکی کا آسان پر جانا تو خود بموجب نص قرآن كريم كے ممتنع بے بلكہ حدیث كامطلب بیرے كہ جو زمین پر پیدا ہوااور خاک میں سے نکلا وہ کی طرح سوبرس سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔

سُون آیت یہ ہے اُوْتَرقیٰ فی السَّمآء ۔۔ قُلْ سُلْبُحان رَبِی هُلْ کُنْتُ السَّمآء ۔۔ قُلْ سُلْبُحان رَبِی هُلْ کُنْتُ اللَّبُشُرُا رَسُولاً ۔ (نی امرائل: ۱۳) یعنی کفار کہتے ہیں کہ تو آسان پر چڑھ کر ہمیں دکھلا تب ہم ایمان کے آویں گے۔ اِن کو کہہ دے کہ میر اخدااس سے پاک تر ہے کہ اس دار الا بتلاء میں ایسے کھلے کھلے نثان دکھلاوے اور میں بجز اس کے اور کوئی

نہیں ہوں کہ ایک آدمی۔اس آیت سے صاف ظاہرے کہ کفارنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ے آسان پر چڑھنے کا نشان مانگا تھا اور انہیں صاف جواب ملاکہ بیر عادث اللہ نہیں کہ کسی جسم خاک کو آسان پرلے جاوے اب اگر جسم خاک کے ساتھ ابن مریم کا آسان پر جانا تھے مان لیاجائے تو یہ جواب مذکورہ بالا سخت اعتراض کے لائق تھہر جائے گااور کلام الہی میں تناقض اور اختلاف لازم آئے گالبذا قطعی اور یقینی یہی امر ہے کہ حضرت مسيح بجسده العنصري آسان يرنهيس كئ بلكه موت کے بعد آسان پر گئے ہیں جھلا ہم ان لوگوں سے یو چھتے ہیں کہ کیا موت کے بعد حضرت یجی اور حضرت آدم اور حضرت ادرلیس اور حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف وغیرہ آسان پر اُٹھائے كَ يَصْدِيا نبيل أَكَّر نبيل أَثْمَاعَ كَنْ تَوْ يُمْرِيكُو مُكر معراج كي رات مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان سب کو آسانوں میں دیکھااور اگر اُٹھائے گئے تھے تو پھر ناحق مسے ابن مریم کی رفع کے کیوں اور طور يرمعنے كئے جاتے ہيں تعجب كه توفى كالفظ جو صر تے وفات پر دلالت کر تاہے جا بجاان کے حق میں موجود ہے اور اُٹھائے جانے کا نمونہ بھی بدیہی طور پر کھلا ہے کیونکہ وہ انہیں فوت شدہ لوگوں میں جاملے جوان سے پہلے اُٹھائے گئے تھے اور اگر کہو کہ وہ لوگ اُٹھائے نہیں گئے تو میں کہتا ہوں کہ وہ پھر آسان میں کیونکر بہنچ گئے آخر اُٹھائے گئے تبھی تو آسان میں پہنچے کیاتم قر آن شریف میں بیہ آیت نہیں پڑھتے۔ورفعنہ مکاناعلیا کیا یہ وہی رفع نہیں ہے جو میے کے بارہ میں آیاہے؟ کیااس کے اُٹھائے جانے کے معنے نہیں ہیں فانی تصرفون۔



## ملینئم کے موقع پرخاص

## وفات مسيح ناصرى

## ازرو نے احادیث ویزر کال اُمن

#### ال محتر مولان فاضي تأثير احمد صاحب مرحوم

احاديث مين حفرت عيلى بن مريم عليه السلام کی معتین عمر ایک سو پیس سال مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيْهِ لِفَاطِمَةَ أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْانَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضُنِي الْقُرْانِ الْعَامَ مَرَّتَيْن وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيِّ الَّا عَاشَ نِصْفَ الَّذِي قَبْلَهُ وَاخْبَرَنِي أَنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَاشَ عِشْرِيْنَ وَمائَةَ سَنَةٍ وَلَا أَرَانِي إِلَّا ذَاهِباً عَلَى رَأْس السِنَيِّيْنَ.

(خ) الكرامه صلحه ۲۸ ۳ نيز كنزالهمال جلد ۲ صفحه ۲۰ اروايت فاطم ") ترجمه: الم المومنين حضرت عائش سے راویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی حضرت فاطمه سے فرمایا کہ جریل ہر سال ایک م تبہ میرے ساتھ قرآن کریم دہراتے تھے اور اس سال انہوں نے دو د فعہ میرے ساتھ

قرآن دہرایاہے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے

ہر نبی اینے سے پہلے نبی کی نصف عمر ضرور زندہ رہاہے اور انہوں نے مجھے یہ بھی خبر دی کہ عیسی بن مریم ایک سو بیس سال زندہ رہے اور میں اہے آپ کو نہیں سمجھتا گر صرف ساٹھ سال کی عمر کے سرے پر جانے والا۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مرض الموت میں دو آدمیوں کے سہارے معجد میں آكر خطبه دية بوئے فرمايا:

انَّكُمْ تَخَافُوْنَ مَوْتَ نبِيِّكُمْ هَلْ خَلَدَ نَبِي قَبْلِي فِيْمَنْ بُعِث إلَيْهِ فَاخْلُدُ فِيْكُمْ۔

(المواهب للدنيه جلد ٢ صفحه ٣٦٨ ٣) کہ اے لوگو! مجھے یہ بات پینجی ہے کہ تم اینے نبی کی موت سے ڈرتے ہو بتاؤ کیا مجھ سے اللے میں نبی نے ہمیشہ کی زندگی ان لوگوں کے در میان یائی ہے جن کی طرف وہ مبعوث ہوئے که میں تم میں ہمیشہ کی زندگی یاؤں گا"۔

ان روایات سے ظاہر ہے کہ حضرت علیلی علیہ السلام ایک سوہیں سال زندہ رہے۔ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے: لَوْكَانَ مُوسِني وَعِيْسِي خَيَيْن لَمَا وَسِعَهُمَا الَّا اتَّبَاعِيْ.

(اليواقية والجوام مصنفه عبد الوباب الشعر اني رحمة الله عليه) لیمنی اگر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے توانہیں بھی میری پیروی کے بغیر جارہ نہ ہو تا۔ اس حدیث کو ابن کثیر نے بھی اپنی تفییر جلد ٢صفحه ٢٣٦ ير نقل كيا ہے۔ اور اى حديث كومد نظر ركھتے ہوئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایاہے:

لُوْكَانَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى حَيَّيْنِ لَكَانَا مِنْ أَتْبَاعِهِ (مدارج الساللين مصقد امام ابن فيم جلد ٢ صفحه ١١٣ قلمي)

كه اگر موى اور عيسى عليهاالسلام زنده بوت تو وہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہوتے۔

اس حدیث کو اہل ستت کے علاوہ شیعہ علماء نے بھی قبول کیا ہے۔ لکھتے ہیں: "نيز خود آنخضرت صلى الله عليه وسلم فرموره است لَوْكَانَ مُوْسَى وَعِيْسَىٰ فِيْ حَيَاتِهِما مَاوَسِعَهُمَا الله اِتَّبَاعِيْ۔ لیعنی اگر موی و عیسی در دنیامی بود ند ممکن نمی بودایشال رامگر آنکه متابعت من كردند"\_(رساله بشارات احديد معتقد على حائری صفحہ ۲۲)

ادرشرن فقد اکبر مطبوعة مرعر عاشيه صفحه ۱۱۱ (مطبع نير ۱۹۵۵م) بريد مديث يول لکس ب-لموكان عنيسلس خيا آما وسعه الا اشهاعي.

سر کہ آگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے سواح اردنہ ہوتا۔

صحیح بخاری میں دواحادیث الی ہیں جن میں علیہ اللہ علیہ وسیلی علیہ السلام کا علیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔

اختلاف وكليتين

أيك عديث تووه م جس من يدذكر م كه المخضرت صلى الله عليه وسلم نے انبياء گزشته كو مثنى رنگ من من و مُوسلى و مُوسلى و انبراهِيم فامًا عيسلى فاحمر جعد عريض فامًا عيسلى فاحمر جعد عريض المصدر و أمّا مؤسلى فادم جسيم المصدر و أمّا مؤسلى فادم جسيم سنبط المشعر كانة من ربّجال الربط و آمًا البراهيم فانظروا الى مناجبكم - ( مي بخارى كاب بدء الخال ) مناجبكم - ( مي بخارى كاب بدء الخال ) كه مين نے عيلى، موى اور ابرا بيم عيبم كه ميں نے عيلى، موى اور ابرا بيم عيبم السلام كود يكها حضرت عيلى شرخ ربك كاور المال كود يكها حضرت عيلى شرخ ربك كاور

گفتگریائے بالوں والے اور چوڑے سینے والے فی معنے اور حضرت موسی گندم گوں، جسیم اور سید سید سے بالوں والے شے گویا زط قبیلے کے مر دوں میں سے بون اور حضرت أبر الهیم كود يكھنا ہو توا ہے ہوتى اور حضرت أبر الهیم كود يكھنا ہو توا ہے ہوتى الحجے ديكھو۔

اس سے بنہ لگتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشف میں گزشتہ فوت شدہ انبیاء کو دیکھا تھا جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔

دوسری حدیث بین ایسے کشف کابیان ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے حالات دکھائے گئے اور حضور نے دجال وغیرہ کودیکھا۔ اس میں حضور نے اُمت میں سے آنے والے مسیح موعود کو بھی دیکھا اور اس کا جو علیہ بیان فرمایا وہ پہلے حلیہ سے قطعی مختلف ہے اس سے ٹابت ہوا کہ آنے والے مسیح موعود کو عیسیٰ بن مریم کانام شدید مما ثلت کی وجہ سے دیا عیسیٰ بن مریم کانام شدید مما ثلت کی وجہ سے دیا گیانہ ریہ کہ پہلا مسیح اور وہ ایک بی شخصیت ہے۔ گیانہ ریہ کہ پہلا مسیح اور وہ ایک بی شخصیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں:

بَيْدَمَا آنَا نَائِمٌ اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ الدَّمُ سَنِطُ الشَّعْرِ فَقُلْتُ مَنْ هذَا قَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ بْنُ مَنْ هذَا قَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ۔( صَحِح بخارى باب ذكر الدجال)

کہ اس حالت میں کہ میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں تو کیا دیکھا ہوں، ایک آدمی گندم گوں، سید ھے بالوں والا ہے۔ میں نے بوچھا یہ کون ہے توانہوں نے مجھے بتایا کہ یہ عیسی بن مریم ہے۔

اسی حدیث میں آگے چل کر ذکر ہے کہ آنخضرت نے دجال کو بھی دیکھاجس سے واضح ہے کہ بیہ حلیہ آنے والے مسے کا ہے جبیا کہ

واقعات نے ثابت بھی کردیا۔ اجماعِ اُمّت

مَامَاتَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلايَمُوْتُ حَتَّى يَقْتُلَ اللّهُ اللّهُ الْمُنَافِقِيْنَ. (در منثورالامام جلال الدين اللّهُ الْمُنَافِقِيْنَ. (در منثورالامام جلال الدين الله في جلد م صفح ١٨٨٨)

که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نوت نہیں ہوئے اور اس وقت تک وفات نہیں پائمنگے جب تک الله تعالی منافقین کو قتل نہیں کر دیتا۔

اس نازک موقعہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت
ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا آپ نے تمام
غمزدہ صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع فرمایا، منبر پر
چڑھ کر خطبہ دیا اور صحابہ کرام کو عموماً اور
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خصوصاً مخاطب
کرکے فرمایا۔

اَيُّهَا الرَّجُلُ إِرْبَعْ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمَاتَ اللَّم تَسْمَعْ انَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ وَقَالَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَإِنْ مِتَّ لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَإِنْ مِتَ

فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ ثُمَّ تَلا وَمَا مُحَمَّدٌ إلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُلُ الْسُولُ الْفَانُ مَّاتُ أَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَفْقَابِكُمْ.

(تغییر در منثور جلد م صفحه ۱۳۱۸)

ترجمہ: اے محفی! اپ آپ قابور کا۔
یقینارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاگئے
ہیل کیاتم نے قرآن کریم کی بیہ آیت نہیں سُنی
انٹ میت وائے م میت وائے م میتون (کہ تو بھی
مر نے والا ہے اور یہ بھی مر نے والے ہیں) اور
اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جھے سے پہلے کسی بشر
کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ
تُو تو وفات پائے اور وہ ہمیشہ (زندہ) رہیں۔ اس
کے بعد حفرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی وَمَا مُنْ مُنْ مُنْ فَا اللہ مُنْ مُنْ اللہ کے اللہ مُنْ اللہ کے اللہ مُنْ اللہ کے اللہ مُنْ اللہ کے اللہ کو اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے

کے رسول ہیں ان سے پہلے سب رسول گزر

چکے ہیں۔اگر آپ وفات پائیں۔یا قتل ہوں تو

كياتم ا في اير يول ك بل في م جاد ك؟

اور بخارى شريف مي الله واقعه كاذكريول كما كما كه حفر ت الو بكررض الله عنه خنه في في أمّا بعد من كان من كم يعبد محمّدًا صلى الله عليه وسَلَم فان من محمّدًا قدمات ومن كان منكم مخمّدًا قدمات ومن كان منكم يعبد يعبد الله فان الله حي لايموت منكم قال الله تعالى وما محمّد الا قدال الله تعالى وما محمّد الا مسؤل قد خلت من قبله الرسل رسول قد خلت من قبله الرسل

(بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی الله علیه وسلم کی که تم میں سے جو محمد صلی الله علیه وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ س لیں که محمد صلی الله علیه وسلم تو وفات باگئے ہیں اور جو تم میں سے علیہ وسلم تو وفات باگئے ہیں اور جو تم میں سے

الله کی عبادت کرتے تھے تو الله زندہ ہے اور وہ نہیں مرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الله تعالی فرماتا ہے کہ نہیں ہیں محمد مگرا یک رسول ان سے پہلے سب رسول گزر بچے ہیں۔

بخاری میں آتاہے کہ بیر آیت جب حفرت عراور صحابہ نے سی توانہیں ہوں محسوس ہوا کہ بیر آج نازل ہو گی ہے اور انہیں یقین ہوگیا کہ واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر عضم ایک بشر عضم ایک بشر عضم ایک دسول تضاور بشری تقاضے کے ماتحت آج تک جتنے رسول آئے وہ جب وفات پاگئے تو آنحضرت کیوں فوت نہیں ہو سکتے۔

حفرت ابو بکر رضی الله عنه کااس آیت

استد لال کرناصاف دلالت کرتام که ان

کرزدیک تمام انبیاء گزشته بشمول حفرت عیلی
علیه السلام وفات با بیج بین اگر واقعه بیه ہوتا که
حفرت عیلی علیه السلام باوجود محض رسول
مونے کے اس وقت تک زندہ ہوتے یا صحابہ
کرام انبین زندہ سجھتے توان کے سامنے یہ آیت
قابل استد لال ہی نہ ہوتی اور وہ صحابہ جو
مزور بول اُنھتے کہ جب عیلی علیہ السلام رسول
مور ربول اُنھتے کہ جب عیلی علیہ السلام رسول
مور ربول اُنھتے کہ جب عیلی علیہ السلام رسول
مور ربول اُنھتے کہ جب عیلی علیہ السلام رسول
مور وسلم کاوفات بانا کیونکر ضروری تھہر کہ گر

"مید دلیل جو حضرت ابو بکرانے تمام گزشته نبیوں کی وفات بر پیش کی کسی صحابی سے اس کا انکار مروی نہیں۔ حالا نکہ اس وقت سب صحابی موجود تھے اور سب سن کر خاموش ہوگئے۔ اس سے ثابت ہے کہ اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا اور صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا اور صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا اور صحابہ کا اجماع جو بھی صلالت پر تھا اور صحابہ کا اجماع ججت ہے جو بھی صلالت پر تھا اور صحابہ کا اجماع ججت ہے جو بھی صلالت پر

نہیں ہو تا '۔ (تریاق القلوب صفحہ ۲۸۵ طشیہ)

یہ صحابہ کرام کا پہلا اجماع ہے جواس بات پر
ہوا کہ رسول کریم صلعم سے پہلے تمام انبیاء
وفات پاگئے ہیں۔ سو رسول کریم صلعم بھی
وفات پاکئے ہیں۔ نہ کہ ان پر کوئی خاص حالت
زندگی میں طاری ہے جس سے ان کی وفات
پانے کاشبہ ہوسکتا ہے۔

#### وفات مسخ أور بزر گانِ أمّت

حفرت حسن رضي الله عنه:

آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ قُبِضَ اللَّيْلَةَ رَجُلُ لَمْ يَسْبِقْهُ الْأَوْلُوْنَ وَلَا يُدْرِكُهُ الْأَجُرُوْنَ... وَلَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ الْاجْرُوْنَ... وَلَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ الْاجْرُوْنَ... وَلَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ اللَّيْلَةِ اللَّيْسَى بْنِ اللَّيْلَة عُرِجَ فِيْهَا بِروح عِيْسَى بْنِ اللَّيْنَ عُرِجَ فِيْهَا بِروح عِيْسَى بْنِ اللَّيْنَ عُرْبَعَ فَيْهَا بِروح عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ لَيْلَة سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَة سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ لَا اللَّيْلَة اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ: لوگو! آج رات ایک ایسے مخص کی روح قبض کی گئی ہے جس سے پہلے بھی آگے نہ بردھ سکے اور پچھلے بھی اس کے مقام کونہ پاسکیں بردھ سکے اور پچھلے بھی اس کے مقام کونہ پاسکیں گئی گئی ۔ ۔۔۔ اور آپ کی روح اس رات قبض کی گئی ہے جس رات عیسیٰ بن مریم کی روح اُٹھائی گئی لیعنی رمضان کی ستا ئیسویں رات کو۔۔۔

اس روایت سے ثابت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیہ عقیدہ رکھتے تھے ستا کیسویں رمضان کو عیلی علیہ السلام مع جسم آسمان پر نہیں چڑھائے گئے بلکہ صرف آپ کی روح کو اٹھایا گیا۔

ابن عبّاس من الله عنه آیت اِنّی مُتَوَفِّیْت وَرَافِعُت اِلْی

کی تفسیر میں لکھاہے:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ ابْنُ مُمَمِیْنُهُ عَلامه علاء الدین علی بن محر جلد اصفحه ۲۸۵)

نیز بخاری کتاب النفیر میں لکھا ہے مُنتَوَفِیْک مُمِیْتُک کہ ابن عبال نے فرمایا ہے مُنتِ کہ اس عجال نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ میں کچھے مار دینے والا ہوں۔

حضرت امام مالک رضی الله عنه

وَالْأَكْثَرُ أَنَّ عِيْسَى لَمْ يَمُثُ وَقَالَ مَالِكُ مَاتَ (مِجْمُ البحار)

کہ اکثر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی، لیکن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ فوت ہوگئے ہیں۔

حضرت امام ابن حزم رحمة الله عليه كاند هب يون لكهائع:

تَمَسَّکَ ابْنُ حَرْمٍ بِظَاهِرِ الْآيَةِ وَقَالَ بِمَوْتِهِ (جَلالِينَ عَاشِهِ زير آيت فلما روفيتني)

علامہ ابن حزم نے آیت کے ظاہری معنوں کو اختیار کیا ہے اور وہ عیسی علیہ السلام کی موت کے قائل منصد

(زاد المعاد جلد الآل صفحه ۲۰ مطبوعه مطبعة يمنية معرب نيز ديكه فتح البيان جلد ۲ صفحه ۴۹ مولفه صديق بن حسن القنوجي)

''کہ بیہ جو حضرت مسیخ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ آسان کی طرف اُٹھائے گئے اور ان کی عمر ۳۳ سال تھی اس کی کوئی متصل سند ایسی نہیں ملتی جس کی طرف رجوع واجب ہو''۔

نیز آپ زاد المعاد مصری جلد اِ صفحه ۴۰۳ پر تحریر فرماتے ہیں:-

لمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَقَامٍ خَرْقِ الْعَوَائِدِ حَتَّى شُقَّ بَطْنَهُ وَهُوْ حَيِّ لَا يَتَالَّمُ لِمُقَدِّسَةٍ بِذَاتِ رُوْحِهِ الْمُقَدِّسَةِ حَقِيْقَةٌ مِنْ غَيْرِ امَاتَةٍ وَمَنْ سِواهُ لَايَنَالُ بِذَاتِ رُوْحِهِ الصَّعُودُ الْي حَقِيْقَةٌ مِنْ غَيْرِ امَاتَةٍ وَمَنْ سِواهُ لَايَنَالُ بِذَاتِ رُوْحِهِ الصَّعُودُ الْي السَّمَاءِ اللَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَفَارَقَةِ السَّعُودُ اللَّي السَّمَاءِ اللَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَفَارَقَةِ الْسَتَقَرَّتُ ارْواحُهُمْ السَّتَقَرَّتُ ارْواحُهُمْ فَالانبِياءُ النَّمَا اسْتَقَرَّتُ الْإَبْدَانِ وَرُوحُ هُنَاكَ بَعْدَمُفَارَقَةِ الْاَبْدَانِ وَرُوحُ مَنَاكَ فِي حَالِ النَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَتُ اللَّي هُنَاكَ فِي حَالِ الْحَياةِ صَعْدَتُ الْي هُنَاكَ فِي حَالِ الْحَياةِ صَعْدَتُ الْي هُنَاكَ فِي حَالِ الْحَياةِ صَعْدَتُ الْي هُنَاكَ فِي حَالِ الْحَياةِ السَّقَورُتُ فِي اللَّهُ عَادَتُ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ اسْتَقَرَّتُ فِي اللَّهُ عَادِياءً اللَّهُ عَادَتُ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ اسْتَقَرَّتُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهِ الْعَلَى مَعَادَتُ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ الْانْبِيَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى مَعَ ارْوَاحِ الْانْبِيَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى مَعَ ارْوَاحِ الْانْبِياءِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى مَعَ ارْوَاحِ الْانْبِياءِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى مَعَ ارْوَاحِ الْانْبِياءِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى مَعَ ارْوَاحِ الْانْبِياءِ اللَّهُ الْعَلَى مَعَ ارْوَاحِ الْانْبِياءِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الْعَلَى ال

چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرق عادات کے مقام پرتھے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ پھاڑا گیااس حال میں کہ آپ زندہ رہے اور اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی اور پھر حضور کواپئی مقدس روح کے ساتھ حقیقنا موت کے بغیر معراج ہوااور آپ کے سواکوئی اُور شخص اپنی روح کے ساتھ آسان کی طرف صعود صرف موت اور مفارقت بدن کے بعد ہی حاصل کر تا ہے۔ پس مفارقت بدن کے بعد ہی حاصل کر تا ہے۔ پس مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی قرار پرا ہے گر مفارقت بدن کے بعد ہی آسان پر صعود کیا۔ پھر زندگی کے عالم ہیں ہی آسان پر صعود کیا۔ پھر

واپس آئیاور آپ کی وفات کے بعدر فیق اعلیٰ میں نبیوں کی روحوں کیما تھ متمکن ہوگئے۔
علامہ شوکائی رحمۃ اللہ علیہ
زیر آیت فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِیْ لَکھے ہیں:
یقیل هذا یُدُلُ عَلَی اَنْ اللّٰهَ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

کہا گیاہے کہ یہ آیت ولالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کار فع کرنے سے پہلے انہیں وفات دیدی تھی۔

ابوعبرالله محمد بن بوسف زیر آیت ہذالکھتے ہیں:

انہوں نے کہا کہ بیہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے انہیں موت والی و فات ان کا رفع کرنے سے پہلے دی۔

علامه جبائي

مشهورشیعه مفتر زیر آیت فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِنی لَکھتے ہیں:

وَفِى هٰذِهِ الْآيَةِ ذَلَالَةٌ أَنَّهُ آمَاتَ عِيْسٰى وَتَوَفَّاهُ ثُمَّ رَفَعَهُ النَّهِ.

(تفیر مجمع البیان جلدالال زیر آیت بدا)

اس آیت میں بید دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

عیسیٰ کو موت دی اور پھر ان کار فع اپی طرف کیا۔

شیخ محی الدین این عربی رحمۃ اللہ علیہ

آیت بن رقفعه اللّه الح کی تفیر میں

تحریر فرماتے ہیں:

رَفْعُ عِيْسَى غِلَيْهِ السَّلَامُ التَّصَالُ رُوْجِهِ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ عَنِ الْعَالَمِ الْعُلُويِ الْعَالَمِ الْعُلُويِ الْعَالَمِ الْعُلُويِ

وَكُوْدُهُ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ اشَارَةُ اَنَّ مَصْدَرَ فَيْضَانِ رُوْجِهِ رُوْحَانِيَّةُ فَلْبِ فَلْكِ الشَّمْ وَمُرْجِعُهُ الْيَهِ وَ تِلْكَ الْعَالَمِ وَمَرْجِعُهُ الْيَهِ وَ تِلْكَ الْعَالَمِ وَمَرْجِعُهُ الْيَهِ وَ تِلْكَ الْفَلْكِ الْوُوحَانِيَّةُ نُورٌ يُحَرِّكُ ذَلِكَ الْفَلَكِ الْفَلْكِ الْمُعْشُو فَيِّتِهِ وَاشْرَاقُ اَشِعَتِهِ عَلَى الْفَلَكَ بِمَعْشُو فَيَّتِهِ وَاشْرَاقُ اَشِعَتِهِ عَلَى الْفَلْكَ بَمُعْشُو فَيَّتِهِ وَاشْرَاقُ اَشِعَتِهِ عَلَى الْفَلْكَ نَفْسِهِ الْمُبَاشَرَة لِتَحْرِيْكِهِ وَلَمَّا كَانَ مَنْ فِي الْمُعَالِقُهُ اللَّي مَقَرِّهِ الْاصلِيِّ وَلَمْ يَصِلُ مَوْرِهِ الرَّمَانِ الْحَقِيْقِي وَجَبَ نُرُولُهُ مِنْ الْجِرِ الرَّمَانِ بِتَعَلَّقِهِ بِبَدَنِ الْخُورُ الْمُولِي الْخَوْرِيَةِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْحَرِ الرَّمَانِ بِتَعَلَّقِهِ بِبَدَنٍ فِي الْجُرِ الرَّمَانِ بِتَعَلَّقِهِ بِبَدَنٍ الْخُرَادُ الْمُرَادِي الرَّمَانِ بِتَعَلَّقِهِ بِبَدَنٍ فَي الْجُرِ الرَّمَانِ بِتَعَلَّقِهِ بِبَدَنٍ الْخُرَادُ الْمُرَالِي الْحَقِيْقِي وَجَبَ نُرُولُهُ الْحَرَالُ الْحَرَالِ الْمُعَالِ الْحَقِيْقِي وَجَبَ نُرُولُهُ فَي الْجُرِ الرَّمَانِ بِتَعَلَّقِهِ بِبَدَنٍ الْجُرِ الرَّمَانِ بِتَعَلَّقِهِ بِبَدَنٍ الْجُرِ الرَّمَانِ بِتَعَلَّقِهِ بِبَدَنٍ الْحَرَالَ الْحَرَالِ الْمُرَالِ الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُرَالُ الْحُرَالِ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْرِقِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ السَّمَانِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلِقِهِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْعَلَيْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

کہ حضرت عیمیٰ علیہ السام کے رفع کا مطلب یہ ہے کہ مفارقت کے وقت آپ کی روح عالم سفل ہو گئ مام سفل ہو گئ اور ان کے چوشے آسان پر ہونے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کی روح کے فیضان کا جائے صدور اس سورج کے آسان کی روحانیت ہے جو ونیا جہان کے دل سے مشابہ ہے اور آپ کامر جع جو اس آسان کو اپ عشق سے منور کر تا ہے اور جو اس آسان کو اپ عشق سے منور کر تا ہے اور جو اس کے نفس پر شعاعوں کا چمکناای کی تحریک ہے ہو اور چونکہ حضرت عیمیٰ کامر جع اس کی اصل میں ہو جو اس کی اصل میں بر شعاعوں کا چمکناای کی تحریک ہے ہوار کی طرف ہے اور اپنے کمالی حقیقی تک ہوائے قرار کی طرف ہے اور اپنے کمالی حقیقی تک رسائی نہیں پا سکتا لہذا آپ آخری زمانہ میں کی وسرے وجود کے ساتھ نزول فرمائیں گے۔

وفات مسطح أور علماء مصر

علامه رشید رضا سابق مفتی مصر و اید بیر زنباله المنار

اَلْقُولُ بِهِجْرةِ الْمَسِيْحِ الى الْهِنْدِ وَمَوْتِه فِي بَلْدَة سِرِيْنَكُرفِي كَشْمِيْرِ

کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

فَفِرَارَهُ اللَّى الْهِنْدِ وَمَوْتُهُ فِي ذَٰلِكَ الْبَلْدَةِ لَيْسَ بِبَعِيْدٍ عَقْلاً وَنَقْلاً (رساله المنارجلد٥ صفحه ٥٠٠ – ٩٠١)

مسیح کا ہندوستان جانا اور ان کی اس شہر (سرینگر) میں موت عقل و نقل کی رُوسے بعید نہیں۔

#### علامه مفتى محمه عبده

آپ نے آیت النی مُتَوَفِیْک کی تفییر میں حضرت ابن عبال کے معنوں کی تائید میں کھاہے:

التَّوَفِيْ هُوَالْامَاتَةُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ (المنار)

کہ یہاں تونی ہے موت مراد ہے اور ظاہر اور متبادر الفہم یہی معنی ہیں۔

#### الاستاذمحمودشلتوت

سابق مفتی مصر در یکٹر الازہر یونیورسی۔
قاہرہ نے اپنے فتویٰ میں تفصیلی طور پروفات مسے
کے تمام بہلووں پر بحث کی ہے اور بڑی وضاحت
سے لکھاہے کہ وفات مسے کے قائل مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے فارج کرنا قطعاً جائز نہیں۔ بحث کے آخر پر لکھتے ہیں:

ا- إنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْانِ الْكَرِيْمِ وَلَا فِي السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ مُسْتَنَدَ يَصْلَحُ لِتَكُويْنِ عَقِيْدَةٍ يَطْمَئِنُ الَيْهَا الْقَلْبُ بِأَنَّ عِيْسَى رُفِعَ بِجَسَدِه الَى السَّمَاءِ وَانَّهُ إلَى الْأَن فِيْهَا.

٢- إِنَّ كُلَّ مَاتُفِيْدُ الْآيَاتُ الْوَارِدَةُ فِي هٰذَا الشَّانِ هُوَ وَعْدُ اللَّهِ عِيْسَى فِي هٰذَا الشَّانِ هُوَ وَعْدُ اللَّهِ عِيْسَى بِأَنَّهُ مُتَوَفِيْهِ آجَلَهُ وَرَافِعَهُ النَّيْهِ بِأَنَّهُ مُتَوَفِيْهِ آجَلَهُ وَرَافِعَهُ النَّيْهِ وَعَاضِمَهُ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَأَنَّ هٰذَا وَعَاضِمَهُ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَأَنَّ هٰذَا وَعَاضِمَهُ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَأَنَّ هٰذَا

الْوَعْدَ قَدْ تَحَقَّقَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ أَعْدَاءُ هُ وَلَمْ يَصْلُبُوْهُ وَلَكِنْ وَفَّاهُ اللّهُ أَجَلَهُ وَرَفَعَهُ اللّهِ.

(یه فتوی سب سے پہلے الرسالۃ ۱۵ مئی الفتاوی علمہ علمت مجموعہ فاوی علامہ علمت میں الادارۃ المعامۃ للثقافۃ الاسلامیۃ بالازھر کے زیراہتمام شائع ہوا۔)

ترجمہ: ا- قرآن کریم اور سنت مطبر و میں کوئی ایس متند نص نہیں ہے جواس عقیدہ کی بنیاد بن سکے اور جس پردل مطمئن ہو سکے کہ عیسی علیہ السلام مع اپنے جسم کے آسان پر اُٹھائے گئے اور وہ اب تک وہاں موجود ہیں۔

۳-اس بارے میں جتنی آیات (قرآن کریم میں) وارد ہیں ان کامفاد صرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعیمٰی علیہ السلام ہے وعدہ تھا کہ وہ خودان کی عمر پوری کر کے وفات دیگا اور ان کا اپنی طرف رفع کریگا اور انہیں ان کے منکرین ہے محفوظ رکھے گا اور بیہ وعدہ پورا ہو چکا ہے چنانچہ ان کے دشمنوں نے انہیں نہ قتل کیا نہ صلیب دے سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مقدر عمر پوری کی اور پھر ان کا تعالیٰ نے آپ کی مقدر عمر پوری کی اور پھر ان کا رفع اپنی طرف کیا۔

نوف: اس فتوی کے علاوہ علّامہ موصوف نے مسیح علیہ السلام کی و فات اور رفع کے متعلق ایک مبسوط مضمون از ہر یو نیور سٹی کے رسالہ مجلّة الازھر فروری ۱۹۲۰ء کے انگریزی حصہ میں الازھر فروری ۱۹۲۰ء کے انگریزی حصہ میں کا ترجمہ نظارت عنوان سے شائع کروایا تھا۔ جس کا ترجمہ نظارت اصلاح وارشاد نے "رفع عیسیٰ" کے نام سے شائع

**ት ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ** 

## انعامی چیلنج

# ہرمولوی جو دنیا کے پردے پر جہال ہیں کی ہو اگرصدی سے قبل مسیط کو آسمان سے اُتار دے سے

## میں وعدہ کر تاہوں کہ ہرایسے مولوی کوایک کروڑروپیہ دونگا

## مسیع کواُ تار دواور جھر اُختم کرومئیں اور میری ساری جماعت پہلے ہی مسیع کومانے ہوئے ہے ایک اور سے کومانے میں کیاحرج ہے

فرمایا آنے والا تو آچکا ہے اب کوئی نہیں آئے گا اب دلیلوں کے وقت نہیں رہے بلکہ ایسے آسانی نشانات کے وفت ہیں جو متقبوں پر الہام اور کشوف کی صورت میں اُڑیں گے۔ فرمایایہ چیلنج ہے جو ہندوستان کے اس مناظرے سے میرے دل میں پیدا ہوا اور مئیں یا کتان کے مولوبوں اور اُن بڑے بڑے وعوے داروں کو جمسے کے مُردے کو زندہ کرنے کی کوشش كررے ہين، يہ كہتا ہوں، شوق سے كرور اس كو آسان سے أتار كرو كھاؤ، جماعت احمریہ کے خزانے ختم نہیں ہو نگے اور تمہیں کروڑ کروڑ کی تھیلیاں عطا کرتے جائیں کے مگر تمہارے نصیب میں آسان سے ایک کوڑی کا بھی فیض نہیں ''۔ (ظامہ اختای خطاب مطبوعه بدر ۵ر ۱۲جوري ۱۹۹۵ء)

کروڑ کی تھیلی ہر ایک کو پہنچائی جائے گی۔ فرمایا ہر مولوی دنیا کے پردے پر جہاں کہیں ہو ہندوستان کا تو خاص طور یر پیش نظرہے مسے کو اُتار دے آسان سے جو جاہے کر کے۔ فرمایا پھر خیال آیا كه مسط توبهت ياك وجود ہے أسے كہاں ہے اُتار سکتے ہیں، دجّال کے گدھے کو ای پیدا کردے۔ اگر صدی کے ختم ہونے سے پہلے دجال کا گدھا ہی بناکے د کھا دو جس کے آئے بغیر مسے نے نہیں آنا تو پھر ایک ایک کروڈ رویبہ ہر مولوی کو ملے گا۔اور پیر دعویٰ میر ا آج بھی قائم ہے۔ اب تو اِس فتم کے چیلنجول کے وقت آگئے ہیں۔ مسے کو اُ تارواور جھگڑا ختم کرو۔مئیں اور میری ساری جماعت پہلے ہی مسیح کو مانے ہوئے ہے۔ ایک اور مسے کو ماننے میں

سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین مرزاطابر احمد خلیفة المسیح الرابع ایده الله تعالی بنصره العزیز نے جلسه سآلانه قادیان ۱۹۹۴ء کے اختامی خطاب میں تمام دنیا کے مولویان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

- كياح ن إ

## ایک زنده جاوید پیغام

# 4367 Ling possification Lings of Lings

جماعت احذیبہ عالمگیر کی پہلی صدی کے اختیام اور دوسر می صدی کے آغاز (۱۹۸۹ء-۱۸۸۹ء) پر سید ناحضر ت اقدس امیر المومنین خلیفة المسیح الرافع ایدہ اللہ تعالی بنصر ہالعزیز نے جو رُوح پر وربیغام دیا تھاوہ قار کین کے از دیاد علم کیلئے ہم اس ملیئم نمبر میں برکت کے طور پر درج کر رہے ہیں۔(اوارہ)

مِنِي الْهِ الْمُرافِينِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِلْمِلْمِ لِلْمِنْ الْمِنْ

خَلَا وَنُصَلِيْ عَلَى رَسُولِهِ ٱلْكِرَنِيمِ ﴿ وَعَلَى عَبُدِي الْمَسِيْحِ الْمُؤْعُودِ الْمُعَدِيدِ

## حن الخضل اور رحم کے ساتھ اعِی َ



وہ انتقاب آفریں اعلان کیا تھاجس نے اس دور کی نہ ہی دنیا ہیں ایک بیجان برپاکر دیا۔ اور جس کا ارتعاش ذہین کے تناروں تک محسوس کیا آباء ہے ہم العوم و دوا انتقال کہ سکتے ہیں۔ تمام دیا کے بوٹ بند اہمب کے بیر دکار کیا ہو دی اور کیا عیسائی ، کیا مسلمان اور کیا ہندو ، کیا ہدو اور کیا زر است کی اور مسلم کی العوم و دوا تنظار کہ سکتے ہیں۔ تمام دیا کے بوٹ برٹ کی رائی ہے کہ ایک موجود کو بھی ایک میچود کی ارتفار تھی جس نے دور آخر میں ظاہر ہونا تھا۔ اور عیسائیوں کو بھی ایک میچود کی ارواد کیچور ہے تھے۔ ہندو کر شن کی آمد کا انتظار محل مسلمان بھی ایک موجود میٹی کی استفار تھی دی معہود کی ارواد کیچور ہے ہیں ہے ہندو کر شن کی آمد کا انتظار محل مسلمان بھی ایک تعلق کی انتظار تھی۔ مہندو کر شن کی آمد کا انتظار مور پہنچ گا۔ کیاں موجود تھیں کہ آخری در است بھی ایک تطبی موجود تھیں کہ آخری در است بھی ایک تطبی کو مسلم کی ہنگو کیاں موجود تھیں کہ آخری در انتظار کی مسلم کو موجود تھیں کہ آخری در انتظار کی مسلم کو موجود تھیں کہ آخری در انتظار کی مسلم کو موجود تھیں کہ آخری در انتظار کی در انتظار کو در در سے تعربی در سے موجود تھیں کہ تعربی انتظار کی در است میں کہ تعربی کی در انتظار کی در انتظار کی در انتظار کی در انتظار کی کا در انتظار کی در کانتظار کی در انتظار کی در کانتظار کی در کانتظار کی در کانتظار کی در انتظار کی در کانتظار کانتظار کی در کانتظار کا

ہوا کہ جس کی نظیرانسانی تاریخ میں شاذ شاذ ملتی ہے۔اورا سے تاریخ ساز اُدوار کی یاد دلاتی ہے جب خدا تعالیٰ اپنی نما ئندگی میں اپنے بعض کمزور بندوں کو پیغام حق کیلئے کھڑا کر تاہے اور باوجو داس کے کہ تمام دنیوی طاقتیں اُن کی مخالف ہو جاتی ہیں پھر بھی وہ اُن کی پشت پناہی کرتا، ہر لحظہ اُن کی حفاظت کے سامان فرما تااور قدم بقدم اُن کی کمزوری کوطافت میں تبدیل فرما تا چلا جاتا ہے۔ پس یہی معاملہ اس دعویداراور اس کی جماعت کے ساتھ کیا گیا۔

دنیانے آپ کی مخالفت کو انہاء تک پہنچادیا۔ آپ کے خلاف کفر والحاد کے فاوی صادر کئے گئے۔ جھوٹے مقد موں میں ملوث کیا گیا۔ اُن کی منصوب باند سے گئے۔ آپ کے متبعین کوہر کحاظ سے ستایا گیا۔ اُن کی نہ ہمی آزادی کو پائمال کیا گیا۔ اور بنیادی انسانی حقو آپ سے محروم کر دیا گیا۔ اُن کے نفوس واموال کو مباح قرار دیر گراکو واجب الفتل مخہر ایا گیا۔ فالمانہ طور پروہ شہید کئے گئے۔ او بیتاک جسمانی سز ائیس دی گئیں۔ دکا نیں لوٹی گئیں۔ تجارتیں برباد کر دی گئیں۔ اور گھر جلاد یے گئے ختی کہ بار بامساجد بھی منہدم کر دی گئیں۔ غرضیکہ مخالفت کا ہروہ ذریعہ اختیار کیا گیا جس کا مقصد آپ کے پیغام اور آپ کی جماعت کو صفحہ ہستی سے مثادیا تھا لیکن و شنی اور عناد کا یہ طو فان اِس آواز کو دبانہ سکااور مخالفت کی ہر لہر سے جماعت احمد یہ پہلے سے قوی تراور بلند تر ہوکر اُنھری۔ پس جماعت احمد یہ کے قیام سے لیکر ایک سوسال تک بلا شبہ اِس خیف اور کمزور جماعت کو قادر و تو اناخدا کی تائید اور پُشت پناہی حاصل تھی اور جر کمچہ اُس کادست قدرت اُس کی حفاظت فرمار ہا تھا۔

' سکیں اپنی چکار د کھلاؤں گا۔ اپنی قدرت نما کی سے تجھ کو اُٹھاؤنگا۔ دنیا میں ایک نذیر آباپر دنیانے اُس کو قبول نہ کیا لیکن خدااُسے قبول کرے گااور بڑے زور آور حملوں سے اُس کی سچآئی ظاہر کر دے گا''۔۔۔۔۔ 'سکیں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا''۔

ا نہی اللی بشارات ہے روشنی اور قوت پاکر بانی کسلیا، احدید نے بنی نوع انسان کوید عظیم خبر دی کہ .

"قریب بے کہ مئیں ایک عظیم الثان فتح پاؤں کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تقویت کیلئے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر مئیں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندرایک آسانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشی ہے۔ اور آسان پر ایک جوش اور اُبال پیدا ہوا ہے جس نے ایک بنگی کی طرح آس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہریک وہ مختص جس پر تو بہ کا دروازہ بند نہیں، عنقریب دیکھ لے گا کہ مئیں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیاوہ آسمانی تابیں ہوں۔ کیاوہ آسمانی تو بہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتیں۔ کیاوہ زندہ ہے جس کواس آسانی صدا کا احساس نہیں "۔ (ازالہ اوہام – روحانی فرائن جلد نہر سامنے سامی) سعید بخت ہے وہ انسان جو آسانی آواز پر کان دھرے اور خدا کے قائم کر دوامام کی دعوت پرلیگ کہنے کی سعادت یائے۔

والسلام خاکسار معمل الملام مرزاطا براحمد خلیفة السی الرائع

الب الله ك ففل ع ١٥٠ ممالك مين مجيل چى ت

# والعنال المالية المالي

## ﴿إز سلطان البيان حضرت مرزابشير الدين محمود احمد خليفة المسيح الثاني المصلح الموعود رضى الله عنه

انبانی دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب قتم کا بنایا
ہے گئی کئی حالتوں میں سے گزر تا ہے۔ ایک وقت
فلفہ کے دلائل اسے الجفا رہے ہوتے ہیں۔ تو
دوسرے وقت وجدان کی ہوائیں اسے اڑارہی ہوتی
ہیں۔ایک وقت علم کے غوامض اسے پنچے کی طرف
کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے وقت عشق کی
بلندیاں اسے اوپر کو اُٹھارہی ہوتی ہیں۔ انہی حالت و کھی پر طاری تھی میں رسول
میں سے ایک حالت مجھ پر طاری تھی میں رسول
میں سے ایک حالت مجھ پر طاری تھی میں رسول
تھا۔ میری عقل اس کی حد بندی کرنا چاہتی تھی کہ
میراول میرے ہاتھوں سے نگلنے لگا۔ اس بحرنا پیدا
کنار کی شناوری نے میری فکر کو سب قیود سے آزاد ہو کر اپنی

أسان كيليخ رحمت

میری نگاہ آسانوں کی طرف گئی اور میں نے روشن سورج اور چیکتے ہوئے ستارون کو دیکھا وہ کیسے خوش منظر تھےوہ کیسے دِل کیھانے والے تھان کی ہر ہر شعاع محبت کی چیک سے در ختاں تھی۔ کول معثوق محو معلوم ہو تا تھا، جیسے جھلملیوں سے کوئی معثوق محو نظارہ ہے۔ میرا دِل اس نظارہ کو دکھ کر بیتاب ہوگیا۔ مجھے اس روشن میں کسی کی صورت نظر آتی ہوگیا۔ مجھے اس روشن میں کسی کی صورت نظر آتی محتوق کی۔ جو سب محسوں کی محتوق کی۔ جو سب محسوں کی کان ہے۔ مجھ پر بالکل اس کی سی حالت طاری تھی۔ حس نے کہا ہے۔۔

چاند کوکل دیکھ کے میں سخت بے کل ہو گیا کیونکہ بچھ کچھ تھانثاں اس میں جمال پار کا نہ معلوم میں اس خیال میں کب تک محور ہتا

کہ میں نے عالم خیال میں دیکھا۔ سورج کی روشنی زرد، دھیمی پڑنے گئی۔ جاند اور ستارے منتے ہوئے معلوم ہونے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ وجور بو اُن کی چک د مک کا باعث تھاناراض ہو کر پیچیے ہٹ گیا ہے۔ اُور جھروکہ جھا تکنے والے کے چہرہ کے نور سے محروم ہو گیا ہے۔ وہ زندہ نظر آنے والے کرتے بے جان مٹی کے ڈھر نظر آنے لگے۔ میں نے تھبرا کر إدهر أدهر ديكھا۔ بيكيا ہونے لگا ے؟ کہ میری نظرینچے کی گہرائیوں میں اپنے ہم جنس انسانوں پر بڑی۔ میں نے دیکھا ہزاروں لا کھوں بظاہر عقلمند نظر آنے والے انسان سر کے بل گرے ہوئے یا گھنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے گر گرا، گر گڑا کر اُور رو، رو کر دُعائیں کررہے ہیں کوئی کہتاہے، اے سورج دیو تا! مجھ پر نظر کر۔ میرے اندھیرے گھر کواپنی شعاعوں سے منور کر، میری بیوی کی بے اولاد گود کواولاد سے کھر دے۔ اُور میرے دشمنوں کو تباہ کر۔ کوئی کہتاہے، اے چندر ماتا! میری تاریکی کی گھڑیوں کوایے نور سے روشن کر۔ اُور عمول اُور رنجوں کو ہمارے گھرسے دُور کر۔ کوئی کہتا اے ستار و!تم خوشيول كاموجب أور ميري راحتول كالمنبع ہو، اے زہرہ! تو محبت سے ہمارے گھرول کو مجردے۔ اور مارے بیاروں کے دِل ماری طرف پھیر دے۔ اُور اے مرتخ! تُو ہم پر ناراض نہ ہو، اُور مصیبتوں کی گھڑیاں ہم پر نہ لا۔ اپنا غصتہ ہمارے وشمنوں کی طرف پھیردے۔

و سوں کرت بیررے میر اول اس گھناؤنے نظارہ کودیکھ کر سخت گھبرا گیا۔ اُور میں نے کہا۔ انسان نے کیسی خوبصورت چیزوں کو کیما گھناؤنا بنا دیا ہے۔ جب عاشق محبوب کے چیزے کی بجائے اس کی نقاب سے عشق کرنے

لگتاہے جب اس کے حقیقی کسن کو بھلا کر وہ اس کے۔ لباس کی زیبائش پر فریفتہ ہونے لگتاہ۔ تو محبوب اس لباس سے نکل جاتا ہے اور خالی لباس عاشق کی طرف بھینک دیتاہے۔ کہ جااُوراہے دیکھاکر۔ مگر وہی لباس جو معثوق کے جسم پر خوبصور تیوں کا مجوعه نظر آتا تھا۔ اب کیما بُرا، کیما تھد آتا ہے۔ میں نے کہا، یمی حال آسان کے اجسام کا ہے۔ جب تک ان میں ازلی، ابدی محبوب کا چبرہ ویکھا جائے۔ وہ کیے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ کیسے شاندار، کیے باعظمت أور جب خودان كى ذات مقصود ہو جائے۔ان کی عظمت کس طرح برباد ہو جاتی ہے۔ ہیئت دال کس طرح بے رحمی سے ان کو چر پھاڑ کرایک دھاتوں کا تورہ،ایک گیسوں کا مجموعہ ابت كروية بيں۔ ميں نے اس خيال كے پيدا ہونے پر پہلے تو حسرت سے آسانوں کی طرف أور ان کے کھوئے ہوئے حسن کی طرف دیکھا۔اور پھر ا نیان اور اس کی هم شده عقل کی طرف نظر کی، میں ای حال میں تھا۔ کہ ایک نہایت و نکش نہایت سریلی آواز دلوں کو محسور کر دینے والی افکارکواپنا لینے والی میرے کانوں میں بڑی اس نے پُر جلال اور شاندارلہے سے کہا، نہ سورج کو سجدہ کرواور نہ جا ندکو بلکہ صرف اللہ کوجوایک ہی ہے۔ اور جس کا قبضہ ان سب فلکی اجرام پر، دوسری چیزوں پرہے سجدہ کرو۔ اُوریادر کھو کہ اس نے سورج کو بھی پیدا کیااور جا ندکو بھی۔ اُور ستاروں کو بھی اُور پیر سب اس کے ایک ادنیٰ اشارے کے تابع أور خادم بیں أور باد ر كھوكم وہی پیدا کر تاہے۔ اور اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ آواز کیسی مؤثر کیسی موہ لینے والی تھی۔ زمین کی حالت یوں معلوم ہوئی جیسے کسی پر تشریرہ آجاتا ہے۔

انسان ایول معلوم مواجیے سوتے ہوئے جاگ پڑتے آیر،۔ ندامت، شرمندگی، اور حیا کے ساتھ کھاتے الاے چروں کے ساتھ ، لوگ اُٹھے ، اور اینے پیدا كرنے والے كے آگے جيك گئے۔ آمان پر فربھورت نظر آنے لگا۔ ازلی ابری معثوق نے پھر سورج، جا برأور ستاروں کی جھلملیوں میں سے دنیا کو بهما نكثا شروع كميا ليمر دنيا كا ذره ذره جلال البي كا مظہر بن عمیا۔ ہیئت دانوں کے سب استدلال اور مسب دلبین عقبر نظر آنے لگیں۔ صاحب ول بول أين كيسول اور دها تولك نظريول كوايخ محمر لے جاؤتم جیکے کو توریکھتے ہو۔ مغزیر نگاہ نہیں ڈالنے۔ تم ان دھاتوں کے طوماروں اور گیسوں کے ممرعوں کے پیچیے نہیں دیکھتے۔کس کاحس چک رہا ہے؟ سی کا ہاتھ کام کررہاہے؟ میں نے دیکھا جاند کی وہ بے نور مٹی بھی جسے ہیئت وان کہتے تھے کہ برارون سال کے تغیر ات کے ماتحت مردہ موجی ہے۔ فوش سے چک رہی تھی۔اے اس سے کیاکہ وهمروب يأكرم-مرده بياز نده-اس كاذره وزه الو اس خوشی سے چک د مک رہاتھا کہ وہ اب ہے لیے مِنْ المت اللله كملائے گا۔ كى چيز نے ميرے ول ميں ایک چٹلی لی۔ أور مئیں نے ایک آہ بھری۔ پھر مئیں نے کہا۔ یہ آواز تو اِن اجرام فلکی کیلئے ایک رحمت ٹا بت ہو گی۔

### فرشة لكيار حمت

کیر میری نظراور بھی بلند ہو ئی۔ اُور میں نے عالم خیال میں اُوپر آسانوں پرایک مخلوق دیکھی جو نہایت پاکیزہ تھی۔ ان کے جہرے میں نے عالم کشف اور رویاء میں دیکھے ہوئے جھے۔ مئیں نے عالم کشف اور رویاء میں دیکھے ہوئے سے مئیں نے عالم خیال میں بھی ان کی ویسی ہی شکل و کیمی وہ مجھے نہایت بھولے بھالے وجود نظر آئے۔ لطیف اجسام کے جن کوصر ف روحانی آئی دیکھ سمی لطیف اجسام کے جن کوصر ف روحانی آئی دیکھ سمی کرنے والے ایسے کہ ان کو وقت کے آنے جانے کا کرنے والے ایسے کہ ان کو وقت کے آنے جانے کا کہ کہ کھی علم ہی نہ ہو تا۔ ان کا ہر لحظہ آتا کی خد مت کیلئے کہ ان کو وقت کے آنے جانے کا کہ کھی علم ہی نہ ہو تا۔ ان کا ہر لحظہ آتا کی خد مت کیلئے

ر ہن تھا۔ وہ مشینیں تھیں جو قدرت کے اشارہ پر چلتی ہیں۔ مگر مئیں نے اپنے فکر کی آئھ سے ویکھا۔ کہ اِن کے خوبصورت چبروں یر افسر دگی کے آثار یتھے۔ ان کی تاز گی میں بھی ایک جھلک پژمر د گی کی تھی۔میں نے اس کے سبب کی تلاش کی۔ مگر آسان ير كوئى بات مجھے نظرنہ آئى۔جواس كاموجب ہوتی۔ ان کا آثاان سے خوش تھا اُور وہ اینے آتا ہے خوش پھران کی افسر د گی کا کیا باعث تھا؟ مئیں نے پھر زمین پر نظر کی۔ آور ایک دِل دہلانے والا نظارہ دیکھا۔ میں نے بلند عمار تیں دیکھیں۔جوان فرمانبر دار،روحوں کے نام پر بنائی گئی تھیں۔میں نے ان میں ان کے مجتمے ذکھے، جن کی لوگ ہو جاکررے تھے۔ میں نے بھاری کھر کم جسموں والے بڑے بڑے جوں والے لوگ دیکھے، جو نہایت سنجیدہ شکل بنائے ہوئے ہے ظاہر کرتے ہوئے کہ گویاسب دنیا کاعلم سمٹ کران کے دماغوں میں جمع ہو گیاہے۔ایے گردو پیش بیٹھے ہوئے لوگوں کواس لہے میں کہ گویاوہ ایک بوے راز ک بات انہیں بتا رہے ہیں۔ ایس بات کہ جے دوسرے لوگ عمر بھرک جبتی اور بیسیوں سال کی تبیا کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ رہے تے کہ فرشتے اصل میں خدا کی بیٹیاں ہیں۔اور جو کام خداتعالی سے کرانا ہو۔اس کا بہترین علاج ہے کہ ان خدا کی بیٹیوں کو قابو کیا جائے۔اور وہ بزعم خود الیی عباد تیں جن سے فرشتے قابو آتے ہیں۔ لو گوں کو بتارہے تھے۔ لوگوں کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ اور ان کے دِل اُن علم روحانی کا خزانہ لٹانے والوں پر قربان ہورہے تھے۔

پھر میری ایک اور طرف نگاہ پڑی۔ میں نے دیکھا۔ ویسے ہی جُوں والے پچھ اور لوگ اپ عقیدت مندوں کے جھر مٹ میں ایک کوئیں کے باس کھڑے ہوئے پچھ راز و نیاز کی باتیں کررہ بتھے۔وہ انہیں بتارہ تھے۔جس طرح ایک گہراراز بنایا جاتا ہے کہ اس کوئیں میں ہاروت ماروت دو فرشتے ایک فاحشہ سے عشق کرنے کے جُرم میں قید کے گئے تھے۔ پچھ جمہ یوش تواصرار کررہے تھے کہ کے گئے تھے۔ پچھ جمہ یوش تواصرار کررہے تھے کہ

وه اب بھی اس جگہ قید ہیں۔ اور لعض تو یہاں تک کہتے تھے کہ ان کے کی اُستاد نے ان کو اُلٹا لیکے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ جسے سُن کر کئی عقیدت مندوں کے جسم پر پھریری آجاتی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ انسانی گناہ نے فرشتوں کو بھی نہیں اُ چھوڑا۔ میں اِسی جیرت میں تھا کہ میں تنے پھر وہی آواز د لکش، مؤثر شیری آواز محبت اور جلال کی ایک عجیب آمیزش کے ساتھ بلند ہوتی ہوئی سُنی۔اُس نے کہا کہ فرشتے خداکے بندے ہیں، نہ کہ بیٹیاں، اور وہ بوری طرح اس کے فرمانبر دار ہیں۔ مجھی بھی اس کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لوگوں میں پھر بیداری پیدا ہوئی۔ بہت سے لوگ خوابِ غفلت سے چونکے۔ اُور اینے پہلے عقائد پر شر مندہ اُور نادم ہوئے کئ اُونچی عمار تیں جو خداکی بیٹیوں کے نام سے کھری کی گئی تھیں۔ گرادی گئیں۔ اور ان کی حکمہ خدائے واحد و قہار کی عبادت گاہیں کھڑی کی گئیں۔ وہ کنو تیں جو فرشتوں کے گناہوں کی یاد گار تھے، أجاز ہو گئے۔ زائرین نے ان کی زیارت ترک كردى \_ مئيں نے ديكھا فرشتے خوش تھے۔ گوياان كے لباسول پر گندے جھینٹے ہو گئے تھے۔ جسے دھونے والے نے دھو دیا۔ میرے دِل سے پھر ایک آہ نگلی۔ أور ميں نے كہايہ آوازان فرشتوں كيلئے بھى ايك رحمت ثابت ہوئی۔

### زمانه كيلئے رحمت

میری نظریبال ہے اُٹھ کرذمانہ کی طرف گئ۔

میس نے کہا۔ وقت کتا لمباہے ؟ کب سے یہ فرشے

کام کررہے ہیں۔ کب سے سورج اُوراس کے ساتھ

سیارے اپنے فرائض اوا کررہے ہیں؟ کون بتا سکتا

ہے۔ کہ زمانہ جو کچھ بھی ہے۔ اس نے کس قدر القیرات و کیھے ہیں۔ کس طرح اُور کب سے یہ فوشی اور غم کا بیانہ بنا رہا ہے۔ اگر وہ جاندار شے ہوتا تو ایک ہے انداز ہزمانہ تک اللہ کی مخلوق کی خدمت میں الک جانداز ہ ذمانہ تک اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگارہے پر اسے کس قدر فخر ہو تا؟ میں اسی خیال لگارہے پر اسے کس قدر فخر ہو تا؟ میں اسی خیال لگارہے پر اسے کس قدر فخر ہو تا؟ میں اسی خیال فظر میں تھا کہ مجھے زمانہ کے چہرہ پر بھی دو داغ نظر

آئے۔ مجھے کھ لوگ یہ کہتے ہوئے سائی دیتے کہ زمانه غير فانى ہے۔ زمانه خداتعالی کی طریح ازلی ابدی ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے سائی دیئے۔ کہ زمانہ ظالم ہے۔ال نے میرا فلاں رشتہ دار مار دیا۔ زمانہ بُرا ہے۔اس نے مجھ پر فلاں تابی دارد کی، میں نے کہا، اگر زمانه زنده شے ہوتی۔ تو وہ ان باتوں کو سن کر ضرور ملول ہو تا۔ مگر معا وہی آواز پھر بلند ہوئی۔ اس نے کہا جو لوگ یہ کہتے بین کہ زمانہ مارے آدمیوں کو مارتاہے اور تباہ کرتاہے۔یا وہ خداہے۔ غلط کہتے ہیں۔انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں۔مارنا اُور جلانا تو خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ جب تک کسی چیز کو عمر ویتا ہے وہ قائم رہتی ہے اور زمانہ اس کے ساتھ بمنزله ایک کیفیت کے رہتا ہے۔ اُور پھراس نے کہا زمانہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی صفات کا ایک ظہور ہے يس تم جواسے گالياں ديتے ہو۔ در حقيقت خدا تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہو۔ میرادل اس آواز دالے کے اُور مجھی قریب ہو گیا اُور میں نے محبت بھرے دِل سے کہا۔ یہ آواز توزمانہ کیلئے بھی رحمت ٹابت ہو گی۔ زمين كيلئے رحمت

رمانہ ہے ہے کہ میری نگاہ کر ہولی ہے کہ کہ در ندوں اور وہ کہ کہ اور کا کہ اور کا کہ اور کہ کہ خواہ ہوا کہ دہاں اور شخص ہے کہ کہ خواہ ہوا کہ دہاں دوشن کے سے تو صرف روشن آتی ہے اور یہاں روشن کے مطاوہ قسم سے کے سبزے اور رنگ رنگ کے نظارے علاوہ قسم قسم کے سبزے اور رنگ رنگ کے نظارے اور پھولوں سے ڈھنی ہوئے چشنے اور سایہ دار وادیاں اور کھیلیں اور چھولوں سے اٹی ہوئی جماڑیاں اور لہلہاتے ہوئے کھیت اور غلوں سے اٹی ہوئی جماڑیاں اور لہلہاتے ہوئے کھیت اور غلوں سے بھرے ہوئے کھیان اور لہلہاتے ہوئے کھیت اور غلوں سے بھرے ہوئے کھیان اور لہلہاتے ہوئے کھیت اور غلوں سے بھرے اور نہ معلوم کیا کیا ہم ایڑا بھا کے ہوئے چوپائے۔ اور نہ معلوم کیا کیا ہم ایڑا کہ در ندوں اور وحوش اور سانچوں اور پچھوؤں اور حوش اور سانچوں اور پچھوؤں اور طاعون دوسرے زہر یکے کیڑوں اور می کور اور طاعون

کے چوہوں تک میں، مجھے خوب صورتی نظر آنے لگی۔ میں نے خیال کیا۔ کہ شیر بے شک و حشی جانور ہے۔ اُور بھی بھی انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھاجا تاہے۔ کیکن اگر شیر نہ ہو تا تو شیرافکن کہاں سے پیدا ہوتے۔ اگر بہادر شیر انسان کی بہادری کی آزمائش کیلئے نہ ہو تا۔ تو بہادری کی آزمائش کا بہی ذریعہ رہ جاتا کہ لوگ بنی نوع انسان پر حملہ کر کے اپنی شجاعت کی آزمائش کرتے۔ اور بیہ جانور تو زیدہ ہی نہیں مرکر بھی ہمارے کام آتا ہے۔اس کی چربی اُور اس کے ناخن اُور اس کی کھال علاجوں اُور زینت و زیبائش میں کیسی کار آمد ثابت ہوتی ہے۔ مجھے سانی کے زہر سے زیادہ اس کے گوشت کے فوا کد نظر آنے لگے، أور میں نے كہاكہ اگر سانب نہ ہو تا تو ہمارے اطباء قرص افعی کہاں سے ایجاد کرتے؟ اور اگر بچھونہ ہو تا تو، پیر کر دوں کی پھریوں کے مریفن آیریش کے بغیر کس طرح آرام پاتے؟میں نے مچھر کوصرف کشرت رطوبت کاایک الارم پایا۔ بے جاره چھوٹا سا جانور <sup>کس</sup> طرح رات دن ہمیں بیدار كرتاب،أوربتاتاب كه گرمين ناليان گندي رہتي ہیں۔ شہر کی بدروئیں ملے سے بھری رہتی ہیں۔ لوگ یانی جیسی نعمت یو نبی ضائع کردیتے ہیں۔ غرض رات دن ہمیں اینے فرض ہے آگاہ کر تارہتا ہے۔ جب ہم ہوشیار ہی نہیں ہوتے۔ اور سنستی کا دامن نہیں چھوڑتے، تو بیجارہ غصہ میں آکر کاٹنا ہے۔ باری اتن مجھر سے تو پیدا نہیں ہوتی جتنی کثرت رطوبت سے جتنی گندی نالیوں کے تعفّن سے، بدر ووں کی غلاظت اور بے احتیاطی سے سینے ہوئے یانیوں سے۔غرض مجھے ہرشے میں اس کے پیدا کرنے والے کا حسن نظر آنے لگا۔ ہر ذرہ میں ازلی ابدی محبوب کی شکل نظر آنے گئی۔ مگر ناگاہ میری نظر آبادیوں کی طرف اُٹھ گئی۔ اُور میں نے د یکھا کہ لوگ بہاڑیوں ۔ در ختوں۔ بچروں، دریاؤں، جانوروں کے آگے تجدے کررہے ہیں۔ اور مغز کو بھول کر چھکے پر فدا ہورہے ہیں۔ میری طبیعت منغص ہو گئی۔ اُور میر ادل متنفر ہو گیا۔ اور

مجھے شیر - سانب بچھو توالگ رہا۔ مصفی یانی میں جی لا کول کیڑے نظر آنے لگے اور سبرہ زار مرغزاروں سے بھی سڑے ہوئے سیڑے کی وماغ سوزی آنے گی۔ اُور میں نے دیکھا کہ بیرز مین توایک ون رہنے کے قابل نہیں۔ چھے یوں معلوم ہوا، گویا يہاں كى ہر شے مر دہ ہے أوراس كے نظارے اليك بد کار بر هیا کی مانند ہیں۔ کہ باوچود ہزاروں ہٹاوٹوں اور تزئینوں کے اس کی بدصورتی بدسیرتی حصب نہیں عتی۔ مگر میں ای حالت میں تھا۔ کہ پھر وہی آواز بلند ہوئی۔ پھر وہی شیریں دِل میں پجھ جانے والی آواز اونچی ہوئی اور اُس نے کہا سے زھن اور جو مجھال میں ہے۔ سب کھانیان کے نفع کیلئے پیدا كيا كيا ہے۔اس كے پہاڑ أوراس كے چرند أوراس کے یر نداور اس کے میوے اُور اس کے غلتے سب کا مقصودیہ ہے کہ انسان کے اعمال میں شوع پیدا ہو۔ اور وہ ان امانوں کے بہترین استعال سے ایے پیداکرنے والے کا قرب حاصل کرے اس زمین کی الحیمی نظر آنے والی اور بظاہر کری نظر آئے والی سب اشیاء انسان کیلئے آزمائش ہیں۔ پس مبارک ے۔ وہ جو ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ایے پیدا كرئي والے كا قرب حاصل كرتا ہے۔اس آواز كا بلند ہونا تھاکہ بول معلوم ہوا گویااس دنیا کے ڈر ہذر ہ کے سریرے بوچھ اُڑ گیا۔ بھی جہاں ایک جنت نظر آنے لگا۔ اُور ایما معلوم ہو تا تھا کہ اگلے جہان کی بخت، اس بخت کا ایک تنگسل ہے۔ اُور کھی بھی نہیں۔ بہت ہے لوگ جنہوں نے اس آواز کومناای علطیوں سے پشیمان ہو کر شرک بدعت سے توبد کر کے اپنے پیدا کر نیو الے کی طرف دوڑ پڑے۔ پھر د نیا خدا کے جلال کا ظہور گاہ بن گئے۔ پھر کیسی تجلیاں اس میں نظر آنے لگ کئیں۔ اور مئیں نے ایک آہ مجر کر کہا۔ کہ یہ آواز ہاری زمین کیلئے بھی رحمت ثابت ہوئی۔

انبائيت كيلي رجمت

جب میں نے تمام محلوقات میں سے انسان کی

عباد توں کو دیکھا اُور اس کی غلطیوں کے ساتھ اس کی توبہ پر نظر کی۔ اُوراس کی ناکامیوں کے ساتھ اس کی متواتر جدو جہد کا معائنہ کیا تو میراول خوش سے ا تھیل پڑا۔ اُور میں نے کہااس خوبصورت ونیا میں الیں اچھی مخلوق کیسی مجلی معلوم دیت ہے، کس طرح دِل کھینچی ہے۔ مگر جب میں اس سر ور سے متکیف مور با تھا۔ بیدم میری نگاہ چندلوگوں پر پڑی جنہوں نے ساہ کیتے بہن رکھے تھے۔جن کی بری بری دارُ هيان أور موني، موني تشبيحين أور سنجيده شكلين، انہیں نہ ہی علاء ٹابت کررہی تھیں ان کے گرد ایک جھمکناتھا۔ کثرت سے لوگ ان کی باتوں کو سنتے اُوران سے متاثر ہوتے تھے۔ يُوں معلوم ہو تا تھا كہ دنیا کے اکثر لوگ ان کی توجہ کا شکار ہو چکے ہیں اور ہورہے ہیں۔ان کے چروں سے علم کے آثار ظاہر تھے۔ اور ان کی باتوں سے درد اور محبت کی ہو آتی تھی، انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا اُور کہا کہ اے بدبخت انسانو!تم كيون خوش مو؟ آخر كس اميد پرتم جی رہے ہو؟ کیاتم کواس جہنم کے گڑھے کی خبر نہیں -جو تمہارے آباء نے تمہارے کئے تیار کر رکھا ہے۔وہنہ بجھنے والی آگ جو گندھک سے بھڑ ک رہی ہے۔وہ تاریکی جس کے سامنے اس دنیا کی تاریکیاں روشی معلوم ہوتی ہیں تمہاراانظار کررہی ہے پھر کیوں خوش ہوتم کس منہ سے نجات کے طالب ہو اور تمہارادل کس طرح اس کی تمناکر سکتاہے۔تم نہیں سمجھتے کہ پاک أور ناپاک كاجوڑ نہیں أور ماضى كا بدلناکسی کے اختیار میں نہیں۔تم میں سے کون ہے كه جو كم كه وه ياك م ؟ أور خدا تعالى سے ملنے كا مستحق ہے۔ اور تم میں سے کون ہے۔ کہ جو کیے کہ وہ پاک ہو سکتاہے؟ کیونکہ شریعت پاک نہیں ناپاک كرتى ہے۔ تھم فرمانبر دار نہيں۔ نافرمان بناتا ہے۔ کون ہے جو تمام حکموں پر عمل کر سکتا ہے۔ اور جس نے ایک اونی سے علم کی بھی نافر مانی کی۔وہ باغی بن گیا۔ کیاعدہ سے عمدہ شے کوایک قطرہ نایا کی کانایاک نہیں کر دیتا؟ پھرتم کس طرح خیال کر سکتے ہو کہ تم پاک ہو اور پاک ہو سکتے ہو؟ کیا تم کو یاد نہیں کہ

تہمارے باپ آدم نے گناہ کیا اور خدا تعالی کے فضلوں کو بھول گیا۔اور شیطان نے اس کواور اس کی بیوی حوا کو جو تمہاری مال تھی ورغلایا اور گناہ گار كرديا؟ تم جوان كي اولاد ہو كس طرح خيال كرسكتے ہو کہ ان کے گناہ کے ورشہ سے صد نہ لو گے ؟ کیا تم امید کرتے ہو کہ ان کی دولت پر تو تم قابض ہو جاؤ اوران کے قرضے ادانہ کرو؟ان کی نیکیاں توتم کومل جائیں اور ان کے گناہ میں تم حصہ دار نہ بنو؟ اور جب تم کو گناہ ورشہ میں ملاہے، تو تم اس ورشہ کی لعنت سے الله كيونكر سكتے ہو؟تم خيال كرتے ہوكہ خداتعالى تم كو معاف کر دے گا؟ نادانو! تم کو یاد نہیں کہ وہ رحم كرنے والا بھى ہے اور عدل كرنيوالا بھى؟اس كار حم اس کے عدل کے مخالف نہیں چل سکتا۔ پس کیونکر ہو سکتاہے کہ وہ تمہاری خاطر اپنے عدل کو بھول جائے۔ میں نے دیکھا۔ان کی تقریروں میں مابوسی کی لہر اس قدر زبردست تھی کہ امیدوں کے پہاڑوں کواڑا کرلے گئی جو چبرے خوشیوں سے تمتما رہے تھے حرمان ویاس سے پڑمر دہ ہو گئے دنیا اُور اس کے باشندے ایک تھلونا اُور وہ بھی شکتہ تھلونا نظر آنے لگے۔ گر ذراسانس کیکر اُن علاءنے پھر گرج کر او گوں کو مخاطب کیا۔ اور کہا، مگرتم مایو س نہ ہواور جہاں تمہاری امیدوں کو توڑا گیا وہاں ان کے جوڑنے کا بھی انظام موجود ہے۔ اور جہال ڈرایا گیا ہے، وہاں بشارت بھی مہیا کی گئی ہے۔ خدا کے عدل نے تم کوسزادین جابی تھی۔ گراس کے رحم نے تم كوبچاليااوروهاس طرح كهاس نے اسپے اكلوتے بينے كودنيامين بهيجا-كه تاوه بي كناه موكر صليب يرافكايا جائے۔اُور سچا ہو کر جھوٹا قرار پائے۔ چنانچہ وہ مس کی شکل میں دنیامیں ظاہر ہوا اور بہود نے اسے بلا مسی گناہ کے صلیب پر اٹھا دیا اور وہ تمام ایمان لانے والوں کے گناہ اُٹھا کر ان کی نجات کا موجب ہوا۔ يس تم اس پر ايمان لاؤ۔ وہ تمہارے گناہ أُٹھالے گا۔ اس طرح خدا كاعدل بهي پورا مو گااور رحم بهي - أور ونیا نجات پا جائے گی، میں نے دیکھا۔ کہ مایوس پھر دُور ہو گئے۔اور لوگ خوشیوں سے اچھلنے لگے۔اور

ساری دنیانے ایسی خوشی کی۔جس کی نظیر پہلے مجھی نہیں ملتی۔ اور لوگ آئے اور صلیب کو جوان کی نجات کا موجب ہوئی روتے ہوئے چٹ گئے وہ بیتاب ہو کر مجھی اس کو بوسہ دیتے اُور مجھی اس کو سینہ سے لگاتے اور ایک دیوائل کے جوش سے انہوں نے اس چیز کا خیر مقدم کیا۔ لیکن میں نے دیکھاکہ اس جوش کے سر دہونے پر بعض لوگ سر گوشیاں کررہے تھے اُور آپس میں کہتے تھے کہ بیہ توبے شک معلوم ہو تاہے۔ کہ گناہ سے انسان نہیں في سكناليكن اميد كاپيغام كهه سمجه مين نہيں آيا۔اگر خداکیلئے عادل ہو ناضر وری ہے تواس کابیٹا بھی ضرور عادل ہوگا۔ اور اگر گناہ گار کے گناہ کو معاف کرنا عدل کے خلاف ہے۔ تو بے گناہ کو سزادینا بھی تو عدل کے خلاف ہے۔ پھر کس طرح ہواکہ خداکے بیٹے نے دوسروں کے گناہ اپنے سر پرلے لئے أور خدانے اس بیگناہ کو پکڑ کر سزادیدی؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ موت کو تو گناه کی سز ابتایا گیا تھا جب گناه نه رہا تو موت کیونکررہ گئی؟ گناہ کے معاف ہونے پر موت بھی تو مو قوف ہو جانی عامی تھی۔ پھر بعض لوگوں نے کہا، کہ ہم سے تواب بھی گناہ سر زوہو جاتے ہیں اگر ورثه كا گناه دور ہو گيا تھا تو گناه ہم سے باوجود بيخے كى كوشش كے كيوں ہو جاتا ہے۔جب بعض دوسروں نے انکودلیری سے میہ کہتے سا، توانہوں نے کہاکہ ہم سے بھی اُور ہم سے بھی؟

پھر مئیں نے عالم خیال میں دیکھا کہ اُن لوگوں نے کہا کہ خدانے ہم کو کیوں پیداکیا؟ انسانیت جو اس قدر اعلیٰ شے سمجھی جاتی تھی۔ کیسی نایاک ہے؟ کس طرح گناہ ہے اس کا بیج پڑااور گناہ میں اس نے پرورش پائی۔اور گناہ ہی اس کی خوراک بنی۔اور گناہ ہی اسکااوڑ ھنااور بچھونا ہوا۔ایس ناپاک شے کو وجود میں لانے کامقصد کیا تھا؟ پیجنت کیاشے ہاور کس كيلئے ہے؟ كيونكہ ہم كو توسوائے مايوى كے بچھ نظر نہیں آتا۔ اور دوزخ کے سواکسی شئے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی وہ انہی فکروں میں تھے کہ پھروہی

شيري اور مست كردين والى أوازجو كئى باريبل بھی دنیا کے عقدے عل کر چکی تھی، بلند ہوئی پھر اس آواز کی صداؤں سے پُر کیف نغے پیدا ہو کرونیا پرچھاگئے۔ پھر ہر مختص گوش بآواز ہو گیا۔ پھر ہر دل رجاءواميد كے جذبات سے دھڑ كئے لگا۔ وہ آواز بلند ہوئی اُور اس نے دنیا کو اس بارے میں ایک طویل پیغام دیاجس کے مطلب اور مفہوم کومئیں اپنا الفاظ میں اُور اپنی تمثیلات ہے اداکر تاہوں۔اس نے کہا جو کسی کے دل میں ناامیدی پیداکر تاہے۔وہاس کے ہلاک کرنے کاذمہ دارہے۔ایمان کی کیفیت خوف و امید کی جار دیواری کے اندر بی پیدا ہو سکتی ہے اور وه بھی تب جب امید کا پہلو خوف پر غالب ہو، پس جو امید کودور کرتاہ۔وہ گناہ کومٹاتا نہیں بڑھاتاہ۔ اور خطرہ کو کم نہیں زیادہ کرتا ہے۔ آدم نے بے شک خطاکی۔ لیکن وہ ایک بھول تھی۔ دیدہ و دانستہ م کناہ نہ تھا، لیکن میہ بھی ضروری نہیں کہ باپ جو کچھ كرے بينے كواس كاور شه ملے۔ اگريہ ہو تا تو جاال مال باب کے لڑکے ہمیشہ جاال رہتے اور عالموں کے عالم ملول مال باب کے بتح ہمیشہ مسلول نہیں ہوتے نہ کوڑھیوں کے بیتے ہمیشہ کوڑھی ہوئتے ہیں۔ بعض باتوں میں ور نہ ہے۔ اُور بعض میں ور نہ نہیں۔ اُور جہال ور شہہے۔ وہاں بھی خدا تعالیٰ نے ور ثہ ہے نیخے کے سامان پیدا کئے ہیں۔اگر ور ثہ ہے بیخے کے سامان نہ ہوتے۔ تو تبلیغ اور تعلیم کا مقصد كيارہ جاتا؟ كافروں كے بچوں كاايمان لے آنا بتاتا ہے کہ ایمان کے معاملہ میں خدا تعالیٰ نے ورشہ کا قانون جاري نهيس كيا، اگر اس ميس جهي ورشه كا، قانون جاری ہو تا تو مسے کی آمر ہی بے کار ہو جاتی۔ اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو نیک طاقتیں دیکر پیدا کیا ہے۔ پھر بعض انسان ان حالتوں کو ترقی دیتے ہیں،اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔اور بعض ان کو یاؤل میں روند دیتے ہیں، اور نامر اد ہو جاتے ہیں، قانون شریعت بینک سب کا سب قابل عمل ہے لیکن نجات کی بنیاد عمل پر نہیں ایمان پر ہے۔جو تفنل کو جذب کر تاہے۔ عمل اس کی سیمیل کاذر بعہ

ہے آور نہایت ضروری۔ لیکن پھر بھی وہ محمیل کا ذرایعہ ہے اور ذرایعہ کی کمی سے چیز کا فقدان نہیں ہو تا، نیج سے در خت پیدا ہو تا ہے، لیکن یانی سے وہ بر حتاب، ایمان جے باور عمل یانی، جو اسے اوپر أنها تائے خال یانی سے در خت نہیں آگ سکتا۔ لیکن في ناقص مو، أورياني ميس كسي قدر كمي مو جائے۔ تب بھی در خت آگ آتا ہے۔ کسان ہمیشہ یانی دینے میں غلطیال کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے کھیت مارے نہیں جاتے۔جب تک بہت زیادہ علطی نہ ہو جائے۔ انسانی عمل ایمان کو تازہ کر تاہے۔اوراس کی کمی اس میں نقص پیدا کرتی ہے لیکن اس کی ایس کی جو شرارت اور بغاوت کارنگ نه رکھتی ہے اور حدی براصف والى نه مو ايمان كى تحيتى كويتاه نهيس كرسكتي اور شرارت و بغاوت بھی ہو۔ تو خدا کاعدل توبہ کے راسته میں روک نہیں عدل اس کو نہیں کہتے۔ کہ ضرور سزادی جائے، بلکہ اس کو کہتے ہیں۔ کہ بیگناہ کو سر انہ دی جائے۔ پس گناہ گار کور حم کر کے بخشا۔ اللہ تعالی کی صفت عدل کے مخالف نہیں۔ عین مطابق ہے اگر عدل کے معنی سے ہوں۔ کہ ہر عمل کی معمی کے برابر جزاملے تو بخشش اُور پنجات کے معنی ہی کیا ہوئے؟اں طرح تونہ صرف گناہ کا بخشاعدل کے خلاف ہوگا، کیونکہ عدل کے معنی برابر کے ہیں۔اور اگریہ صحیح ہو تو کی شخص کواس کی عمر کے برابرایام كيليح مى نجات وى جاسكتى ہے اور وہ بھى اس كے اعمال کے وزن کے برابر۔ مگراسے کوئی بھی تتلیم نہیں کرتا پھر نہ معلوم خدا تعالیٰ کی رحمت کو اس مئلہ سے کول محدود کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا خدا مالک ہے۔ اور مالک کے لئے انعام اور بخشش میں کوئی حدیندی نہیں۔ وہ بے شک وزن کر تا ہے۔ کیکن اس کاوزن اِس لئے ہو تاہے کہ کسی کواس کے حق ہے کم نہ ملے۔ نہاس کئے کہ اس کے حق ہے زیادہ نہ ملے۔ میٹے بے شک بے گناہ انسان اور خداکا ر سول تھا۔ کیکن بیہ کہنا در ست نہیں۔ کہ وہ دوسر وں کا بوجھ اُٹھالے گا۔ قیامت کے دن ہر شخص کو این صلیب خود ہی اُٹھائی ہوگ۔ اُور خود اپنی

صلیب نہ اُٹھا سکے گا، وہ نجات بھی نہ پا سکے گا۔

سوائے اس کے کہ خدا کے فضل کے ماتحت اس کی

بخشش ہو اُور خدا تعالیٰ خود کسی کا بوجھ اٹھا لے، پس یہ

مت کہو، کہ انسان فطر تاناپاک ہے۔ ہاں وہ جو خدا کی

دی ہو، کی خلعت کو خراب کر دے، وہ ناپاک ہے۔

ور نہ خدا کے بندے اس کے قرب کے مستحق ہیں۔

اُور قرب پاکر ہیں گے۔

اُور قرب پاکر ہیں گے۔

میں نے دیکھااس آواز کابلند ہونا تھا کہ دلوں کی کھڑ کیاں کھل گئیں۔ خالق اور مخلوق کے تعلقات روشن ہو گئے اور مالوسیاں امید سے بدل گئیں لیکن ساتھ ہی خشیت الہی امید کے ہم پہلو آگر بیٹھ گئی۔ أور مر غلط اتكال أور نامناسب استغناكا دروازه بند ہو گیا۔ جو ہمت ہار بیٹے تھے، وہ ازس نوشیطان سے آزادى كى جذوجهد من لگ گئے۔ أورجو حد سے زياده اميد لگائے بيٹے تھے اور دوسروں پر اپنابوجھ لادنے كى فكريس تھ، انہوں نے دوڑ كراپنے بوجھ اپنے كاندهول يرركه لئے۔دنياكى بے چينى دُور ہو گئ أور اطمینان دلول میں خیمہ زن ہو گیا۔ اور اپنی روحانی آئکھوں سے دیکھاکہ انسانیت خوشی سے اچھل رہی تھی۔ میرے دل سے پھر اِک آہ نگلی دیسی ہی جیسے ایک معثوق سے دور پڑے ہوئے عاشق کے سینہ سے نکلتی ہے۔ میں نے دورافق میں بعد زمانی کی غیر متنائى روكوں كو ديكھا۔ اور حسرت سے سرينچے وال دیا۔ پھر جذبات سے بھرنے ہوئے دل سے میری زبان سے نکلا۔ یہ آواز انسانیت کیلئے بھی رحمت ٹابت ہوئی۔

## نسل انسانی کیلئے رحمت

میرے دل میں خیال گذرا کہ جس طرح یہ آواز انسانیت کیلئے رحمت ٹابت ہوئی ہے۔ کیا انسانوں کیلئے بھی رحمت ہے؟ کیاانسان جسمانی لحاظ سے بھی اس سے کوئی نفع حاصل کر سکتاہے اور اسکا مختاج ہے۔ میں اس خیال میں تھا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ خدا تعالیٰ کی محبت میں سر شار اُلٹے لئے کھو کے بیں۔اور رات اور دن اس حالت میں عبادت میں عبادت

كرتے ہيں۔ اور ميں نے چھ أور كو ديكھا كه سخت سر دی میں، سر دیا نیوں میں کھڑے ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہیں اور ایک اور جماعت کومیں نے گرمی میں بوے بوے الاؤ جلا کران میں بیٹھے ہوئے یاد مجبوب میں ہوش وحواس سے تم پایا۔ اور بعض کو میں نے دیکھا۔ کہ انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم شادیاں نہیں کرینگے۔اور عورت خاد ند اُور مر دبیوی کامنے نہ و کھے گا۔ اور بعض نے کہا۔ وہ اچھی چیزیں نہیں کھائیگے۔ بلکہ ہر سال اپنی مرغوب اشیاء میں ہے بعض کور کرتے ملے جا کمنگے۔ میں نے ان لوگوں کواس حال میں دیکھا۔ اُور میر اول تروّد میں پڑگیا۔ ایک طرف ان کی شاندار قربانی مجھے اُن کی قدر دانی ير مائل كرتى تهي أور دوسرى طرف ميرادل سوال كرتاتهاكه كيا خداتعالى في تمام حسن أورخوبي اسلئ پیدا کے کہ اس سے فاکدہ نہ اُٹھایا جائے۔ اُوراہے ترك كيا جائے؟ أور كيا اس سے خود الله تعالى بر اعتراض نہیں آتاکہ اس نے سب بھے سلبی فائدے كيلي پيداكيا ہے؟ أور حقيقى فائدے كيلئے كچھ بھى نہیں۔مئیں اسی فکر میں تھا کہ مئیں نے پھروہی آواز بلند ہوتی سنی مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے اس آواز کے مالک کی نگاہ دلوں کی گہرائیوں تک چہنچتی ہے۔ أور انسانی فطرت کی گہرائیاں اس پر روشن ہو جاتی ہیں۔ یا جیسے کوئی دلوں کی واقف اُورانسانی خواہشات ہے آگاہ ہستی سب کچھ ویکھ کراہے بتاتی جاتی ہے۔ اُور میں نے اس آواز کو جس کی شیرین کو کوئی شیرین نہیں پہنچ سکتی اور جس کی د لکشی کے بالمقابل دنیا کے سارے راگ بے لطف نظر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ساکہ نادانو! تہارے ظاہری تقدس تمہارے کام نہیں آسکتے۔ نقدس یہ نہیں کہ تم اپنے جسم کو تکلیف دو تقرس بی ہے کہ تمہارے ول صاف ہوں۔اور بہادروہ نہیں جو مخالفت سے خاکف ہو کر بھاگ جائے۔ بہادر وہ ہے جو مخالفت کے میدان میں کھڑا ہو کر دُستن کی بات تشکیم نہ کرے۔خدانے جس چیز کویاک بنایا ہے۔اس سے گناہ نہیں پیدا ہو سكتا\_ گناه تو خدا كے بتائے ہوئے صدود كو توڑنے

سے پیدا ہو تا ہے۔ اور اے نادانو! کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ خداتعالی نے صرف تم پراہے ہی حق تو مقرر نہیں فرمائے۔جباس نے تم کومدنی الطبع بنایا ہے تواس نے تم پرایخ دوستوں کے بھی حق رکھے ہیں۔ اُور این ہمسابوں کے بھی اُور اپنی قوم کے مجى بلكر اپنے نفس كے بھى حق ركھ ہيں۔ تم ان سب حقوق کو چھوڑ کر اگر رہبانیت کی زندگی بسر كرتے ہو۔ تو تم ايك فيكى كے ارادے سے دي بدیوں کے مرتکب ہوتے ہواور گناہ کی دلدل سے نکلنے کی بجائے اس میں أور بھی مجنس جاتے ہو۔ تمهارا شادیاں نه کرناتم میں عفت نہیں پیدا کرتا۔ اگر نسلِ انسانی کے فناکاہی نام نیکی ہوتا۔ تو خداتعالی انسان کو بیدا ہی کیوں کرتا؟ کیاتم اس میں نقص فكالتي موجو خداتعالى نے كيا؟ أوراس كى بيدائش میں تغیر کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ نیکی سے نہیں کہ تم نفس کوبلاؤجه دُ که دو۔ اُور در دازوں کی موجودگی میں دیواری میاند میاند کر آؤ۔ بلکہ نیکی ہے کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعتوں کو اس کی بتائی ہوئی حد بندیوں کے اندر استعال کرو۔ تا تمہارے اندر صالح خون بيدا مو \_ أورتم نيك اعمال پر قادر موجاؤ \_

میں نے دیکھا۔ یہ بات اس قدر خوبصورت اور

یہ تھیجت الی پاکیزہ تھی۔ کہ انسانوں کے مرجھائے

ہوئے چہروں پررونق آگئ اُور وہ وحشت زدہ مخلوق

جو اپنے سابوں سے ڈر کر بھاگی تھی۔ اس نے پھر

انسانیت کا جامہ پہن لیا۔ اور خدا کی بنائی ہوئی
خوبصورتی کوایک ٹئ نگاہ سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ جو

ہر شے کواپناد شمن سیجھتے تھے اور ہر حن ٹی شیطان

کا ہاتھ پوشیدہ دیکھتے تھے اور دنیا کو دشنوں سے
گھراہوا خیال کرتے تھے۔ اور اپنے آپ کو تن تہا

گھراہوا خیال کرتے تھے۔ اور اپنے آپ کو تن تہا

نگا۔ بجائے ہر چیز کو زہر خیال کرنے کے میں

نگا۔ بجائے ہر چیز کو زہر خیال کرنے کے تریاق کی

نوبیاں بھی انہیں نظر آنے لگیں۔ اُور بجائے اپنے

نوبیاں بھی انہیں نظر آنے لگیں۔ اُور بجائے اپنے

محسوس کرنے کے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ان

کے مددگار پیدا کئے ہیں۔ اور ہر پڑاؤپر اِن کی را ہنمائی

کیلئے علا متیں لگائی ہیں۔ تب انہوں نے اپنی جلد

ہزیوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ اور اپنی ہے و قوفیوں

پر افسوس کا اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے گئے۔ کہ

اس نے دنیا کو ہمارے دشمنوں سے نہیں بھرا۔ بلکہ

دوستوں سے معمور کیا ہے اور شکر واقمنان کے جذبہ

وستوں سے معمور کیا ہے اور شکر واقمنان کے جذبہ

سے متاثر ہو کر اپنے مر بی اور اپنے ہادی کے آگے

سجدہ میں گر گئے۔ میرے ول سے اس پر بھر ایک آہ

نکلی۔ اور میں نے کہا کہ یہ آواز نسلِ انسانی کیلئے بھی

رحمت ثابت ہوئی۔

رحمت ثابت ہوئی۔

## گذشته انبیاء کیلئے رحمت

جب میں نے محسوس کر لیا۔ کہ انسان فطرۃ نیک ہے۔ اور اس میں اعلیٰ ترقیات کے جو ہر مخفی ہیں اور خدانعالیٰ کے قرب کی راہیں غیر محدود ہیں۔ تومیں نے کہا کہ اور یکس انسان نے کیے کیے با کمال وجود پیدا کئے ہیں۔ اور نسل انسانی کے اعلیٰ مونوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں۔ انہوں نے کن كِن كمالات كو حاصل كياب-أوركن بلندبوں تك پرواز کی ہے۔ اور میں عالم خیال میں مندووں کی طرف مخاطب ہوا۔ أوران سے پوچھاكہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سب سے قدیم قوم ہیں۔ أور آپ كاند بب سے يُرانا ہے۔ كيا آپ كے فربب میں کوئی باکمال لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے یہ سُن کر خوشی ہوئی کہ ہندو قوم میں بڑے بوے باکمال لوگ گذرے ہیں میرے سامنے انہوں نے ویدوں کے رشیوں کی تعریف کی۔منوجی کی خبر دی۔ بیاس جی سے آشا کیا۔ کرشن جی کے حالات نائے۔رام چندر جی کے واقعات سے آگاہ کیا۔اور میر ادل ان کی باتوں کو سُن کر اور ان کی دنیا کو نیک بنانے کی جدو جہد کو معلوم کر کے بہت ہی لطف میں آیا۔ تب میں نے ان سے سوال کیا۔ آپ کے سامیہ میں برھ مت والے بستے ہیں۔ چھ ان کے بانی کی نسبت بھی مجھے خردیں۔انہوں نے کہاکہ وہ توایک

تثلیث کے گڑھ لندن میں ۱۹۲۳ء میں جماعت احمد سے کی طرف سے خانہ خدا کی تغیر کی گئی جو کہ انگلینڈ میں پہلی اسلامی مسجد تھی جہاں اب مسلم ٹیلی ویژن احمد سے کے ذریعہ پوری دنیامیں صدائے تو حید بلند ہور ہی ہے۔ زیر نظر تصویر میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز صد سالہ احمد سے جشن تشکر کے موقعہ پر ۱۲۳ مارچ ۱۹۹۹ء کو مسجد فضل لندن کے سامنے لوائے احمد بیت مسجد فضل لندن کے سامنے لوائے احمد بیت البراد ہے ہیں۔



احدید کی طرف سے بین الاقوامی کسر صلیب احدید کی طرف سے بین الاقوامی کسر صلیب کا نفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اُس موقعہ پر محزم صاحب خطاب فرمارے مسلم بیں۔ سٹیج پر حضرت چوہدری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رونق افروز ہیں صاحب رونق افروز ہیں



جلسه سالانه قادیان ۱۹۳۰ءمیں حضرت خلیفة المسیح الثانی خطاب فرمارہے ہیں



حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سفریورپ پر روانہ ہونے سے قبل شرکاء قافلہ اور احباب جماعت لاہور وامر تسر کے ہمراہ (امر تسر ۲ ارجو لائی ۱۹۲۳ء)



ر محبقوں کا سفیر " حضرت خلیفۃ المسے اللہ تعالی معجد البشارت پیڈرو آباد پین کاسنگ بنیادر کھنے کی تقریب کے موقعہ پر



۷ کو اور میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش ہونے والا جماعت احمدیہ کاوفد (دائیں سے بائیں: مولانادوست محمد شاہد صاحب مؤرخ احمد بیت، مولانا ابوالعطاء صاحب جالند هری، حضرت حافظ مر زاناصر احمد صاحب خلیفة المسیح الثالث رحمه الله تعالی، شیخ محمد احمد مظهر صاحب ایدوالله تعالی)

# جماعت احمريه كي نامور شخصيات

حفرت چوہدری سر محد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ (1893-1895)
آپ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے اور 1970ء میں عالمی عدالت انصاف کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ 1963-1963 میں یونا کھیڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہے۔





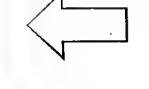

نوبل انعام یافته محترم پروفیسر ڈاکٹر عبد السلام صاحب مرحوم (1996-1926ء) پہلے مسلمان احمدی سائنسدان

وهو کاخور دوانسان تھے کھھ ایسے خدار سیدہ آدمی نہ بتائیں۔انہوں نے یہی کہا کہ ہماراند ہب سب سے بزرگوں کی معرفت دنیا کو دے دی ہے۔اس کے میرا دل بھر آیا۔ اور ان کی محبت میرے دِل میں آئی۔ اور میں نے کہا۔ کہ آپ کے ند ہب کے بانی واقعی میں بڑے آدی تھے کہ انہوں نے خود دُ کھ برداشت کئے اُور دوسر ول کوسکھ دیتے خود تکالیف صرف کیا۔ ان کے حالات بالکل کرشن جی اور رام نہیں۔ آپ جو کھے کرشن جی اور رام چندر جی کی نسبت سنتے ہیں وہ تو قصے أور كہانياں ہیں ہندوؤں کے بزرگ ہمارے نہ ہب کے بانی کی حقیقت تک نے اپنے بزرگ زرتشت کے احوال سنائے۔ جن کو

خوشی سے بھر گیا۔ کیونکہ اس مرد نیک سیرت کی بیں۔ کہ جب تک زمین أور آسان قائم بیں کوئی زندگی ایک اعلیٰ درجہ کا سبق تھی۔ بدی کے خلاف مخص ان کا ایک قعصہ بھی نہیں مٹا سکتا۔ سبی نے اس کی جدو جہد۔ نیکی کے قیام کیلئے اسکی مساعی و يكهااس سلسله مين ابراميم أور موسيٌّ أور داؤدٌ خاص بندوں کو خدا تعالیٰ کی طرف پھیر لانے کیلئے اس کی شان کے انبان تھے۔ ابرامیم کے طالات تو ایسے تگ و دَ و کچھالیی شاندار تھی۔ کہ منجمد خون میں بھی تھے کہ وِل محبت اُور بیار کے جذبات سے لیرین ہو حرارت بیدا ہوتی تھی۔ ساکن دل بھی حرکت جاتا تھا۔ اُور موسیٰ کی قومی تربیت کی جدو جہد اُور اللہ كرنے لگتا تھا۔ ميں نے ان كے احوال معلوم كئے۔ تعالیٰ کی طرف ایک بچہ کی می سادگی کے ساتھ رجوع ابيادل كش نظاره تفاكه ومال سے بلنے كودل ش أور بہت ہی فائدہ حاصل کیا۔ میں نے کہاوہ بالکل جا ہتا تھا۔ گر واؤڑ کا عشق بھی کچھ کم ولولہ الگیز نہ كرشن - رام چندر - بره كانمونه تھے اُور واقعہ ميں اس قابل کہ ان کے نمونہ سے فائدہ اُٹھایا جائے۔ تھا۔ بول معلوم ہو تا تھا کہ داؤر کے ہر ذرہ میں حبیت کی بجلی سر ایت کر گئی تھی۔ اَور ان کی آواز کی ہر لہر اُوران کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن میری جیرت کی کوئی انتہانہ رہی، جب ان کے میں موسیقی کی روح ناچتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ان مانے والوں نے اس بات کو بہت ہی ٹر امانا۔ اس قول کے درد انگیز نوے نہ صرف اللہ تعالٰ کی عبت کی گہرائیوں کا پیتر دیتے تھے۔ بلکہ ان کے عشقیہ گیتوں میں اینے بزرگ سر دار کی ہتک محسوس کی اُور کہا۔ میں ایک ایسے معشوق کی محبت کا بھی اظہار تھاجوا بھی آپ کو معلوم نہیں کہ ہندوؤں کا تعلق تو بدارواح سے ہے۔ آپ نے نہیں سُنا کہ ان کا تعلق دیو سے دنیا میں بیدانہ ہوا تھا۔ مگر اہل بھیرت لوگوں کواس ہے اور اِندر سے اور اگر آپ ہماری کتب پڑھیں تو ک انتظار تھی۔ اور وہ اپنی روحانی آتھوں سے ہی د مکی کراس کے عاشق ہورہے تھے۔ مجھے موسیٰ کی آپ کو معلوم ہو گا۔ کہ یہ بدارواح کے نام ہیں۔ باتوں میں بھی یہ جھلک نظر آئی۔ مگر وہاں آیک پھر آپ نے کس طرح ان لوگوں کے بزرگوں کو قلفی بولتا ہوا مجھے دکھلائی دیا۔ اور داؤد کے نفموں ہمارے آقا سے مشابہت دی۔ میری حمرت جو میں عشق کا ترخم أور حجت كا سوزيايا جاتا تھا۔ ايسا دوسری اقوام کے روبیہ سے پہلے ہی ترقی پر تھیں اور معلوم ہو تا تھا۔ داؤد نے ایک ہی ورت میں سورج بھی بردھ گئی اور میں تعجب و حیرت سے دوسری جاند کود یکھا۔ مجھی ایک کے جلال کودیکھتے اور مجھی توموں کی طرف متوجہ ہوا۔ مئیں نے یہود کو مخاطب دوسرے کے جلال کو۔ وہ ایک کی توت عاکسہ پر كيا۔ أور ان سے ان كے برركوں كے حالات عش عش کرتے تو دوسرے کی قوت منعکر بر۔ دریافت کئے۔ انہوں نے ایک لمباسلسلہ بزر گوں کا میری روح یہود کے بزرگوں کے حالات بیش کیا۔ انہوں نے دنیا کی ابتداء آدم سے بیان کی معلوم کر کے بے صد مسرور ہوئی۔ اُوراس نے خیال اُور نوح کے طو فان اُوراس کی فتوحات کاذ کر کیا۔ پھر كيايهان سے بھے ميرى بے چينى كاعلاج طے گا۔ أور ابراميم أور اسكى كاميابيول أور الحق اور يعقوب أور اس نے ان سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کا خیال يوسف أور موسى أور بارون أور داؤد اور يسعياة اور ہندوؤں اور بدھوں اور زر تشتیوں کے برر گول کے غزراً أور ان کے علاوہ بیسیوں اور بزرگوں کے متعلق کیا ہے؟ میری حیرت کی حد شہ رہی جب کارناموں کا ذکر کیا۔ انہوں نے خصوصیت سے موی کاذ کر کیا کہ وہ بہت بڑے نبی تھے۔اور ان کے انہوں نے بھی مجھے یہ جواب دیا۔ کہ آپ ان لو گوں ذر بعد سے دنیا میں شریعت منکیل کو پینجی۔ أور کے دھوکے میں نہ آئیں۔وہ سب ممراہ لوگ تھے۔ الہام تو صرف عبرانی اللہ علی ہے۔ فراتھالی کی انہوں نے کہاکہ ان کی شریعت کے احکام ایسے کامل

تھے۔ میں نے کہاکس اور قوم کے بزرگ کا حال قدیم ہے۔ اور خدا تعالی نے سب ہدایت مارے بعداے کی اُور الہام کے تصحیحے اور معرفت کاراستہ بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تب میں بدھ مت والوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ان سے اس نہ ہب کے بانی کے حالات یو چھے۔ انہوں نے بدھ جی کے جو حالات سنائے وہ ایسے دل کش اور مؤثر تھے کہ برداشت کیس اور دوسرول کو آرام پہنچایا۔ این زندگی کی ہر گھڑی کو بنی نوع انسان کی خیر خواہی میں چندر جی کی طرح کے ہیں۔اور وہ بھی انہی کی طرح آسان روحانیت کے حمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ پھر نه معلوم ہندولوگ ان کو کیوں اچھا نہیں سمجھتے اُور ان کے حسن کی قدر نہیں کرتے انہوں نے جواب ریا کہ آپ کو غلطی لگی ہے۔ ہمارے گو تما بدھ اُور رام چندر جی اُور کرش چندر جی میں کوئی مناسبت کہاں بہنچ سکتے تھے؟مئیں نے ہر چند اصرار کیا کہ دونوں قوموں کے بزرگوں کے حالات آپس میں مشابہ ہیں اور ان کے مخالفوں کے بھی۔ لیکن بدھ مت کے لوگ نہ مانے۔ اور نہ مانے۔ اور میں زر تشتیوں کی طرف متوجہ ہوا۔اوران سے یو جھا کہ کیاان میں بھی کوئی بزرگ گذراہے؟ زر تشتیوں سُن کر میرے دل کی کلی کھیل گئی۔ اُور میرا سینہ

زبان مجمی عبرانی ہے۔ اور جست کی زبان مجمی عبرانی۔ أور فرشت بهي عبراني زبان بولت بيل أور ان لوگوں کا دعویٰ تو مشکرت أور پراکرت أور پہلوی زبانوں میں الہام کا ہے۔ اِن کے دعوے تو بالبدامت غلط ہیں۔ بعض لوگوں نے احتجاج کیا کہ شیطان کی زبان بھی تو آپ کے نزدیک عبرانی تھی۔ چر جب شیطان سنسکرت، پراکرت اور پہلوی جانے والوں کے دلوں میں وسوسے ڈال لیتا تھا تو فرشتے نیک باتیں کیوں نہیں ڈال سکتے تھے۔ اور جب کہ وہ لوگ بھی خدا تعالیٰ کی مخلوق تھے۔ تو ان كيلي خداتعالى نے كيا كيا؟ مرانهوں نے ان باتوں كى طرف توجه نه کی اُور کہا۔ سب مخلوق ایک می نہیں ہوتی۔ ہم خدا کی چنندہ توم ہیں۔ ہم اور دوسر نے برابر نہیں ہو سکتے۔ میرادل پھر اندر ہی اندر بیٹھنے لگا۔ مجھے بھر نور غائب ہو تا ہوااور تاریکی بھیلتی ہوئی نظر آئی۔اور میں انسر دود لی سے مسیحیوں کی طرف مخاطب ہوا میں نے عالم خیال میں ان سے بھی مسے کے متعلق سوال کیا۔ اور انہوں نے جو حالات ان کے سائے۔وہ ایسے در دناک تھے کہ میری آئھوں میں بار بار آنسو آجاتے تھے۔ میں نے کہا، بیتک بیر بزرگ بھی بالکل دوسری اقوام کے بزرگوں کی طرح بہت بوے پاید کے تھے۔ مگر میری اس بات سے خوش ہونے کی بجائے ، وہلوگ ناراض ہوئے۔ اور کہا کہ آپ دوس ے بررگوں کا ذکر نہ کریں۔ یہود سے باہر تو کوئی بزرگ ہوا ہی نہیں اور یہود کے بزرگ بھی گو خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ مگر سب کے سب گناہ گارتھے۔ آدم سے لیکر ملاکی تک بلكه يحيُّ تك الله بهي ياك نفس نبين گزرا\_يا كيزگي صرف خداتعالی کے بیٹے کو حاصل ہے۔جو مسلم کے رنگ میں ظاہر ہوا۔ میں نے کہا اور باقی تومیں؟ انہوں نے کہا۔ وہ مسلط پر ایمان لاکر نے علی ہیں۔ میں نے کہا مسلط کے بعد کے لوگ تواس طرح کے سکتے ہیں۔ پہلے لوگ کرشن۔ رام چندر بدھ اور زر تشت جیسے لوگ ؟ وہ نیکیوں کے مجسمے وہ تقویٰ کی

جیتی جاگتی تصویرین ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اور کہا کوئی ہو نجات دہی یائے گا۔جومسے کی بے گناہ موت پر ایمان لا تا ہے۔ چونک مسئے کی قوم آخری قوم تھی۔ میرادل مایوس سے بھر گیا اور مئیں نے کہا ضدایا یہ کیابات ہے۔ تونے حسن ہر جگہ بیدا کیا ہے۔ لیکن ہر جگہ کی قوم دوسر می جگہ کے حسن کو نہیں دیکھ سکتی۔ کیا یہ حسن ہی نہیں جے مئیں حسن سمجھ رہا ہوں۔ یالو گوں کی نظروں کو پچھ ہو گیا؟ میں اس خیال میں تھا کہ پھر مجھے وہی بیاری آواز، وه مشكل گشا آواز، وه سيدهاراسته د كھانے والي آواز بلند ہوتی سنائی دی اس نے کہا۔ سنو، اے دنیا کے بھولے ہوئے لو گو! دنیا کی کوئی قوم نہیں۔جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی نہ آئے ہوں۔ خدا تعالی رب العالمین ہے۔ کسی خاص قوم کارب نہیں وہ ظالم نہیں، اور ہوشیار کرنے کے بغیر سز انہیں دیتا۔ پھر کس طرح ہو سکتا تھاکہ اس کے عذاب تو ہر ملك ميں آتے۔ليكن في ہر الك ميں نہ آتے ؟ خدا تعالیٰ کی کوئی زبان نہیں وہ زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔اس کا الہام بندوں کی زبان میں نازل ہو تاہے۔ جس قوم کووہ مخاطب کر تاہے اس کی زبان میں وہ کلام کر تاہے۔ کہ لوگ اس کی نازل کر دہ ہدایتوں کو مستجھیں خدا کے سب نبی برگزیدہ اُوریاک تھے۔ان میں تمہارے لئے نمونہ ہے جو ان میں سے ایک کا بھی انکار کر تاہے۔ خداتعالیٰ کی درگاہ سے راندہ جاتا ہے۔ اور جوان کے نقش قدم پر جاتا ہے برکت یا تا ہے اور ہدایت حاصل کرتا ہے۔ میری روح اس آواز کوشن کر خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر گئی۔ أور میں نے کہااے بیارے مالک!اگریہ آواز تیری طرف سے بلندنہ ہوتی تو میں تاہ ہو جاتا۔ مجھے تونے حسن کو پیجانے کا مادہ دیا ہے۔ اندھا حسن سے بے خبر رہ کر دنیا کی اس کیفیت سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا تھا۔جو میں نے ویکھی لیکن میں جسے تو نے آئکھ وی تھی اگر آس آواز کو نہ سنتا۔ دیوانہ ہو جاتا۔ یا گلوں کی طرح كيڑے بھاڑ كر جنگلوں ميں نكل جاتا۔ مجھے تو

كرفن ، رام چندر ، بده ، زر تشت ، موسى ، عيسى ، ميس كوئى فرق نظر نہيں آتا۔ مير كے لئے يہ عقدہ لا سيخل تھاکہ حسن موجود ہے لیکن لوگ اسے نہیں دیکھتے۔ مگرتیرا شکر اور احسان ہے کہ تونے اس آواز کو بلند کیا۔ میر ادل اس وقت اس آواز والے کی محبت نے بھی اس قدرلبریز ہوا کہ مکیں نے سمجھا۔ میرے مبر كا بيالہ الجمي چھلك جائے گا۔ ميرے سينہ سے پھر ایک آہ نکلی۔ اور مئیں نے کہا کہ بیہ آواز توسب دنیا کے بزرگوں کیلئے ایک رحمت ثابت ہو گی۔ اور میں نے بیتاب ہو کر اس آواز کے مالک کے دامن کو کیڑنا جاہا۔ لیکن میرے اُور اس کے در میان تیرہ صدیوں کا پر دہ حائل تھا۔ ایک قابو میں نہ آنے والا ماضی۔ ایک بے بس کردینے والا گذشتہ زمانہ۔ آہ! اے عزیزہ مئیں تم کو کیا بتاؤں اس وقت میر اکیا حال تھا۔ایک بیاس سے مرنے والے آدمی کے منہ سے یانی کا گلاس لگا کر جس طرح کوئی روک لے، وہ اس کی خنگی کو تو محسوس کرے۔لیکن اس کی تراوٹ اس کے حلق کونہ پہنچے۔بالکل میرایمی حال تھا۔ مجھے یوں معلوم ہوتا تھا۔ اس آواز کا صاحب بالکل میرے یاس ہے۔ اُور باوجو داس کے کہ ،اس کے اُور میرے درمیان تیرہ صدیوں کا لمبا بعد تھا۔ مئیں اس کے دامن کو حجبوتا تھا۔ گر بھر بھی پکڑ نہیں سکتا تھااس وقت مير ادل جامتا تقاكه اگر مجھے داؤرٌ نبي مل جائيں تو مئیں انہیں پکڑ کر گلے لگالوں۔ پھر خوب رووں 'وہ مستقبل کے گلے کریں اُور مئیں ماضی کے شکوے۔ کیونکہ انہیں اس امر کاشکوہ تھاکہ وہ اس محبوب سے تیرہ سو سال پہلے کیوں پیدا ہو گئے۔ اُور مجھے اس کا افسوس ہے۔ کہ میں تیرہ سوسال بعد میں کیوں پیدا

## بہلی کتب کیلئے رحمت

میں نے بزرگان دین کی طرف توجہ کرنے کے بعد پہلی کتب کی طرف نگاہ کی۔ اور میں نے خیال کیا ۔ کہ بزرگ فوت ہو چکے۔ ان کے کارنامے لوگوں

میں بھی انسانی ہاتھ کی وخل اندازی صاف ظاہر تھی۔ لیکن میں نے دیکھاکہ آسانی نور کی روشنی اس قدر در خثال تھی کہ کوئی نابیناہی اس کے دیکھنے سے قاصررہے تورہے۔ پھرمئیں نے انجیل کی طرف نگاہ کی اور أے گو میں ایک کتاب تو نہیں کہد سکتا۔ كيونكه مسلخ كے اقوال أور تعليميں اس ميں بہت ہی كم نقل تھیں۔زیادہ تراس کے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ لیکن پھر بھی اس میں روحانیت کی جھلک تقى اور جو تھوڑى سى تعليم مسطى طرف منسوب كر کے اس میں لکھی گئی تھی۔ وہ نہایت اعلیٰ اور ولکش تھی۔اس کتاب میں سز ااور جزا کی جگه محبت أور رحم ير زياده زور تھااُور انسان کي ذاتي مڪيل کي جگه آساني امداد ير انحمار ركها كيا تقار بده كي طرح توكل كا مظاہرہ تونہ تھا۔ لیکن مشکلات کے وقت خداتعالی کی امداد يرضرور زور ديا گيا تھا۔ اس كتاب سے خود ہى ظاہر تھا کہ میٹے گو ایک ملہم من اللہ تھے۔ لیکن شریعت جدیدہ کے حامل نہ تھے۔ اور گوان کے البامات ال مين نمه كورنه تنط ليكن جو كچھ البامات كا اس میں مذکور تھا وہ لطیف اور اللہ تعالیٰ کی شان کا ظاہر کرنے والا تھا۔ اُورایک او ٹی نظرے اس کے الهامي مونے كاعلم حاصل كيا جاسكتا تھا۔ ميں نے ایک خوشی کاسانس لیا۔ اُور کہاجس طرح خداتعالیٰ کا مجازی نوراس کے مادی عالم کی ہرشے سے ظاہر ہے اسی طرح اس کا حقیقی نور اس کے روحانی عالم کی ہر شے سے ظاہر ہے۔ میں نے کہا گونی فوت ہو چکے میں۔ مربیر کتباہے حسن دکشی کی وجہ سے ضرور لوگوں کی توجہ کواپی طرف کینچی ہو گی اور یہ باغ روحانی کے مختف یودے ضرور کیجا جمع ہو کر دنیا کی رو حانی کو دنت کو دور کرتے اُور اس کی اخلاتی افسر دگی كومات بوظ \_ مرميرى جرت كى عدندرى جب میں نے دیکھا کہ باوجود آئکھوں کے سامنے ان رو حانی جو اہر ات کی موجود گی کے ہر ایک پئی شور میا رہا تھا کہ میرے پاس تو قیمتی ہیرے ہیں، اور دوسروں کے پاس صرف بے قیمتی پھر میں نے کہا،

روح کام کرتی ہوئی۔ ویکھی کہ زیادہ اس خیال میں نہ یردو۔ کہ تم کس طرح پیدا ہوئے۔ تم کدهر جارے مو أور مستقبل میں تم سے کیا پیش آنے والا ہے۔ اس کازیادہ خیال کرو۔ مکیں نے دیکھاکہ وہ تعلیم جست أور دوزخ أورعالم برزخ اور حساب أور توبه أور كناه کی فلاسفی وغیرہ کے خیالات سے لبریز تھی۔ اُور گو اس میں بھی انسانی دست اندازی کے اثر ہویدا تھے ليكن يه امر بهى بالبداجت ثابت موتا تفاكه اس كا نزول الله تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اُور زر تشت ایک عمرہ گویتے نہ تھے۔ جو فطرت کے رازوں کو ظاہر كررب مول- بلكه خود ايك في تقد جس ميں دوسر المخض اپنی آواز ڈالتا۔ اُور جس سُر کے اظہار كيلئے جا ہتا ہے كام ميں لا تا ہے۔ پھر مئيں نے تورات اُوراس کے ساتھ کی کتب پر نگاہ کی۔اُورانہیں مندا تعالیٰ کے جلال کے اظہار اُور شرک کی تردید اُور توحید کے اثبات کے خیالات سے پُریایا میں نے ديكها كه ان كتب مين الله تعالى كى بندون پر حكومت أور ان کی مشکلات میں ان کی راہنمائی پر خاص زور تھا۔ اُوراس کے پڑھنے سے معلوم ہو تاتھا۔ گویا خدا تعالیٰ کوئی الگ بیشی ہوئی ہستی نہیں۔ بلکہ وہ ایبا بادشاہ ہے۔جوروزم وایے بندوں کے کام کا جائزہ لیتا ہے۔ اُور شریر کو سزا دیتا ہے۔ اُور نیک کو انعام دیتا ہے۔ اور انکی غلطیوں پر تنبیہ کرنے کیلئے تازہ بتازہ احکام بھیجتار ہتاہے۔مئیں نے اس مجموعہ میں پیر نیا امر دیکھا کہ جہاں گذشتہ کتب تعلیم پر زیادہ زور دی تھیں۔ اور معلم کو نظر انداز کر دیتی تھیں۔ وہاں اس مجموعہ میں معلموں کی شخصیتیں نہایت نمایاں نظر آتی تھیں۔ اور تعلیم سے کم معلم کی شخصیت پرزور نہ تھا۔ اُور اس اصل کے ماتحت اس کتاب میں ایک یا دومعلموں کے ذکر پر بس نہیں کی گئی تھی۔ بلکہ معلموں کی ایک کمبی صف تھی جو ہر وقت تعلیم کے سیجے مفہوم کو سمجھانے کیلئے استادہ نظر آتی تھی۔اس شریعت میں بھی زرتشتی کتاب کی طرح تفصیلات تعلیم پرخاص زور تھا۔ اور گواس

کے سامنے نہیں۔ اُور شایدانیان، انسان سے حسد بھی کر تا ہے۔ ممکن ہے حسد اور بغض کی وجہ سے لو گول نے ان بزر گول کی قدر نہ کی ہو۔ اور چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی باتوں میں آگئے ہوں۔اس کئے آؤ ہم ان کتب پر نظر ڈالیں ، جو آسانی کہلاتی ہیں۔ اُور ان کی قدر و قیت کا اندازہ لگا ئیں۔ مئیں نے ویدوں پر نگاہ کی اور ان میں بعض ایسے شاندار خیالات دیکھے۔ ایسے یا کیزہ جواہر یارے دریافت کئے۔ کہ میرے دل نے تتلیم کر لیا کہ ان کو پیش مرنے والے رشی، منی خدا تعالٰ ہے ہی سکھ کریہ باتیں پیش کرتے تھے۔اس کے کئی ھے میرے سمجھ میں نہیں آئے لیکن میں نے سمجھااتنے کیے عرصہ میں انسانی دست برد بھی کتابوں کو کچھ کا کچھ بنادی ہے بہر حال ان میں مندرج خیالات کی عام رو نہایت یا کیزہ تھی۔ پھر مئیں نے گوتم بدھ کی پیش کر دہ تعلیم کو دیکھا تو اصولی طور پر اس کو بہت ہے حسن سے پُر پایا۔ اگر دیدوں میں محبت الہی کے جلوے نظر آرے تھے۔ تو بدھ کی تعلیم میں خدا تعالی پراتکال ادر اخلاقِ فاضلہ کے خوبصورت اصول نظر آئے۔بیشکان کی تعلیم میں بھی بہت ی باتیں میری عقل کے خلاف تھیں گراصولی طور پرمئیں اس امر کو سمجھ سکتا تھا۔ کہ وہ تعلیم آسانی منبع ہے ہی نکلی ہے۔اور انسانی عقل اس کاسر چشمہ نہیں۔ گوپیہ حق ہے کہ انسان نے بعد میں کتر بیونت سے اس کے حسن کو کم کرنے کی کوشش ضرور کی ہے۔اس کے بعد میں زر تشت کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوااور اس میں میں نے نہ صرف اخلاق کی اعلیٰ تعلیم یائی بلکه تدبیر کابہلونہایت روشن طوریر کام کرتا ہوا نظر آیا۔ بدھ میں صوفیت کی روح کام کر رہی تھی لیکن زر تشت میں ایک معلم کی جو ایک بچه کی کمزوریاں دیکھ کراس کو تفصیلی ہدایت دیتا ہے۔ جن سے اس کیلئے اپناکام عمد گی سے پوراکرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مئیں نے اس میں دوسری تعلیمات کے مقابلہ میں مبدا کی نسبت معادیر زیادہ زور پایا۔ اُور اس میں پیہ

430

فدایا ان عقل کے اندھوں کو کیا ہو گیا کہ دیکھتے وه يه منهين و يكھتے اور سنتے ہوئے نہيں سكتے۔ كياونيا - انسان مث کیا ہے۔ کیاانسان ایں روحانیت کی الرائش محدّ شنه اليام مين كريكا أور اب بالكل كهو كطلا محمی اب مخص شیطان کی چوگان بازی کیلئے رہ گئی بنبر منبی ای فکریس تھا کہ بھر دہی دلوں کویاک اور د ما خول كومنور كر ديين دالي آواز بلند مو كي ـ أوراس نے کہا ہمارا ہے مسلک نہیں کہ دوسروں کی قبروں پر ا پنا تعلی بنائیں۔ جو حسن کو نہیں ریکھا۔ وہ اندھا ے۔ یہ شک گذشتہ کتب میں انسانی دست بردنے تغتیر سمر وبالے کئین پھر تھی ان کامنیج الہی علم ہے۔اور ہماری آوازان کی مصدال ہے۔ اوران کے خداتعالی کی طرف ہے ہونے کی شہادت دیت ہے۔ ہمیں خدا تتالیٰ نے علاوہ اور مقاصد کے اس مقصد کیلئے بھی مبعوث فرمایا ہے کہ ہم تمام خدا تعالیٰ کی کتب کی تصدیق کریں۔ اور ان کی سیائی کو ٹابرے کریں۔ تا الله نتعالیٰ پر ظلم کاالزام نه کیے۔ اُور تا حسن کو دیکھے کر اس کا انکار کرنے والے روحانی نابینائی کے مرض میں بتلا نہ کئے جادیں۔ نادان انسان ان کتب کی صدافت کاکس طرح انکار کر سکتا ہے۔ جو غیب پر مشمل ہیں۔ اور جن کی صدافت پر آئندہ زمانہ کی ﷺ کی نیاں کرکے اور خصوصاً ہمارے زمانہ کی خبر دے کر خدا تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ کوئی انسان نہیں جس کوغیب کاعلم ہوا در رپیر کتب تو غیب کے خزانوں ہے مجری ہوئی ہیں۔ اور سے بھی تو دیکھو کہ باوجود اس کے کہ ان میں انسانی ملاوٹ ہے۔ وہ توحید کی تعلیم کو خاص طور بر پیش کرتی ہیں حالا نکہ شیطانی کلام خدانتالی کی بادشاہت کو قائم نہیں کیا کر تا۔اس آواز کو شن کر میرے دل کی گر ہیں کھل تنگیں۔ میری پریشانی دُور ہو گئی۔ اُور میرے دِل سے ایک آہ نکلی۔ اور میں نے کہا۔ یہ آواز گذشتہ کتب کیلئے رحت ابت الائي-

## انساني ضمير كيلير حمت

جب مئیں نے دیکھا کہ سب قوموں میں نبی گزرے ہیں۔ اور سب ہی کے پاس سمع ہدایت موجودہے جس کے ذرایعہ سے۔اگر وہ چاہیں تواللہ تعالی کا کامل نوریا سکتے ہیں۔ تومئیں نے کہا کہ باوجود اس حسد أور بغض کے جو مختلف قوموں کو دوسرے نداہب کے بزرگوں اُور کتب سے ہے۔ پھر بھی وہ اشتراک اُور وہ مناسبت جوایک دوسرے کے مذاہب میں یا کی جاتی ہے۔ اور ان اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے جو اُن کی کتب میں بھری پڑی ہیں۔ دنیا میں صلح اُور امن کی توایک بنیاد قائم ہو گئی ہے۔ گو غیرت أور غیرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے بزرگوں کو تشلیم نہ کریں۔ لیکن کم سے کم اس اتحاد نے دنیا کو لرائی اور جھر وں سے تو ضرور بیا لیا ہو گا۔ لیکن میری حیرت کی حدینہ رہی جب میں نے دیکھا کہ بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں کو مار بیٹ رہے تھے اُور طرح طرح ہے و کھ دے رہے تھے۔ کہ تم کیوں اینا عقیدہ چھوڑ کر ہمارے عقیدے کو قبول نہیں کر لیتے؟ میں نے دیکھا بعض کو گالیاں دی جار ہی تھیں۔ بعض کو بیٹا جار ہا تھااور بعض کا بائیکاٹ كيا جارها تقا- بعض پر تمدنی دباؤد الاجارها تقا- اور بعض پر اقتصادی۔ لیافت تو موجود ہوتی کیکن ملاز مت نه دی جاتی ۔ اچھامال تو فروخت کرنے کیلئے ان کے یاس ہو تالیکن ان سے خریدو فرو خت نہ کی جاتی عدالتوں میں بلاوجہ أور بلا قصوران كو تھینجا جاتا۔ بعض کو تو جلاو طن کیا جا تا۔ اُور بعض کو تلوار ہے ڈر ا كرا يناند بب جهو ثن كيك كهاجاتا\_

میں نے دیکھا کہ بعض دفعہ جس پر جبر کیا جاتا تھا۔ اس کا عقیدہ جبر کرنے والے سے سینکڑوں گئے زیادہ اچھا ہو تا۔ بعض دفعہ جبر کرنے والے کے اعمال نہایت گندے ہوتے ہیں اور جبر کے تختہ مثل کے اعمال نہایت پاکیزہ ہوتے۔ مئیں جیران ہو کر دیکھا کہ یہ کیا ہورہا ہے۔ جب بعض لوگ ان

جابروں سے بوچھتے کہ آخرید کیا ظلم ہے۔ اور ان لوگوں کو کیوں و کھ دیا جارہاہے۔ تولوگ جواب میں كتے كہ آپ اين كام سے كام ركيس ہم لوگ انصاف کررہے ہیں اور ظلم نہیں بلکہ حقیقی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔اگر مادی طور پر ہم نے پچھ سختی کرلی۔ تواسکا حرج کیاہے ؟ جب کہ ان کی روح کو ہم نجات دلارہے ہیں۔مئیں نے دیکھا کہ بیہ ظکم ترقی کرتے کرتے اس قدر بڑھ گیا کہ بعض لو گوں کو صرف اس جرم پر آزار پہنچائے جانے گئے کہ کیوں اینے رب کی آواز کو سنتے ہیں۔ اُور بعض کواس لئے كه كيون خدا تعالى كيطر ف ظلم أور كمزوري منسوب نہیں کرتے۔ اُور مئیں نے لوگوں کو اس کئے بھی دوسر وں پر جبر کرتے دیکھا کہ وہ کیوں تتلیم نہیں كرتے كە خدا تعالى تھى جھوٹ بول سكتا ہے۔ آہ بير ایک بھیانک نظارہ تھا جسے دیکھ کر میری روح کانپ تحمی اور میں نے کہا۔ آخران نبیوں کے آنے کا کیا فائدہ ہوا۔ بیشر یعتیں کس مصرف کی ہیں۔ کہ ان کے باوجود سے ظلم ہورہے ہیں۔ اُور مئیں ابھی اسی سلوک پر جیرت کررہا تھا کہ میں نے ویکھا بعض الوگ عبادت كيلئے عبادت گاہوں كى طرف آنا ع**اہتے تھے۔ کہ بعض دوسر بے لوگوں نے ا**ن کور و کا اور کہا کہ تم کو تمس نے کہاہے کہ ان مقدس مقامات کو نایاک کر و۔ادر کیاتم کوشرم نہیں آتی کہ جب کہ تم عُشائے ربانی میں فطیری کی جگه خمیری رونی استعمال کرتے ہو۔ یا مقدس اشیاء کو دستانے بہن کر بكر ليت مورتم مارى عبادت گامول مي داخل مو كرا نہيں نجس كرنا جاہتے ہو۔غرض اس قسم كى باتيں تھیں جن پر مئیں نے دیکھاکہ لوگ ایک دوسرے کو عبادت گاہوں سے روک رہے تھے۔ اور متیجہ بیر تھا کہ لوگوں کی توجہ عبادت ہے ہی ہٹ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھاکہ بعض لوگ اس سے بھی آ کے بڑھ گئے۔ اور انہوں نے تواب کاسب نے بڑا کام سے سمجھا کہ جہاں موقعہ ملادوسر دن کی عبادت گاہ گرادی یمبود مسیحیوں کی عبادت گاہیں أور مسیحی ،

یم د بول کی اور بدھ ، ہندوؤں کی اور ہندو، بدھوں کی عبادت گاہیں گرارہے تھے۔اُدرایے اعمال پر فخر کررہے تھے۔ اُور ہر ایک مخف سے خیال کر رہا تھاکہ الله تعالیٰ ی بخشش کا بیانه اس کیلئے دوسری اقوام ک عبادت گاہوں کے گرانے کے کام کے مطابق وسیج ہوگا۔ آہ یہ مقدس جذبات کی بے محرمتی کا ایک حیا سوز نظاره تھاایک دِل دہلا دینے والا منظر تھا۔مئیں نے کہا۔ کیا یہ ترقی ہے؟ جو دنیا نے ان ہزاروں سالوں میں کی ہے۔ جن میں قریباً ہر صدی نے ایک نبی بیدا کیا ہے۔ کیا یہ ارتقاء ہے جسے علمائے سائنس ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں شاید نبیوں کے کاموں کی پائیداری کا قائل ہی ندر ہتا۔ اگر وہی پاکیزہ آواز مقدس آواز جو پہلے میرے شبہات کا ازالہ کرتی رہی تھی۔ پھر بلندنہ ہوتی۔ پھر میں اسے دنیا کی آوازوں کو دباتے ہوئے نہ یا تا۔ پھر اسے جلالی انداز میں یہ مہتے نہ سنتا "حق آگیا اور باطل بھاگ گیا۔ باطل تو بھاگاہی کرتا ہے۔ دین کے معاملہ میں جر ہر گز جائز نہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہدایت أور گراہی میں کامل فرق کر کے دکھادیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہر ایک ضروری امر کو کھول دیا ہے۔ أور بقدر ضرورت جسمانی پانی کی طرح وہ مختلف ممالک میں روحانی یانی برساتارہاہ۔ان کے اختلافات اس امریر د لالت نہیں کرتے کہ وہ پانی پاک نہیں۔ بلکہ صرف مختلف ممالک اور مختلف زمانوں کے لوگوں کی طبائع أورضر ورتوں کے فرق پر دلالت کرتے ہیں۔ جس کو جب اُور جو ضرورت ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق سامان ہدایت پیدا کروئے۔ یں ان اختلا فات کی وجہ سے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرواور اگر کوئی ناحق پر بھی ہو۔ تب بھی اسے جبر سے نہ منواؤ۔ کہ خداتعالی کا معاملہ دِل کی حالت کے مطابق ہے۔ نہ کہ زبان کے قول کے مطابق خدا تعالیٰ کو تمہاری باتیں اور تمہارے، ظاہری اعمال نہیں پہنچتے۔ بلکہ اس کے حضور مین تمہارے دِل کی کیفیت چپنچتی ہے جو جر سے نہیں پیدا ہو سکتی۔ایک

دوسرے کو عبادت گاہوں میں عبادت کرنے سے نہ روکو۔ کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔جو خدا کا نام لینا جا ہتا ہے۔خواہ کی طریق پرنام لے۔اسے اجازت دو۔ تا لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ ہو۔ اور لا نہ ہی ترتی نه کرے۔ لوگوں کی عبادت گاہوں کو نہ گراؤ۔ خواه آپس میں کس قدر ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اس سے ظلم اور فتنہ کی بنیادر تھی جاتی ہے اور امن كا قائم مونا لميزمانه تك ناممكن موجا تاب-أكر کوئی ایبا کریگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو تباہ کر دیگا۔ اُور نئی قومیں بیدا کریگا۔ جو اس کے حکم ہاتحت عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گی "۔اس آواز نے میرے خدشات کو دُور کر دیا۔ میرے خیالات کو مجتمع كرديا۔ أور مئيں نے چھر آزادى كاسانس لياجس میں ایک طرف تسلی اور دوسری طرف در د ملا ہوا تھا۔ تملی اس لئے کہ میں نے دیکھا کہ دنیا کی اصلاح کاون آگیا۔ ظلم مثایا جائے گا اُور در واس کئے کہ اس آواز کے مالک کی طرف میرادل زیادہ سے زیاده تحییجیا جار ما تھا۔ مگر تیرہ سو سال کا زمانہ پوری نا قابلِ قدر صدیاں میرے اُوراس کے در میان میں حائل تھیں گربہر حال میرے دل سے پھر ایک آہ نکلی۔ اُور شکرو امتنان سے تھرے ہوئے دل سے میں نے کہا کہ یہ آواز انسانی ضمیر کیلئے بھی ایک رحمت ثابت ہو گی۔

### معذورول كيليخ رحمت

اس کے بعد میری نگاہ انسانوں میں سے معذوروں پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ انسانوں میں سے کافی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کی نہ کی وجہ سے ناکارہ اُور ہے معرف نظر آتے ہیں۔ ان میں سے اندھے ہیں بہرے ہیں۔ اور گو نگے ہیں اور گنگرے ہیں اُور اپانچ ہیں اُور مفلوج ہیں۔ اُور کمزور جسموں والے ہیں اور بیار ہیں اور بوڑھے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ یہ دیکھا ہے مخلوق خدا اور ہے بارومد دگار ہیں۔ میں اور بے سر و سامان ہیں۔ اور بے بارومد دگار ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مخلوق خدا اور بے بارومد دگار ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مخلوق خدا

تعالی کی مخلوق میں سے سب سے زیاد وو لیبب مخلوق تھی۔ مکیں نے ان میں سے ایسے لوگ و کھے کہ باوجو دایا جج ہونے کے ان کے دل شرارت سے لبریز تھے۔اگر کسی کے ہاتھ نہ تھے تو وہ یاؤں سے چوری كے كى كوشش كرتا تھا۔ اور اگر ياؤں شہتے تو وہ گھے کر بدی کے مقام پر جانا جاہتا تھا۔ اور اگر آئکسیں نہ تھیں تو وہ کانوں سے بد نظری کامر تکب ہونے کی کو سشش کر تا تھا۔ یا ہا تھوں سے چھو کرائے بدخیالات کو بورا کرنے کی سعی کرتا تھا۔ بے یارو مد د گار لو گوں کو میں نے دیکھا۔ ان کے چبروں بر بادشاہوں سے زیادہ نخوت کے آٹار تھے۔ بیکسوں کو و یکھاکہ اپنی ہے کسی کی حالت میں ہی وہ دوسر وں کو گرانے کیلئے کوشال تھے۔ گرمیں نے انہی لوگوں میں ایسے لوگ و کیجے جن کے ول خدا کے نورے پُر تھے۔ان کی آئکھیں نہ تھیں۔ مگر وہ بینالو گوں سے زیاده تیز نظر د کھتے تھے۔ طاہر ی کان نہ تھے۔ مگران کی ساعت غضب کی تیز تھی۔ ہاتھ نہ شے گر جس نیکی کو پکڑتے تھے، چھوڑنے کانام نہ لیتے یاؤں نہ تھے ، گر نیکی کی راہوں پر اس طرح چلتے تھے۔ جس طرح تیز گھوڑا دوڑتا ہے۔ مگر باوجود اِن کے اچھے ارادوں اور متیر شدہ سامانوں کے مطابق کوشش کرنے کے پھر بھی وہ اس فتم کے عمل نہیں کر سکتے تھے۔جو تندرست اور طاقت رکھنے والے لوگ کر سکتے ہیں اُور اس لحاظ سے وہ ظاہر بینوں کی نگاہ میں عکمے اُور ناکارہ نظر آتے تھے۔میں نے دیکھاان کو ہاتھوں کے نہ ہونے کااس قدر صدمہ نہ تھاجس قدر اس كاكه وهان نيك كامول كو بجانهيس لا سكتے كه جن میں ہاتھ کام آتے ہیں، انہیں آتھوں کے جانے کا اس قدر صدمه نه تخاجس قدراس کا که وه ان نیک کاموں سے محروم ہیں۔ جن میں آ تکھیں کام آتی ہیں۔غرض ہر کمزوری جوان میں پائی جاتی تھی۔خود اس کمزوری کاان کواحساس نه تھا۔ لیکن اس کمزوری کے متیجہ میں جس فتم کی نیکیوں سے وہ محروم رہتے تھے۔ان کاان کو بہت احساس تھا۔ میں نے ان لو گول

کو ہزار بدصور تیوں کے باوجود خوبصورت پایا۔ اور ہزار عیبوں کے باوجود کامل دیکھا، اُور میں جوش سے كهدأ تفاكه باوجو د فدا ب كاختلاف كاس ميں تو سن کو اختلاف نہ ہو گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خوبصورت مخلوق ہے۔ ان کے عیب پر ہزار کمال ' قربان ہورہاہے۔ اُور بیلوگ ثابت کررہے ہیں کہ اگر خداتعالی فضل کرے تومیلے کے ڈھیر پر بھی یا کیزہ روئیدگی بیدا ہو سکتی ہے گر میری حیرت کی حدیثہ رہی۔ کہ جب ایک جماعت مجھ سے اس بارے میں بھی اختلاف پر تیار ہو گئی اور بعض نے کہا کہ ایسے الیاک لوگوں کو آپ اچھا کہتے ہیں۔ان سے توالگ رہنے کا حکم ہے۔ اور ان کے ساتھ مل کر کھانا تک ناجائزے۔ اُورنہ اِن سے جھونا درست ہے ایک اُور جماعت بولی بیرایخ گذشته اعمال کی سز انجنگت رہے ہیں۔ یہ خداتعالی کے بیارے کس طرح ہو گئے۔ بلکہ انہوں نے ان کے گناہ تک گنائے کہ گذشتہ زندگی میں فلال گناہ کر کے آئکھیں ضائع ہو گئیں۔ فلال گناہ کر کے کان ضائع ہوئے۔وغیرہ۔اُوربعض نے ہنس کر کہا کہ خیریہ تو ہے وقوفی کی باتیں ہیں۔اصل میں ان پر دیوسوار ہیں ہمارے خداو ندان دیووں کو تکالا کرتے تھے۔ اور ان کے بعد ان کے شاگر د۔ مگر اب ایسے لوگ ہم میں موجود نہیں رہے۔ میں نے کہا، الہی! دنیا کو کیا ہو گیا ہے۔ بیہ دل کے اندھے، آتھوں کے اندھوں پر اور دِل کے بہرے کانوں کے بہروں پر ہنتے ہیں یہ بدصورت اُور کریہہ منظر لوگ ان ایا بجوں کے حسن کو کیا جانیں۔ جن کے دِل تیرے نورٹ منور اور جن کے سینے تیری محبت کے پھولوں سے رشک صد مرغزار بن رہے ہیں۔ آہ میں کس طرح مانوں کہ تو بھی بدوں کی طرح سے و مجتاہے۔ کہ کسی کی تھیلی میں کیاہے اور یہ نہیں و کھا کہ کمی کے ول میں کیا ہے۔ گر میرے خیالات کی رو کو پھرای عقدہ کشا آواز نے روک دیا۔ وہ نازو رعنائی سے بلند ہوئی اس ناز سے کہ کی معثوق کوکب نصیب ہوا ہو گا۔اس شان سے کہ کی

بادشاه کو خواب میں بھی حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ اوراس نے کہاکہ اے کام کرنے والو!اے خداکی راہ میں جانیں قربان کرنے والو مت خیال کرو کہ خدا کے حضور میں تم ہی مقبول ہو۔ اور اس کے انعامات کے تم ہی وارث ہو۔ یاد رکھو کہ کچھ تمہارے ایسے بھی بھائی ہیں کہ جو بظاہر ان عمل کی وادیوں کو طے نہیں کررہے۔ جن کوتم طے کررہے ہو۔ إن تصن منزلوں میں سے نہیں گزرے، جن میں ہے تم گزر بہے ہو۔ کیکن پھر بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں تمہارے شریک ہیں تمہارے توابوں کے حصہ دار ہیں۔ اُور خدا تعالیٰ کے ایسے ہی مقرب ہیں جیسے کہ تم مئیں نے دیکھا۔ نیکو کاروں کی وادی میں ایک عظیم الشان ہلچل بیدا ہوئی اور سب بے اختیار جلا أعظم كم كيون، الياكيون ب؟ السمقدس آوازن جواب دیااس لئے کہ گوان کے ہاتھ پاؤں بوجہ خدا تعالی کی بیدا کردہ معذوریوں کے تمہارے ساتھ شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ گران کے ول تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تم عمل کی لد توں سے مسرور ہورہے ہوتے ہو۔ وہ عم اور حرمال کے تلخ پالے بی رہے ہوتے ہیں بے شک جام مختلف ہیں۔ بے شک شراب جُداجُدا ہے۔ لیکن کیفیت میں کوئی فرق نہیں۔ نتیجہ ایک ہی ہے۔ تم جس مقام کویاؤں سے چل کر بہنچتے ہو۔وہ دل کے یروں سے اُڑ کر جا بہنچے ہیں۔ ان کو نایاک مت کہو۔ جو إن میں سے نیک ہیں وہ تم میں سے یا کیزگی میں تم نہیں۔ میری روح وجد میں آگئے۔ میرادل خوشی سے ناپنے لگا۔ میں نے کہا صُر قت یار تول اللہ انساف اس کانام ہے۔عدل اس کو کہتے ہیں میرے دل سے پھر ایک آہ نکل گئے۔ اور میں نے کہا۔ طاقتور کے ساتھی تو سب ہوتے ہیں مگریہ آواز معذوروں کیلئے رحمت ٹابت ہو گی۔ أكنده نسلول كيلئير حمت

مئیں نے اس عالم خیال میں بیسیوں اور مقامات کی سیر کی۔ لیکن اگر میں ان کیفیات کو بیان کروں۔ تو بیہ مضمون بهت لمباهو جائے گا۔ اسلے اب میں صرف ایک اور نظارہ کو بیان کر کے اس مضمون کو ختم کر تا ہوں۔میرےدل میں خیال آیاکہ کیہ غیبی آواز ماضی کیلئے بھی رحمت ٹابت ہوئی۔ اور حال کیلئے بھی۔ گر اس کا معاملہ مستقبل کے ساتھ کیسا ہے، میں نے کہا، آئندہ نسلیں لوگوں کو اپنی جانوں سے کم بیاری نہیں ہو تیں۔ ماں باپ خود فنا ہونے کو تیار ہوتے ہیں۔ بشر طیکہ ان کی اولاد نے جائے۔ بلکہ سے یو حجور۔ تو وہ ہر روز ایئے آپ کو اولاد کی خاطریتاہی میں والتےرہے ہیں۔ پھر ماضی اور حال کسی کو کب تسلی دے سکتے ہیں۔ جبکہ مستقبل تاریک نظر آتا ہو۔ جبكه أتنده تسليل فلاح وكامياني كى راهول برطني سے روک دی گئی ہوں۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ توانسانی فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی این نسلوں کی تباہی پر راضی ہو جائے۔اس کئے مستقبل کے متعلق تو ضرور سب مذاہب متحد ہو نگے۔ اور اس مقدس وجود سے ان کو اختلاف نہ ہوگا جو دوسرے امور میں ان سے اختلاف کرتار ہااور ان كيلئے صحیح عقيد الاصحیح عمل بيش كر تار ہاہے۔ تب میں نے عالم خیال میں ہندو بزرگوں سے سوال کیا کہ آئندہ نسلوں کیلئے آپ میں کیا وعدے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ وید آخری اور اول کتاب ہے۔اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔ میں نے کہا میں تو كتاب كے متعلق سوال نہيں كرتا۔ ميں توبيہ يوچھتا ہوں کہ جو پہلوں نے دیکھا کیا آئندہ نسلوں کے بھی اس کے دیکھنے کا امکان ہے۔ وید دوبارہ نہ نازل ہوں۔ لیکن ویدوں نے جو عجائبات پہلے لو گوں کو د کھائے کیا ویسے ہی عجائبات پھر بھی دنیا کے لوگ دیکھیں گے۔ اُور اینے ایمانوں کو تازہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس ایبا نہیں ہوسکتا۔ آخر ویدوں کے زمانہ جیسازمانہ اب دنیا کو کس طرح مل سكتاب ميں نے بدھوں سے سوال كيا۔ انہوں نے

میں کہاں کہاں تم کواپنے ساتھ لئے پھروں۔

مھی کوئی الیں امید نہ دلائی۔ زر تشتی لو گوں نے بھی اس پرانے اچھے۔ زمانہ کا وعرہ اپنی اولادوں کیلئے نہ ویا۔ یہود نے کہاذ کریاتک تو ضدانعالی کا کلام لو گوں پر اُتر تارہا۔اوراس کے معجزات لوگوں کے ایمان تازہ مرتے رہے۔ لیکن اب ایبا نہیں ہو سکتا۔ مسحیوں نے کہا۔ خواریوں تک توروح القدس اُٹراکر تا تھا۔ مراباس نے میکام ترک کردیاہ۔ میں نے کہا، آئنده نسلیں؟ کیااب وہ محروم رمبینگی۔ کیااب ان کے ایمانوں کو تازہ کرنے کیلئے کوئی سامان نہیں؟ انہوں نے کہاکہ افسوس اس رنگ میں اب کچھ نہیں ہو سکتا میں جران تھا کہ لوگ کس طرح اپنی اولادوں کو محروم کرنے بررضامند ہوگئے اور کیوں وہ خداتعالیٰ کے آگے نہ چلائے کہ اگر اولاد کی محبت وی ہے۔ تو توان کی ترقی کے سامانوں کے وعدے بھی تو کر مگر مئیں نے دیکھا کہ ان لوگوں میں کوئی حسنه تھی۔ وہ اس پر خوش تھے۔ کہ خدا کا کلام اور اس کے معجزات برانے زمانہ میں ختم ہو گئے۔ گویا خدا کا کلام نعوذ باللہ کوئی لعنت تھا، کہ شکر ہے اس سے ان کی اولا دوں کو نجات ملی۔ میں دلکیر وافسر دہ ہو کر ان لوگوں کی طرف سے ہٹا اُور میں نے کہا۔ وہ نور مجھی کیا۔ جس کی روشنی بند ہو جائے اُور وہ خداہی کیا جس کی جلوہ گری ماضی میں ہی ختم ہو جائے کہ پھر میں نے اس موہی پیاری دلکش آواز کوبلند ہوتے ہوئے پایا۔ پھر اے ایک انداز دلربائی سے بیر کہتے ہوئے سار کہ جو نعمت ہم نے پائی۔اسے اپنے تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ ہمیشہ کیلئے بنی نوع انسان میں تقسیم کر دیا۔ خدا تعالی کی نعمتیں ماضی سے تعلق نہیں رکھتیں۔ بلکہ وہ اس طرح مستقبل کا بھی رب ہے۔ جس طرح ماضی کا۔ جو کوئی بھی اس سے سیا تعلق رکھے گااس کا کلام اس پر نازل ہوگا۔ اس کے نشانات اس کیلئے ظاہر ہو نگے۔اس کی محبت محدود نہیں کہ وہ اسے گذشتہ لوگوں پر تقسیم کر چکا۔ وہ ایک غیر محدود خزانہ ہے جس سے ہر زمانہ کے لوگ علیٰ قدر مراتب حصہ لیگے ہرایک جو سے ول سے کے

گاکہ اللہ میر ارب ہے۔ اور اس تعلق پر سیے عاشقوں کی طرح قائم ہو جائے گا۔ خدا کے فرشتے اس پر نازل ہو نگے۔ اور اس کے رب کا پیغام اس کو آگر دیں گے۔اور اس کی محبت مجری باتیں اس کے کان میں ڈاکیں گے اُور غموں اور فکروں کے وقت اس کے دوش بروش کھڑے ہو نگے۔ اور بشارت دیں گے کہ اللہ تمہارادوست اور تمہارامدوگارے۔ پس ميجه فكرنه كرو اورغم نه كرو اورالهام الهي كادروازه ہمیشہ ان کیلئے کھلارہے گا۔ اُور ان کے عشق کور د نہ كيا جائے گا۔ بلكه قبول كيا جائے گا۔ اور وہ سب در ہے جو پہلوں کو ملے ہیں۔ان کو بھی ملیں گے۔ میں نے یہ بثارت سُن کر بے اختیار کہااللہ اکبر۔ یہ آواز تو آئنده نسلول كيلئ بهي رحمت ثابت موكى \_ اگر آئنده كيليئ آساني نعتون كادر دازه بند موجاتا ـ تو عاشق توجیتے جی ہی مرجاتے۔ جن کے دل میں عشق اللی کی چنگاری سلگ رہی ہے۔انہیں جنت بھی اس کے احجی لکتی ہے کہ اس میں معثوق از لی کا قرب نصیب ہو گا۔ ورنہ انار اور انگوران کیلئے کو کی و لکشی کا سامان نہیں رکھتے۔اگر قرب سے ہی ان کو محروم کیا جانا تھاجیے کہ دوسر بلوگ کہتے ہیں۔ توان لوگوں كيلئے بيدا ہونايانہ ہونا برابر تھا۔ پس مبارك وہ جس نے آئندہ نسلوں کو بھی اُمید سے محروم نہ کیا۔ اور عاشقوں کو معثوق کے وصال کی خوشخبری سناکر ہمیشہ کیلئے اپنادُ عا گو بنالیا۔ گراب تو میرے دل ہے ایک بہت ہی درد بھری آہ نکلی۔ اور مئیں نے کہا کیاان تيره صديون، نا قابل گزر تيره صديون کيلئے جن کو ماضی کی مہر نے بالکل ہی عبور کے قابل نہیں حیوڑا۔ طے کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کیا میرے اور میرے محبوب کے درمیان ایس سی سکندری حائل ہے۔ جس کو توڑنا بالکل ناممکن ہے؟ کیا اس مایوسی کی تاریکی کو امید کی کوئی کرن بھی نہیں

میں انہائی کرب میں تھا کہ مجھے ایک اُور آواز سنائی دی، ایسی قریب کہ اس کے قرب کا ندازہ لگانا

مشکل ہے۔ کیونکہ وہ میری رگ گردن سے بھی زیادہ قریب تھی اور اس نے کہا "افسوس نہ کر۔میری طرف دیکھ جوچیز تیرے لئے ماضی ہے میرے لئے حال۔ بے شک کمزور انسان ماضی کو نا قابل وصول سمجھتا ہے۔ اور سمجھتا رہا۔ لیکن میرے سامنے ماضی اور مستقبل سب ایک سے ہیں جس وجود کو تو دیکھنا جا ہتا ہے۔ میں نے اس کے ماضی کو متعقبل سے بدل دیا ہے۔ میری طرف سیدھاچلا آ۔ تواس کو میرے قرب میں،میری بخت کے اعلیٰ مقامات میں میرے کوٹر کے کنارے پراس طرح میری تعتیں تقسیم کرتا ہوایائے گا۔ جس طرح تیرہ صدیاں گزریں دنیا کے لوگوں نے اسے ہر قسم کی تعتیں تقسیم کرتے ہوئے پایا تھا۔ کیوں وہ سب كيلئ رحمت ندموكه مين في است بيداي تقسيم کے کام کیلئے کیا تھا تبھی تو وہ ابو القاسم کہلایا۔ أور ستبھی تواس نے منع کیا کہ کوئی مختص اس کی کنیت کو اختیارنه کرے۔

میں نے کہا کہ اے میرے دِل میں بولئے والے، مئیں تیرے ازلی حسن پر قربان ہے شک میرا محمد رحمۃ للعالمین ہے۔ لیکن تورب العالمین ہے۔ تیری رحمت کے قربان ماضی کے ایک منٹ کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ لیکن تو نے تیرہ صدیوں کے ماضی کو مستقبل بنادیا اور وہ جسے ہم خیال کرتے تھے ماضی کو مستقبل بنادیا اور وہ جسے ہم خیال کرتے تھے وعدہ دلایا اے میرے محمد کے معثوق آ۔ میرے دل وعدہ دلایا اے میرے محمد کے معثوق آ۔ میرے دل میں بھی گھر کر لے۔ تیرا حسن سب سے بالا ہے تیری شان سب سے بالا ہے۔ تیرا حسن سب سے بالا ہے۔ تیری شان سب سے بالا ہے۔ تیری شان سب سے نرالی ہے۔

اُور یہ کہتے ہوئے میری ایک آگھ سے ایک آنسونکل پڑاوہ میرے دخمار پرڈھلکائی تھاکہ میری ایک بیوی میرے میں داخل ہوئی۔ مئیں نے عشق کاراز فاش ہونے کے خوف سے حجف وہ آنسو پونچھ دیا۔ ورندنہ معلوم اس کے کتنے اُور ساتھی اس کے پیچھے جلے آتے۔

**ተ**ተተተተ

# وروافرك متعان فران فيرك

تعالی نے اس کا گنات کو پیدا کیا ہے اور ہر

ایک چیز کا تفصیلی علم اسے حاصل ہے جو
پھھ ہو چکااور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ جانتا
ہے جو بھی علم انسان حاصل کر تا ہے خواہ وہ علم
روحانی امور کے بارے میں ہویا جسمانی امور کے
بارے میں۔ خواہ وہ علم الہام کے ذریعہ حاصل ہویا
سائنس کی تحقیقات کے ذریعہ بغیر الہام کی مدوسے
حاصل ہو۔ وہ اللہ تعالی کی اجازت سے ہی حاصل

ہوتاہے جیباکہ قرآن مجید فرماتاہے۔ وَلایُحِیْطُونَ بِشَیْیَ مِتْ عِلْمِهِ اللّا بِمَا شَاءً (القرة٢:٢٥١) یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ

کے علم کے کسی حصہ کو بھی یا تہیں سکتے۔ الله تعالیٰ کے علم کاز بردست ثبوت سے کہ وہ اینے رسولوں کے ذریعہ ایسے علوم دنیا میں ظاہر كرتاہے جس ہے اس وقت كى دنيا ناوا قف ہوتى ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہمارے سیدو مولیٰ حضرت محمد مصطفع علی علی کواین بہلی وحی میں ہی فرمایا تھا کہ عَلَمُ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ (العلق ٢:٢٩) لینی اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ استخضرت علیہ کے برقر آن مجید آج سے چودہ سو سال سلے نازل ہوا تھا۔ قر آن مجید میں بہت سیالی باتنیں ہیں جن کاانکشاف بعدَ میں ہوا ہے۔ امام جماعت احدید حفزت مرزا طاہر احمد صاحب خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز نے اپنی عظیم الثان كتاب Revelation, Rationality, Knowledge and Truth(Islam

International Publicationed

(1998 میں قرآن مجید کی ایس کئی ایمان افروز

حاقظ صال مجر الدادين مالنسية مان برويسر المرازي عناسي ينيوري حيدا أباد

باتوں کاذکر فرمایا ہے۔ خاکسار اپنی تقریر میں دورِ حاضرہ کی بعض باتوں کاذکر کرناچا ہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما تاہے:۔

عْلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يظْهِرُ علَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا 0 الله مِن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُوْل (الجن ٢٢:٢٤،٢٨)

لیمن اللہ غیب کا جانے والا ہے اور وہ اپنے غیب کر تاسوائے ایسے رسول غیب پر کسی کو غالب نہیں کر تاسوائے ایسے رسول کے جس کو وہ اس کام کیلئے بہند کر لیتا ہے۔ بینی وہ اس کو کثرت سے علوم غیبیہ بخشاہے۔

اس آیت کی تشریح میں حضرت امام جماعت احمديه ايده الله تعالى بنصره العزيز اپني كتاب ميں صفحہ ۲۷۹۲۲۷ پر تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا بی مطلب تہیں ہے کہ نبی کے سواکسی دوسرے کواللہ تعالٰی کی طرف سے رؤیا کشف اور الہام نہیں ہو تابلکہ آیت کا مطلب بیہے کہ اللہ تعالیٰ اینے نبی کے سواکسی دوسرے کو غیب کے علم پر غالب نہیں کر تا۔ ایک نبی کو جو علم غیب خدا تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو تائے وہ ایسے کمال کا ہو تاہے کہ نبی کے علم غیب میں اور دوسرے نیک لو کوں کے علم غیب میں اس قدر نمایاں فرق ہوتا ہے کہ ایک نبی کو دوسرے تمام لوگوں پر غیر معمولی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کو جو علم غیب عطا کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر روحانی امور اور مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے کیکن ضمناد نیوی امور کے بارے میں بھی علم غیب دیاجاتاہے تاکہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو کہ

الله تعالی سب کھ جانتا ہے۔ ہمارے سید و مولی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تو نبیوں کے سر دار تھے۔ آپ کو جو علم غیب اللہ تعالیٰ نے دیاوہ بے نظیر

تاریکی کے زمانہ کے بارے اس پیشگوئی

جس طرح جسمانی زندگی میں دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد ون آتا ہے ای طرح روحانی زندگی میں بھی دن اور رات کاسلسلہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا رسول دنیا میں آتا ہے تو روحانی تاریکی دور ہو جاتی ہے اور لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد لوگ خدا ہے دور ہو جاتی عرصہ گزرنے کے بعد لوگ خدا ہے دور ہو جاتی ہی اور دوبارہ تاریکی ہو جاتی ہے ۔ آنخضرت علیات ہی دریعہ عظیم الشان روشیٰ کا زمانہ کے بعد پھر تاریکی آجائے گی جیسا کہ روشیٰ کا زمانہ کے بعد پھر تاریکی آجائے گی جیسا کہ قرآن مجید نے بتایا تھا تو آتی مجید فرما تا ہے۔

يُدَبِّرُ الْاَمْرُ مِنَ السَّمَآءِ النَّ الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ النَّهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَةِ مِمَا تِعُدُّوْنَ 0 ذَلِكَ مِقْدَارُهُ الْفَ سَنَةِ مِمَا تِعُدُّوْنَ 0 ذَلِكَ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْرِ عَلِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْرِ الْعَزِيْرِ الْعَرْبِيرِ السَّهِ الْعَرْبِيرِ السَّمِهِ الْعَرْبِيرِ السَّمِهِ الْعَرْبِيرِ السَّمِهِ الْعَرْبِيرِ السَّمِهِ الْعَرْبِيرِ السَّمِهِ الْعَرْبِيرِ السَّمِهِ الْعَرْبُونِ الْعَرْبِيرِ السَّمِهِ الْعَرْبِيرِ السَّمِهِ الْعَرْبِيرِ السَّمِهِ الْعَرْبِيرِ السَّمِهِ اللَّهُ الْعَرْبِيرِ الْعَرْبِيرِ الْعَلَيْدِ الْعَرْبِيرِ الْعَرْبِيرِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَيْدِ الْعَرْبِيرِ الْعَلَيْدِ الْعَرْبِيرِ الْعَلَيْدِ الْعَرْبِيرِ الْعَرْبِيرِ الْعَلَيْدِ الْعَرْبِيرِ الْعَرْبِيرِ الْعَرْبِيرِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَرْبِيرِ الْعَلَيْدِ الْعَرْبِيرِ الْعَرْبِيرِ الْعَرْبِيرِ الْعَلَيْدِ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعُلْكُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعَرْبِيرِ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُرْبِيرِ الْعَلَيْدِ الْعَلْمُ الْعُرْبِيرِ الْعَلْمِ الْعُرْبِيرِ الْعَلْمِ الْعُرْبِيرِ الْعَلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعَلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُل

این تربیر کے مطابق قائم کرے گا۔ پھر وہ اس کی طرف ایک ایسے وقت میں جس کی مقدار ایسے ہزار طرف ایک ایسے وقت میں جس کی مقدار ایسے ہزار سال کی ہے جس کے مطابق تم دنیا میں گفتی کرتے ہو چڑھنا شروع کرے گا۔ یہ غیب اور واضر کا جانے والا خداہے جو بار بارر حم کرنے والا ہے۔ ان

آیات میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہزار سال تک مسلمان دنیا میں کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ آنخضرت علیہ فی فرمایا تھاکہ

آ تخضرت عليه في فرايا تفاكم خير أمني فرنى ثم الدين يكونهم ثم الدين يكونهم (بخارى)

لینی میری امت کا بہتر دور میری صدی ہے اوراس کے بعد کی صدی کے لوگ اور پھران کے بعد کے لوگ۔ گویا آغاز اسلام کی تین صدیاں خیر وبرکت والی تھیں۔ جس کے بعد دین آسان كى طرف چڑھ جانے والا تھا۔ان تین صدیوں میں ایک ہزار سال تزل کے ملادیں تو تیرہ سوسال بنتے ہیں اس کے بعد امام مہدی و مسیح موعود کا ظہور مقدر تھا اور آنخضرت علیہ نے یہ خوشخری دی تھی کہ اگر ایمان ٹریا تک بھی چلا جائے گا تو وہ وہاں سے بھی اُسے کے آئیں گے۔ ہمارے اعتقاد کے مطابق یہ پیشگوئی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مهدی معبود علیه السلام کے ذریعہ بوری ہوئی ہے۔ آنخضرت عَلَيْكُ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الایات بعد الماتین (مشکوة مجتبائی صفحه اے ۱۲ بن ماجه مشدر ک حاكم عن الى قادة)

یعنی امام مہدی کی نشانیاں دو خاص صدیاں (ہجرت نبوی کے بعد ہزار سال جھوڑ کر) گزرنے یر ظاہر ہوں گی۔

ر ظاہر ہوں گا۔ و جال کے متعلق پیشگوئی

آخری زمانہ میں دو وجودوں کاذکر خاص طور پر حدیثوں میں آتا ہے ایک د جال کا اور دوسر ہے یاجوج ماجوج کا و جال کا اور دوسر ہے یاجوج ماجوج کا و جال کے متعلق آنخضرت علیہ ایک ہے متعلق آنخضرت علیہ ایک ہے اپنی ایسا نہیں گذرا جس نے اپنی امت کو د جال سے ہو شیار نہ کیا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ہو شیار کیا اور میں بھی اس کی خبر دیتا ہوں اور قوم کو ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ در تا ہوں اور قوم کو ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔

(کنز العمال جلد کے صفحہ ۱۹۵ ابوداؤدوتر مذی) د جال کے معنے ہوتے ہیں المع ساز فریب

کرنے والا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بیخ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کھف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنے کیلئے امت کوہدایت فرمائی ہے۔

سورہ کہف کر ابتدائی آیات میں ان لوگوں کو فرایا گیاہے جنہوں نے فداکا بیٹا قرار دیاہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ دجال سے مراد عیمائی قوم ہے سورہ کہف کے آخری رکوع میں ان کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ اُن کی تمام ترکوششیں دنیا کی فاطر و قف ہیں اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی شبحقے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی یہ تشر تک آئی ہے کہ دجال شریف میں اس کی یہ تشر تک آئی ہے کہ دجال دائیں آئھ سے کانا ہوگا اور اس کی بائیں آئھ ستارہ کی طرح روشن ہوگی۔ اس سے مراددین کی آئھ کی محرومی اور دنیا کی آئکھ تیز ہونا ہے۔

حضرت متیج موعود علیہ الصلاہ والسلام اپنی کتاب "ازالہ اوہام" میں دجال کے بارے میں فرماتے ہیں۔

"مسیح و جال جس کے آنے کی انتظار تھی یہی یادر یوں کا گروہ ہے جو ٹڈی کی طرح دنیا میں تھیل گیا ہے سواے بزر کو! د جال معہودیہی ہے جو آچکا ے مرتم نے اسے شاخت نہیں کیا۔ ہاتھ میں ترازولواوروزن کر کے دیکھوکہ کیاان سے بڑھ کر اور کوئی ایسا د جال آنا ممکن ہے جو فریبوں میں اُن سے زیادہ ہو۔اس د جال کے لئے جو تمہارے وہم میں ہے تم لوگ بار باریہ حدیث پیش کرتے ہو کہ اس قدراس کابرا فتنه هو گاکه ستر بزار مسلمان اس كامعتقد ہو جائے گا۔ كيكن اس جگه تو لا كھوں آدمی وین اسلام کو چھوڑ گئے اور چھوڑتے جاتے ہیں ۔ تمہاری عور تیں تمہارے بیج تمہارے پارے دوست تمہارے بڑے بڑے بزر کول اور ولیول کی اولاد۔ تہارے بوے بوے خاندانوں کے آدمی اس د جالی ند ہب میں داخل ہوتے جاتے ہیں کیا ہے اسلام کیلئے سخت ماتم کی جگه نہیں سوچ کر دیکھو کہ کس قدر ان لو کوں کے فتنہ نے دامن پھیلار کھا ہے اور کس قدران کی کوششیں انتہا تک پہنچے گئی ہیں۔ کیا کوئی ایسا بھی وقیقہ فریب ادر مکر کاہے جو

انہوں نے رہزنی کیلئے استعال نہیں کیا۔ کروڑہا کتابیں اس غرض سے لوگوں میں پھیلا کیں۔ہزارہا واعظ اور مناداس غرض کیلئے جابجا چھوڑ دیے کروڑہا روپیہ اس راہ میں خرجے ہورہاہے"

(ازالہ اوہام حصہ دوم روحانی خزائن جلد استی موعود حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسیح موعود وجال کو قتل کرے گا چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عیسائیت کے غلط عقائد کی برزور تردید کی آپ نے عقلا بھی اور انجیل سے بھی تثلیث کے عقیدہ کا بطلان ثابت کیا نیز آپ نے انجیل سے بھی اور تاریخ سے بھی ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں فوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں فوت ہوئے آپ نے تاریخی دلائل سے ثابت کیا کہ واقعہ صلیب کے بعد آپ ہجرت کرے کشمیر واقعہ صلیب کے بعد آپ ہجرت کرے کشمیر قبر بھی ثابت کردی۔ الحمد لند۔

یا جوج ماجوج کے متعلق پیشگوئی قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کاذکر اس طرح

آتاہ۔ کتنی إذا فَتِحَتْ يَاجُوْجُ وَ مَاجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْب يَنْسِلُونَ (الانباء) لعن جب ياجوج اجوج كولے جائيں گے اور وہ ہر پہاڑى اور ہر سمندركى لہر سے بھلائكتے ہوئے دنيا ميں بھيل جائيں گے۔

دوسری جگه قرآن مجید میں اس طرح ذکر

عَنَّ وَتُرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمُنِذِيمُوْجُ فِي وَمُنِذِيمُوْجُ فِي الصَّنُورِ فَجَمَعْنَهُمْ بَعْضِ وَنَفِخُ فِي الصَّنُورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا 0

یعنی قومیں ایک دوسرے کے خلاف اعمیں گی اور اس وفت ایک صور پھو نکا جائے گاجو اُن سب کو جمع کرلے گا۔

ان آیات کی تشر تک میں حضرت صاحبزادہ مرزابشیر احمد صاحب ؓ اپنی کتاب تبلیغ ہدایت میں تحریر فرماتے ہیں۔

" اب جاننا جائے کہ یاجوج اور ماجوج سے

الكريز اور روس مراد بين جيها كه بالكيل مين صراحت کے ساتھ ان کاذ کریایا جاتا ہے اور علامات ماثورہ بھی اس کی طرف اثارہ کرتی ہیں اور الكريزوں كے ساتھ شالى امريكة كے لوگ بھى شامل ہیں کیونکہ وہ دراصل انہی کا حصہ ہیں۔ پہلے یہ قومیں کمزور حالت میں تھیں لیکن پھر خدانے ان کوتر قی دی اور انہوں نے دنیا کے بیشتر حصہ کو تکھیر لیااور بہت طاقت بکڑ گئے اور ان کی یہ ساری ترقی موجودہ زمانہ میں ہوئی ہے۔ پہلے یہ حالت نہ تھی اور اُن کااور دوسری قوموں کاایک دوسر ہے کے خلاف اٹھنا تو ایک بدیہی بات ہے جس کی کفصیل کی ضرورت نہیں۔ اور یکفنے فی الصنور ہے مسے موعود کی بعثت مرادے کیونکہ خدا کے مرسلین بھی ایک صور لیعنی بگل کی طرح ہوتے ہیں اور جن کے ذریعہ خداد نیا میں این آواز کو بلند کر تاہے اور پھر اُن کے ذریعہ لوگوں کوایک نقط پر جمع کردیتاہے۔

سورۃ الکھف میں یاجوج ماجوج کے ذکر کے بعد الکے رکوع میں بیر آیت آتی ہے۔

الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ انَهُمْ في الْحَلُوةِ الْدُنْيَا وَهُمْ يُحْسِنُونَ انَهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ٥ (آیت ۲۰۱)

لین بیر دہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کو مشش اس دولی زندگی میں ہی غائب ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ دہ بید بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

لہذایا جوج ماجوج کی بھی یہی صفت بتائی گئے ہے کہ اُن کی تمام کو ششیں دنیا کی خاطر و قف ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام یاجوج ماجوج کے بارے میں اپنی کتاب ایام السلح میں بیہ ماجوج کے بارے میں اپنی کتاب ایام السلح میں بیہ

وضاحت فرماتے ہیں۔

"اجی آگ کو کہتے ہیں جن سے یا جوج و ماجوج کا لفظ مشتق ہے۔ اس لئے جیسا کہ خدانے مجھے سمجھایا ہے یا جوج و منام قوموں سے یا جوج و منام قوموں سے زیادہ دنیا میں آگ سے کام لینے میں استاد بلکہ اس کام کی موجد ہے اور ان ناموں میں سے اشارہ ہے کہ اُن کی جہاز اُن کی ریلیں۔ اُن کی کلیں آگ کے اُن کی کلیں آگ کے اُن کی کلیں آگ کے

ذربعہ چلیں گی اور ان کی لڑائیاں آگ کے ذربعہ سے ہوں گی اور وہ آگ سے خدمت لینے کے فن میں تمام دنیا کی قوموں سے فائق ہوں گے۔اس وجہ سے وہ یا جوج وہ اجوج کہلائیں گے۔سووہ یورپ کی قومیں ہیں''۔

رین بین -(روحانی نزائن جلد ۱۳ الیام الصلح صفحه ۲۲۳) نیز آپ ٔ اپنی کتاب ازاله او هام میس فرمات

" ''ان دونوں قوموں سے مراڈ انگریزادر روسی یں"

ر دوحانی خزائن جلد سازاله او ہام حصه دوم صفحه ساس) لیکچرسیالکوٹ میں آپ فرماتے ہیں:۔

"یاجوج و ماجوج دو قومیں ہیں جن کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے اور اس نام کی وجہ یہ ہے بینی وہ انہے سے بہت کام لیس گے۔ اور زمین پران کا بہت غلبہ ہو جائے گااور ہر ایک بلندی کی مالک ہو جائیں گی۔ تب اُس زمانہ میں آسان سے الک بوی تبدیلی کا انظام ہوگا۔ اور صلح اور آشتی کے دن ظاہر ہوں گے۔ (بیچرسالکوٹ صفحہ ۱۳) سور ق التکو ہر میس و ور حاضر کا نقشہ سور ق التکو ہر میس و ور حاضر کا نقشہ سور ق التکو ہر میس و ور حاضر کا نقشہ

قرآن مجید نے آخری زمانہ کاجس میں دجال نے ظاہر ہونا تھااور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاة والسلام نے تشریف لانا تھاواضح نقشہ کھینچاہے اور بتایا ہے کہ اس زمانہ میں ایسی زبروست ایجادات دنیا میں ہوں گی کہ ایک بڑاا نقلاب دنیا میں رونما ہوگا۔ چنانچہ ایسائی ہوااور اس انقلاب کولانے میں برطانیہ۔ یور پ۔روس اور امریکہ نے نمایاں حصہ برطانیہ۔ یور پ۔روس اور امریکہ نے نمایاں حصہ لیا ہے۔

سورة التكويركى ابتداء ميں اس زمانه كى روحانى تاركى كاذكرہ بيلى علامت يہ بيان كى گئے كه اذالمشمس كورت (التكوير ۱۳۸) يعنى جب سورج كوليث ديا جائے گا۔ قرآن مجيد نے ہمارے پيارے آقا آنخضرت عليا يك محيد نے ہمارے پيارے آقا آنخضرت عليا يك مرسول كريم "سراجا مدنير ا" يعنى چكتا ہواسورج قرار ديا ہے لہذااس آيت ميں بتايا گيا ہے كہ رسول كريم عليا يك عظمت دلوں ميں كم ہو جائے گی۔ نيز فرمايا واذا المنجوم انكدرت (التكوير ۱۳۵۳)

لین اور جب سارے وهند لے ہو جائیں گے۔ آنخضرت علیق نے فرمایا تھا اصدحابی کالمنجوم بایہم اقتدیتم اهتدیتم لیمن میرے صحابہ ساروں کی طرح ہیں تم جس کے بیچھے بھی چلو گے ہدایت یا جاؤ گے۔ لہذااس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں صحابہ کی خوبیاں اور ان کے کمالات عمل کے لحاظ سے مث جائیں گے صحابہ کی شاندار روایات مسلمانوں کی نظروں سے او جھل ہو جائیں گے۔

الغرض سورة التكوير كى ابتدائى دو آيات ميں مسلمانوں كے روحانی تنزل كا ذكر ہے۔ حدیث شریف میں اس كی به تشریح آئی ہے كہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے كہ آنخضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام كا محض نام باتی رہ جائے گا۔ اور قرآن كے محض الفاظ رہ جائیں گے (بینی علی جاتر ہے گا) اس زمانہ كے لوگوں كی مساجد تو بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور ان كے علماء آسمان كے ینچ بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور ان كے علماء آسمان كے ینچ بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور ان کے علماء آسمان كے ینچ بدترین مخلوق ہوں گے۔ ان سے ہی فتنہ بیدا ہو گااور انہی میں لوٹ جائے گا۔ ان سے ہی فتنہ بیدا ہو گااور انہی میں لوٹ جائے گا۔

وے ۱۸ میں مولانا حالی نے اس حالت زار کا نقشہ یوں تھینجاتھا۔

رہا دین باقی نہ اسلام باقی فقط اسلام کا رہ گیا نام باقی اس کے بعد کی آیات میں اس مادی انقلاب کا ذکر آتا ہے جویا جوج ماجوج کی کارر دائیوں کے نتیجہ میں بریا ہوا۔ فرمایا

واذا الحبال سیرت (الکویر ۱۳۰۸)

یعن اور جب بہاڑ چلائے جائیں گے۔اس کے
ایک معنے تویہ ہیں کہ جب بہاڑ اپی جگہ سے چلائے
جائیں گے یعنی بہاڑوں کو اڑا اڑا کر رہتے بنائے
جائیں گے بہاڑوں کے نیچ Dynamite رکھ ویت ہیں اور وہ فور آ مکڑے مکڑے ہو جاتے ہیں
موجودہ زیانے میں بڑی کثرت سے بہاڑاڑائے گئے
ہیں اور رہ بنائے گئے ہیں۔

اسلامی اصطلاح میں بہاڑوں سے مراد بڑی عالمی طاقتیں بھی ہیں اس لحاظ سے بہاڑوں کے چلنے

ے یہ مراد ہے کہ طاقور حکومتیں نہ صرف انجریں گی بلکہ ان کا بہت اثر در سوخ دنیا میں تھیلے گا اور اُن کے ماتحت ایک ملک کے بعد دوسر ا ملک آجائے گا۔ اس کے بعد سورۃ التکویر میں آخری زمانہ کی بیہ خصوصیت بنائی گئی ہے کہ زمانہ کی بیہ خصوصیت بنائی گئی ہے کہ واذاالعسندار عطالت۔ (التکویرہ)

یعن اس زمانہ میں ڈس مہینے کی گا بھن او نٹیاں آوارہ چھوڑ دی جا کیں گی۔ اس میں اشارہ ہے کہ نی فتم کی سواریاں نکل آئیں گی جس کی وجہ سے اونٹوں پر سفر کرنے کی ضرور ت بہت کم ہو جائے گی۔ دس مہینے کی گا بھن ہو تو اس کے بچے کے انظار میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور تبھی اسے چھوڑ ا جاسکتا ہے جب اونٹ کی ضرور ت باقی نہ رہے۔ چہاڑ نے اس کی جرور آ جاسکتا ہے جب اونٹ کی ضرور ت باقی نہ رہے۔ چہاڑ نے اس کی تائید میں یہ حدیث بیشگوئی کو پوراکر دیا ہے۔ اس کی تائید میں یہ حدیث بیشگوئی کو پوراکر دیا ہے۔ اس کی تائید میں یہ حدیث بیشگوئی کو پوراکر دیا ہے۔ اس کی تائید میں یہ حدیث بیشگوئی کو پوراکر دیا ہے۔ اس کی تائید میں یہ حدیث بیشگوئی کو پوراکر دیا ہے۔ اس کی تائید میں یہ حدیث بیشگوئی کو پوراکر دیا ہے۔ اس کی تائید میں یہ حدیث بیشگوئی کو پوراکر دیا ہے۔ اس کی تائید میں یہ حدیث علی ساتھی کے لیتارکن القلاص فلایستعیٰ علیہ ا

العندار عطلت زمانہ میں موتور کے متعلق میں اللہ میں کردیاہے کہ قرآن مجید کی آیت واذا العشدار عطلت زمانہ میں موعود کے متعلق موتود کے دمانہ کے متعلق ہے۔

(کنزالعمال) اس گدھے میں چراغ اور کھڑ کیاں لگی ہوں گ۔ (مجمع بحارالانوار)

وجال کے گدھے کی جملہ علامات ریل گاڑی · میں یائی جاتی ہیں ریل گاڑی میں وو کان لیعنی وو آلات شنوائی ہیں۔ کیونکہ کان سننے کا آلہ ہے ہر دو آلات (لیعن کانوں)میں ستر باں کا فاصلہ بھی ہے۔ ایک کان ڈرائیور کے پاس ہے اور دوسر اگارڈ کے یاس ریل گاڑی کے ماتھ پر جاند یعن head light ہو تی ہے سر پر دھواں ہو تاہے یہ گاڑی دن رات چلتی ہے چھ چھ کوس پراس کا قدم یعنی سنیشن ہو تا ہے۔ ریل گاڑی لوگوں کو اپنے بیٹ میں رکھ لیتی ہے اور لوگوں کو سمندر پر تعنی بندر گاہوں تک بہنچا آتی ہے۔وہ آگ اور یانی کو قید کر کے چلتی ہے لین بھاپ سے سوچو تو سہی چورہ سو سال پہلے لوگوں کو کیسے سمجھایا جاسکتا تھا کہ ریل گاڑی کیسی ہو گی جو کچھ مدیثوں میں بیان کیا گیا ہے اس سے بہتر طریقه سمجھ میں تہیں آتا۔ ہرریل گاڑی ہمیں یاد ولائی ہے کہ جارے بیارے آتا آ محضرت عَلَيْكُ كَى عَظْمِمُ الثان بِيثَكُو كَى بورى مو كَى\_ (اس موضوع ير مزيد تفصيل كيلئ ويكصي مضمون د جال و یاجوج ماجوج کی حقیقت اور حضرت امام جماعت احديه كاانعامي جيلنج از مكرم مولوي عبد الوكيل صاحب نياز قاديان جو بدر سال ١٩٩٥ء كے مسیح موعود نمبر میں شائع ہواہے )

جس صدی میں ریل گاڑی ایجاد ہوئی اس صدی میں حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ ریل گاڑی کی ایجاد برطانیہ میں ہوئی ۱۸۲۵ء میں پہلی گاڑی پبلک کے استعال میں آئی اور Darlington اور Darlington کے درمیان برطانیہ میں چلی ۔ اس کے موجد George Stephenson تھے۔ موجد اس الماء میں الماء میں الماء میں الماء میں ریل گاڑی شروع ہوئی۔ ہندوستان کی الدن میں ریل گاڑی شروع ہوئی۔ ہندوستان کی تصانہ تک چلی اور یہ 34 کلو میٹر کا فاصلہ سوا گھنٹہ میں تھانہ تک چلی اور یہ 34 کلو میٹر کا فاصلہ سوا گھنٹہ میں تھانہ تک چلی اور یہ 34 کلو میٹر کا فاصلہ سوا گھنٹہ میں تھانہ تک چلی اور یہ 34 کلو میٹر کا فاصلہ سوا گھنٹہ میں تھانہ تک چلی اور یہ 34 کلو میٹر کا فاصلہ سوا گھنٹہ میں

کتاب تخفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں:۔
اور منجملہ ان دلاکل کے جو میرے مسیح موعود ہونے پر دلالت کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے وہ دو نشان ہیں جو دنیا کو بھی نہیں بھولیں گے۔ یعنی ایک وہ نشان جو آسان میں ظاہر ہوااور دوسر اوہ نشان جو زمین نے ظاہر کیا۔ آسان کا نشان خسوف کسوف ہے جو ٹھیک ٹیمک آیت کریے و جمع المنشمس و المقدر اور نیز دار قطنی کی حدیث کے المنشمس و المقدر اور نیز دار قطنی کی حدیث کے المنشمس و المقدر اور نیز دار قطنی کی حدیث کے

موافق رمفان میں واقع ہوااور زمین کا نشان وہ ہے

جس کی طرف ہے آیت کریمہ قرآن شریف کی

یعنی واذا انعشار عطلت اثاره کرتی ہے

جس کی تصدیق میں مسلم میں بیر حدیث موجود ہے کہ وید الفالاص فیلا یسعی علیها۔

(روحانی نزائن جلد کا تنه گولاویہ صفحہ ۱۹۲۳)

نیزائ کتاب میں فرماتے ہیں "جس شخص کو جات ہے ہوائی تاریخ سے کھ وا قفیت ہے وہ خوب جاتا ہے کہ اونٹ اہل عرب کا بہت پرانار فیق ہے اور عربی زبان میں ہزار کے قریب اؤنٹ کانام ہے اور اونٹ سے اس قدر قدیم تعلقات اہل عرب کیا ہوں ہرا اور اونٹ سے اس قدر قدیم تعلقات اہل عرب اونٹ کانام ہے کے بائے جاتے ہیں کہ میرے خیال میں بیس ہزار اونٹ کاذکر ہے۔ اور خدا تعالی خوب جانتا ہے کہ بیشگوئی میں اونٹوں کے ایسے انقلاب عظیم کاذکر پیشگوئی میں اونٹوں کے ایسے انقلاب عظیم کاذکر ایش عرب کے دوں پر اثر پیشگوئی میں اونٹوں کے ایسے انقلاب عظیم کاذکر ایش عرب کے دوں پر اثر پیشگوئی میں اونٹوں کے ایسے انقلاب عظیم کاذکر کے ایسے انقلاب عظیم کاذکر کے ایسے انقلاب عظیم کاذکر کے ایسے انتقاب کی طبیعتوں کرنا اس سے بڑھ کر اہل عرب کے دلوں پر اثر میں بڑھانے کیلئے اور پیشگوئی کی عظمت اُن کی طبیعتوں میں بڑھانے کیلئے اور کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ طبی بڑھانے کیلئے اور کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ طبی بڑھانے کیلئے اور کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ طبیق کی میں بڑھانے کیلئے اور کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ طبی بڑھانے کیلئے اور کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ طبی بڑھانے کیلئے اور کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ طبی بڑھانے کیلئے اور کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ طبی بڑھانے کیلئے اور کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ طبی بڑھانے کیلئے اور کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ طبی بڑھانے کیلئے اور کوئی کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ طبی بڑھانے کیا کیلئے اور کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ اور کوئی راہ نہیں اس وجہ سے یہ اور کوئی رائی کیلئے اور کوئی رائی کوئی کیلئے اور کوئی رائی کیلئے کیلئے اور کوئی رائی کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کوئی کیلئے کیل

عظیم الثان پیشگوئی قرآن شریف میں ذکر کی ممی

رومانی فرائن جلرا تخفه گواز دیم صفحه ۱۹۲۱) سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اللهم صدل علی محمد و علی ال محمد

اس کے بعد سور ۃ التکویریس آتاہے۔

واذا الوحوش حشرت (الكوير١:١٨) لیمی اور جب وحشی اکٹھے کئے جانیں گے۔ اس آیت میں چڑیا گھر بنائے جانے کی پیشگوئی ہے جس میں مختلف قسم کے وحثی جانوروں کو جمع کیا جاتا ہے۔ نی سوار یوں کے ذکر کے ساتھ چڑیا محمروں کے بنائے جانے کا یہ تعلق ہے کہ وحشی جانوروں کو ایک جگہ جمع کرنے کیلئے مناسب سوار ایول کی ضرورت ہونی ہے۔ یہ بیشگوئی بھی ا الدے زیانہ میں واضح طور پر بوری ہو چک ہے۔ سلے زمانہ میں شاید ساری دنیامیں بھی کوئی مقام ایا نہیں مل سکتا تھاجہاں اس طرح جانور اسم سے گئے گئے مول\_ مكر اب شايد كوئي ملك ايما تبين جس ميں كونى چريا گھرنہ ہو۔ علادہ ازیں عجائب گھروں میں لینی Museums میں مردہ جانوروں کی کھالوں میں بھوسہ بھر بھر کر اُن کور کھاجاتاہے تاکہ لوگ اُن کو دیکھ کر آین معلومات میں اضافہ کریں۔ الغرض جس طرح موجوده زمانه میں وحشی جانوروں کوزندہ یامر دہ اکٹھا کیا گیاہے اس کی مثال

میلیے کسی زمانہ میں تنہیں مکتی۔ (تفسر کبیر تفسر سورہ ڈانٹکویر

(تفیر کیر تغییر سور ۃ التکویر) اس کے بعد سور ۃ التکویر میں آتاہے۔

واذا المبحار معجوت (الكوير) التوين جب العنى اور جب درياؤل كوبهايا جائے گا يعنى جب درياؤل كر دوسر ب درياؤل ميں درياؤل ميں يانهرول ميں ملايا جائے گا۔ قرآن مجيد ميں درياؤل ميں كے ملائے جانے كاذ كر دوسر ى جگد سور ورحمٰن ميں تقصيل سے اس طرح آتا ہے۔

تفصیل سے اس طرح آتا ہے۔ مُرَجَ الْبَحْرَيْنِ يُلْتَقِيْنِ بَيْنَهُمَا بَوْزُخُ لَا يَبْغِينِ (الرحمٰن ٥٠/١٠،١٠٥) بَوْزُخُ لَا يَبْغِينِ وَ سَمندروں كو اس طرح چلايا

ہے کہ وہ بیک وقت مل جائیں گے۔
سر وست ان کے در میان ایک پر دہ ہے جسکی
وجہ سے وہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوسکتے۔
اس داقعہ کے ساتھ سورہ رحمٰن میں سے بھی بتایا گیا
ہے کہ جب سے دو دریا ملائے جائیں گے تواس میں
پہاڑوں جیسے جہاز چلیں گے۔

یہ پیشگوئی Suez canel کے بنے سے 1869 1859-1859 میں پوری ہو گئی ہے۔ یہ کمیلیل Red Sea کر احمر اور بحر المتوسط Red Sea کر احمر اور بحر المتوسط Mediterraneen Sea کی ہوری مگلہ سورہ فرقان میں کھولی گئے۔ دوسری مجلہ سورہ فرقان میں کھولی گئے۔ دوسری مجلہ سورہ فرقان میں سیا

مِن آتام-وُهُو الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عُذْبُ فُراتُ وَهٰذَا مِلْحُ اجُاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بُرْزَخَّاوَتِجْرَا مِنْ حُجُوْرَا۔

(الفر قان ۲۵-۲۵)

کین اور وہی ہے جس نے دوسمندروں کو چلایا ہے جس میں سے ایک تو خوش ذاکقہ میٹھا ہے اور افران اللہ نے ان دونوں دوسر الممکین اور کرواہ اور اس اللہ نے ان دونوں کے در میان ایک حد فاصل اور روک ڈالی ہوئی ہے کی در میان ایک حد فاصل اور روک ڈالی ہوئی ہے دوسر سے کو پرے رکھتے ہیں اور طنے نہیں دیتے۔ دوسر سے کو پرے رکھتے ہیں اور طنے نہیں دیتے۔ یہ دو سمندروں کے طنے کی پیشگوئی ہے دریعہ کے ذریعہ کے دریعہ کے دریعہ کے دریعہ کے دوران پوری ہوگئی ہے۔ یہ 1903-1914

کینلPAcific Ocean اور Atlantic کینلOcean

ہمارے امام حضرت خلیقۃ استے الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 25 جنوری 1998 کو اپنے درس القرآن میں میہ فرمایا تھا کہ نہر پانامہ وسطی امریکہ کے جنوب میں واقع Costa Rica کے جنوب میں واقع می آن کریم کی ایک علاقہ پانامہ سے گزرتی ہے قرآن کریم کی آیات بعینہ اس جگہ کی نشاندہی کررہی ہیں۔۔۔یاد رہے کہ بحر الکامل یعنی Pacific Ocean کاپائی سب سمندروں نے مقابلۂ میٹھا ہے۔ مگریہ نشان سب سمندروں نے مقابلۂ میٹھا ہے۔ مگریہ نشان دہی کافی نہیں۔ فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان بہت بوی روک ہے مگر جب یہ Merge کررہے بہت بوی روک ہے مگر جب یہ میں تو میٹھا اور کروایانی مل رہا ہو تا ہے۔

ونیا کے سمندروں میں پانامہ کے سواکوئی جگہ نہیں جہاں سمندر کے کروے پانی کو دوسرے سمندر کے طفے سے پہلے میٹھا بنایا جاتا ہے جر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے در میان 82 کلو میٹر کی برزخ محقی جسے نہر پانامہ کے در میان 82 کلو میٹر کی برزخ محقی جسے نہر پانامہ کے ذریعہ ملادیا گیا۔ اس کا آغاز 1881 میں فرانسیسیوں نے کیا لیکن پھر چھوڑ دیا 1889 میں پھر شروع کی پھر ناکامی ہوئی

اس اور 1914 میں اصر بکہ نے یہ مہم اپنے ذمہ اور 1914 میں اسے باقاعدہ کھول دیا۔ 1978 میں اسے باقاعدہ کھول دیا۔ 1979 میں خاص توجہ کے حقوق UNO کے پاس ہیں۔ اس میں خاص توجہ کے لائق اس کا میٹھا پانی ہے اور سمندر کو دوسر نے سمندر سے ملنے کی اجازت نہیں جب تک کہ دہ وہاں سے گذر کر میٹھانہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اس آیت کا اطلاق سوائے پانامہ کے کی اور پر ہوہی اس آیت کا اطلاق سوائے پانامہ کے کی اور پر ہوہی در میان 28 کلو میٹر کی جدائی اس کو کہتے ہیں شان در میان 82 کلو میٹر کی جدائی اس کو کہتے ہیں شان خول کہ مستقبل کی باتوں کو اس طرح بیان کرے کہ کوئی شک وشبہ نہ رہے۔

(منقول از الفضل أنثر نیشن 13.2.98) قرآن مجید کے نزول کے وقت تو امریکہ کا بھی پیتہ نہیں تھا۔ شالی اور جنوبی امریکہ کے در میان Canal بنائے جانے کا سوال بھی بیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ الحمد لللہ۔

سورة المتكوير ميں پھر فرمایا وُإِذَا الْمَنْفُوسُ رُوْجَتْ۔ (الكورِ٨١٨)

یعن اور مختلف نفوس جمع کے جائیں گے۔
اس آیت میں بتایا گیاہے کہ اس زمانہ میں میل جول کی کثرت ہوگی چنانچہ اب مختلف ملکوں کے لوگ تیز سواریوں کی وجہ سے آسانی سے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں ایک ریل کے ڈبہ میں پھر ڈاکانہ۔ تاریر یڈیو۔ شیلویژن۔ ٹیلیفون یہ سب بھر ڈاکانہ۔ تاریر یڈیو۔ شیلویژن۔ ٹیلیفون یہ سب ایک چیزیں ہیں جس نے ساری دنیا کے لوگوں کو آپیس میں ملا دیا ہے اور ساری دنیا کو ایک ملک کی آپیس میں ملا دیا ہے اور ساری دنیا کو ایک ملک کی

طرح کردیاہے۔

اس سلسله میں بڑی اہم ایجادات گذشته صدی میں اور اس صدی میں ہوئی ہین اور بورب اور امریکہ کے لوگوں نے نمایاں کام کیا ہے جبیا کہ یاجوج ماجوج کے الفاظ میں اشارہ ہے۔ اس کی وضاحت کیلئے چند نام اور سن ایجاد پیش کر تا ہوں۔ Bicycle کی ایجاد 1840-1838 میں نے کے Kirkpatrick Macmillan کی Motorcycle کی ایجاد 1885 میں جرمنی کے Deimler نے کی پٹرول سے چلنے والی Car کی ایجاد 1888میں جرمنی کے Karl Benz نے کی اس سے پہلے Car بھایے سے جلتی تحی۔ Aeroplane کی ایجاد 1903میں Orvilleord Wilbur Wright نے کی Telephone کی ابتداء 1849 میں اٹلی کے Antonio Meucci نے کی اور اس کی سیمیل 1876 میں امریکہ کے Alexander Graham Bell نے کی دنیا کی مہلی ڈاک مکٹ 1840 میں برطانیہ نے جاری کی تھی۔

Gramophone کی آیجاد 1871 میں Gramophone

آخر یکہ کے Thoms Elva Edison نے کی Source: Manorama Year )

(Book 1999 Page 233

حفرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام عليه الصلوة والسلام 5 8 8 1 ميں پيرا ہوئے تھے اور آپ كا وصال 1908 ميں ہوا تھالہذا يہ سارى اہم ايجادات جن كا

ابھی میں نے ذکر کیا ہے آپ کی زندگی میں ہوئی
ہیں۔ ہم سے نہیں کہہ سکتے کہ سے محض اتفاق ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرس میں فرمایا ہے کہ
جو بھی علم آتا ہے وہ اس کی مرضی ہے آتا ہے
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
تشریف لانے ہے پہلے سائکل بھی نہیں چل رہی
تشریف لور آپ کی وفات سے پہلے ہوائی جہاز بھی
اڑنے لگ گئے تھے۔ الحمد للد۔

ٹیلی ویژن کی ایجاد حضرت مسیح موغود علیہ السلام کی زندگی کے بعد 1926 میں برطانیہ کے السلام کی زندگی کے بعد 1926 میں امریکہ John Logic Baird نے کہ تھی۔

اس صدی کے شروع میں سیدنا حضرت مسیح موعود عليه السلام موجود تھے۔20 نومبر 1901 كو قادیان میں فونو گراف کی ریکارڈنگ کی بابر کت تقریب منعقد ہو کی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موقعہ کیلئے ایک نظم تحریر فرمائی۔ آواز آرجی ہے فونو گراف سے اب اس صدی کے آخر میں حضرت مسیح موعود عليه الصلوة والسلام كي چوشح خليفه جمارك موجوده امام حضرت خليفة المسيح الرابع ايده إلله تعالى بنفره العزيز كي بابركت خلافت مين وَإِذَا المنفوس رُوِّجَتْ كى بيشكوكى كاليك بهت ايمان ا فروز ظهور کر M.T.A لیعنی Muslim Television Ahmadiyya International کے ڈریعہ ہواہے۔ یہ مسلم کی وی احدید لندن سے روزانہ 24 گھنٹے جاری ہے اور اس کے ذریعہ اسلام کا پیغام ساری ونیا میں پہنچایا جارہا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے پیارے امام کے ویدار کا شرف حاصل کرتے ہیں اور ان کے روح برور خطبات اور کلمات سنتے ہیں الحمد للد وور دور ہوئے والے دین جلسول کی کاروائیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کویا کی رنگ میں ان میں شریک ہوجاتے ہیں الحمد للد۔

ان یں سریب اوجائے یں سرسد۔ وُاذَا الْنفوش رُوّجت کی پیشگوئی اس طرح بھی بوری ہوئی ہے کہ ہم خیال لوگوں نے

اکشے ہو کراپی اپنی سوسا کٹیاں بنالی ہیں۔اس وقت دنیا میں بکثرت مختلف سوسا کٹیاں پائی جاتی ہیں اور بہت سی سوسا کٹیاں بین الا قوامی نوعیت کی ہیں۔ سور قالتکو ریمیں پھر فرمایا:۔

وَإِذَا الْمُوْءُ وْدَةُ سُئِلَتُ ـ بِأَيِّ ذُنْبٍ قُتِلُتُ (الْكُورِهِ) ١٩٨٩)

یعنی اور جب زندہ گاڑی جانے والی اڑکی کے بارے میں سوال کیا جائے گاکہ آخر کس گناہ کے بدلے اے قال کیا گیا تھا۔

زمانه عالمیت بین بعض عرب لوگ بینی کی بیدائش پر ایس شر مندگی محسوس کرتے تھے کہ انبیل زندہ گاڑ دیتے تھے ان آیات بیس بتایا گیاہے کہ ایک زمانه آئے گا کہ جبکہ ایسا کرنا قانونا منع ہوگا اوراگر کوئی ایسا کرے گاتو اُسے سزادی جائے گی۔ مصلح موعود رضی اللہ عنہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں چنانچہ 278 ایس ایسا قانون حکومت انگریزی نے جاری کردیا۔ اوراس طرح یہ علامت بھی جو آخری زمانہ سے تعلق رکھتی تھی بوری ہوگئی۔ (تفسیر سورة التکویر)

اس آیت میں اشارہ ہے کہ قانون کا دَوْر ہوگا اور دنیا آپس میں قانون سے باندھی جائے گی عور توں کے حقوق کاخیال رکھاجائے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْمُصْبِحُفُ نَبْسُرُتْ

(التوراا،۱۸)

یعن اور جب ترابیس پھیلادی جا میں گ۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کثرت ہے
موجودہ زمانہ میں کتابیں اور اخبارات ونیا بحر میں
شائع ہور ہے ہیں۔ یہ بڑی علمی ترقی کا زمانہ ہے۔
بڑی بڑی بڑی اکمل گئی ہیں سکول اور کالج اور
بونیور سٹیاں ونیا میں بھیل گئی ہیں بڑی تحقیقات اور
ریسر ج کا زمانہ ہے ہر علم نے بڑی ترقی کی ہے۔
اس کے بعد سورۃ التکویر میں علم ہیئت کی ترقی
کا خاص طور پر اس طرح ذکر آتا ہے کہ
کا خاص طور پر اس طرح ذکر آتا ہے کہ
و اِذَا المستماء کیشطنت۔
(التکویر الماکھ کے المستماء کیشطنت۔

(التكوير ١٤١٢) لعنى اور جب آسان كى كھال اتارى جائے گى چنانچ موجوده زمانه ميں علم بيئت نے بہت ترقی كی

ہے اس زمانہ میں سمیر نجوم اور وسعت عالم اور خلق عالم اور اجرام فلکی وغیرہ کے بارے میں غیر معمولی علم کااضافہ ہواہے جو گذشتہ ہزاروں سال میں بھی نہ ہوا تھا۔ بڑی بڑی دور بینیں بن گئی ہیں نہ صرف زمین کی سطح پر بلکہ فضا میں بھی دور بینیں چکر لگا رہی ہیں۔

ایسے آلے نکل آئے ہیں جن سے شعاعوں کو پھاڑ کر بتادیاجا تاہے کہ وہ شعاعیں جن ستاروں سے نکل رہی ہیں ان میں کون کون سامادہ ہے اور ان ستاروں کی درجہ حرارت کیاہے وغیرہ۔

اب یہ مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ
کہاں کہاں آبادی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ
الصلاۃ والسلام نے تو 1896 میں ہی قرآن مجید کی
روشنی میں اپنے مضمون اسلامی اصول کی فلاسفی
میں بتایا تھا کہ آسانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ
لوگ بھی خدا کی ہدایتوں کے پابند ہیں۔اور ہمارے
موجودہ امام نے اپنی کتاب میں اس موضوع پر مزید
قابل قدروضاحت فرمائی ہے۔

Space Travel النين خلامين سفر كرنے Space Travel الني آيت ميں اشارہ ہے و السّماء ذات النحب کے۔ (الذریات ۱۵۱۸) النحب کے۔ النحب کے۔ النحب کے۔ ستوں والے آسان کی۔

ا کوروس نے اپنا خلائی جہاز کوروس نے اپنا خلائی جہاز Sputnik-1 خلائی جہاز کی دوس کے بعد اپریل Sputnik-1 خلائی کے بعد اپریل کے 1961 میں روس کے گرد گھومنے والے پہلے انبان جہاز میں زمین کے گرد گھومنے والے پہلے انبان بے۔ اس کے بعد ترقی ہوتے ہوتے جولائی بعد ترقی ہوتے ہوتے جولائی 1969 کوامر یکہ کے ذریعہ انبان اپنے قدم جاند

پر دکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکہ کے Edwin Aldrin اور Edwin Aldrin چاند پر جائنات عالم بہت جائنات عالم بہت والے فیلے انسان ہے۔ کائنات عالم بہت وسیج ہے۔ انسان اپنے جسم کے ساتھ ایک حد تک ہی خلائی سفر کر سکتا ہے جاند کے سواکسی اور آسانی کرہ تک انسان اب تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ سورة الرحمٰن میں خلائی سفر کااس طرح ذکر ہے۔ الرحمٰن میں خلائی سفر کااس طرح ذکر ہے۔

لِمُعْشَرَالْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ السَّطَعْتُمْ أَنَّ تَنْفُذُوا مِنَ اقْطَارِ السَّنَمُوتِ وَالْارْضِ فَانْفُذُوا لَاتَنْفُذُونَ السَّنُمُوتِ وَالْارْضِ فَانْفُذُوا لَاتَنْفُذُونَ السَّنَمُوتِ وَالْارْضِ فَانْفُذُوا لَاتَنْفُذُونَ السَّمُوتِ وَالْارْضِ فَانْفُذُوا لَاتَنْفُذُونَ السَّمُوتِ وَالْارْضِ فَانْفُذُوا لَاتَنْفُذُونَ السَّمُونِ وَالْارْضِ فَانْفُذُوا لَاتَنْفُذُونَ اللَّرِسُلُطُانِ. (الرحل ٥٥،٣٣٥)

یعنی ائے جن وانس کے گروہ اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھا گو تو نکل کر دکھادو۔ تم دلیل کے بغیر ہر گزنہیں نکل سکتے۔

یہاں پر جن اور انس سے مر اوبڑے لوگ اور عوام ہیں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم کا نات عالم کے حدود سے آیے جسمانی وجود کے ساتھ نکل نہیں سکتے البتہ علمی لحاظ سے Logical deduction (بیہ الفاظ حضور نے استعال فرمائے ہیں) یعنی زبر دست منطقی استنباط کے ذریعہ حدود کا نات سے نکل سکتے ہو۔

پھر سور قالتکو پر میں آتا ہے۔

پر سورة التلويرين آتاب-وَإِذَا الْجَحِيثُمُ سُعِرَتُ-

(التكويرا:١٨)

این اورجب جہنم کو بھڑ کایا جائے گا۔ اس آیت کا ایک معنی ہے کہ اس زمانہ میں گناہ بہت بڑھ جائے گا اور گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے دوزرخ انسان کے قریب آجائے گا چنانچہ ایسائی ہوا ہے۔ جہنم کے بھڑ کائے جانے کی بیشگو کی ایسے بھی پوری ہوئی ہے کہ ایسی ہولناک جنگیں ہوئی ہیں جو جہنم کا نمونہ تھیں چنانچہ پہلی عالمی جنگ بوری ہوئی تھی ہوئی اور بہت تبائی ہوئی تھی اس کے بعد دوسری جنگ عظیم اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی جس میں تبائی اور زیادہ ہوئی۔ بالآخرایٹم بم استعال میں آیا جس کے ذریعہ ہوئی۔ بالآخرایٹم بم استعال میں آیا جس کے ذریعہ انسان نے نہایت ہی تکلیف دہ جہنم کانمونہ دیکھااور انسان نے نہایت ہی تکلیف دہ جہنم کانمونہ دیکھااور

دوایم ممول میں ہی جنگ ختم ہو گئے۔ پہلا بم جایان کے شہر ہیروشیما میں 6اگست کو ڈالا گیا جس سے فور أستر ہزارلوگ مر گئے۔ دوسر اایٹم بم ناگاساکی پر ڈالا گیا جس سے فور أحالیس ہزار لوگ مر گئے اس کے علاوہ بہت سے لوگ بری طرح زخمی ہو گئے۔ ميروشيما پراينم بم گرايا گيا تو بعد ميں جاياني ريزيو نے بیان کیا کہ اس بم سے ایسی خطرناک تباہی واقع ہوئی کہ انسان کے گوشت کے لو تھڑے میلوں میل تک تھلے ہوئے یائے گئے ہیں۔ (تفسیر کبیر سورة الزلزال) پھر جلد ہی جایان کے بادشاہ Hirohito نے ہتھیار ڈال دیا اور جنگ ختم ہو گی۔ انداز ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ساڑھے یا نج كروزلوگ بلاك ہوئے تصاب تيسري جنگ عظيم کا خطرہ رہتا ہے۔ جو زیادہ تباہ کن اور ہولناک ہو گ۔ حضرت خلیفة المسے الثالث رحمہ الله تعالی ای خلافت میں اس خطرے سے متنبہ فرماتے رہے تھے اور اب جارے موجودہ امام متنبہ فرما رہے

میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں:۔

" وُإِذَا الْجَحِيْمُ الْسَعِّرُتْ كَايَكُ مِن آكَ كَا كَا مِن آكَ كَا كَا مِن آكَ كَا كَا مِن آكَ كَا كَا مَن آكَ كَا كَا مَن آكَ مَن الْعَلْ عَنْ الْعَلْ الْمَعْدَ الْعَالَى قَرْآن كُريم مِن الْمَعْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

(التكوير ١١:١٣) يعنى اور جب جنت كو قريب كرديا جائے گا۔

اس آیت میں بتایا گیاہے کہ مامور من اللہ کی بیعت کی وجہ سے جنت کاپانا اُن سے پہلے لو گوں کی نسبت آسان ہو جائے گا۔ نیزیہ کہ مذہب کی حکمتیں اس طرح کھول کربیان کی جائیں گی کہ لوگوں کیلئے ان کا ما ننااور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔

چنانچہ دور ماضر کاسب سے زیادہ عظیم الثان واقعہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمر صاحب قادیانی مسیح موعود اور امام مہدی اور موعود اقوام عالم کو اللہ تعالی نے مورة جمعه كى بيشًاولى والخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحُقُوا بِهِمْ كِ مطابق دنياك اصلاح كيلي بهيجا-آپ نے لوگوں کوالئی نشانات کے ذریعہ خداتعالی کی طرف بلایا۔اور بیرایمان افروز مور دہ سایا کہ اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے اب ویکھو آکے دریہ ہمارے وہ یار ہے کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا لعنت ہے ایسے جینے یہ گر اس سے ہیں جدا نیز حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰۃ والسلام کے

ونيا كودوباره ملى \_ سور ة التكوير مين اس كے بعد كى آيت ہے عُلِمَتْ نَفْسُ مُّاأَدُضَرَتْ.

ذريعه خلافت على منهاج نبوت كي عظيم الشان نعمت

(التكوير ١٦/١)

یعنی اس دن ہر جان جو کھھ حاضر کیاہے جان لیکی اس میں شک نہیں کہ مرنے کے بعد قیامت ہو گی اور مکمل جزاسز ا ہو گی کیکن ایک حدیثک جزا سز ادنیامیں بھی ہو تی ہے جبیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے اس دنیا میں ہلاک

لئے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ اپنی تفیر کبیر میں اس آیت کی تشریح میں فرماتے

"اس دن تقذیر الہی خاص طور پر جاری ہوگی اور نتائج اعمال خاص طور پر نگلنے شر دع ہوں گے۔ مطلب بیر کہ عام زمانہ میں فردی محاسبہ ہو تاہے لیکن انبیاء کے زمانہ میں قومی محاسبہ ہو تاہے جیسا کہ آيت وُمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ كُنَّىٰ نُبْعَثُ

رسُولاً (بن اسرائیل ) سے ظاہر ہے اور قومی عاسبہ بڑا سخت ہو تاہے فردی محاسبہ نظر نہیں آتا کیونکه اس کا تعلق انفرادی طور پر الگ الگ لوگوں ہے ہو تاہے لیکن قومی محاسبہ ایس چیز ہے جوسب کو نظر آ جاتی ہے کیو نکہ اس کا تعلق تمام لوگوں کے ساتھ ہو تاہے چنانچہ زلازل اور جنگوں کی کثرت ہے اس قومی محاسبہ کے دن کااب اظہار ہورہاہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زلازل ہے زمین اس طرح ہلائی جائے گی کہ انسان پکار اٹھے گا مالها (سوره زلزال) زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ عذاب پر عذاب اور تاہی پر تاہی آئی جارہی ہے"۔

سورة التكوير من آگے آتا ہے۔ وُالْيْلِ إِذَا عَسْعُسَ وُالْصَّبْحِ إِذَا تَنْفُسُ۔

یعنی اور رات کو شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں جب وہ خاتمہ کو بہنچ جاتی ہے اور صبح کو جب وہ سانس لینے لگتی ہے۔

حضرت خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه تفسير کبیر میں فرماتے ہیں کہ رات کا جانا اور صبح کا آنا تنزل کے دور کے خاتمہ اور ترقی کے نئے دور کے ظہور پر دلالت کر تاہے۔اور اس طرف اس آیت میں اشارہ ہے اسلام کے اس دورِ تنزل پر الله تعالی غاموش نہیں رہے گا۔ بلکہ اس کے دور کرنے کے سامان کرے گا۔

ایتمی د هماکه کاخطره

قرآن كريم كي ان پيشگو ئيول ميں جو موجوده زمانہ کے حالات اور ایجادات سے تعلق رکھتی ہیں بعض الیی ہیں بہت اہمیت اور عالمکیر حیثیت رکھتی میں ان میں ہے ایک ایٹمی دھاکہ کا خطرہ ہے۔ یہ پشگوئی ایسے وقت میں کی گئی تھی جب کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ ایٹمی دھاکہ کیاہوسکتاہے۔ الیکن قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں جن میں واضح طور پر یہ بیان ہے کہ ایک ننھے سے بے حقیقت ذرہ میں بڑی توانائی کا ایک ذخیرہ پایا جاتا ہے گویا ایک جہنم کی آگ کواس میں بند کردیا گیاہے قرآن مجید میں سورۃ الھمزہ میں اس كاذكر يب اور حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله

تعالی بنصرہ العزیز نے اپنی کتاب میں اس کی ایمان ا فروز تشر تح بیان فرمائی ہے۔

قرآن مجيد فرما تاہے:۔ <sub>ڊ</sub> وَيْلُ لِّكُلِّ مُمُزُة لِمُنْ مَ لَمُزَة 0 ـ اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعُدِّدُهُ وَيُحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ اَخْلُدُهُ كُلَّا لَيُنْبُدُنَّ فِي الْحُطَّمَةِ وَمَا أِدْرَاسِكِ مَاالْحُطْمَتُهِنَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تُطِّلِعُ عَلَى الْإَفْثِدُةِ . إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصُدُةُ٥فِي عُمُدِ مُّمُدُّدُةِ٥

(الهمزة ١٠٢-١٠١)

لینی ہر غیبت کرنے والے عیب چینی کرنے والے پر ہلاکت ہے جو مال کو جمع کر تاہے اور اس کو شار کر تار ہتاہے وہ خیال کر تاہے کہ اس کا مال اس (کے نام) کو ہاتی رکھے گا۔ ہر گزایسا نہیں۔وہ یقیناً عطمه میں پھینکا جائے گا۔ اور تھے کیا معلوم ہے کہ يه علمه كياشے بي علمه الله كى خوب بحركائى ہوئی آگ ہے۔جودلوں تک جاہینچے گی یقیناوہ ان پر كوار بندى موئى موگى \_ ليے ستونوں ميں \_

ایک زاویہ سے دیکھیں تو یہ سورۃ اخروی زندگی برچیاں ہوتی ہے۔اور دوسرے زاور ہے ویکھیں تواس میں ایٹم بم کے بارے میں پیشگوئی

اس حجوثی سی سوره میں ایسی حیرت انگیز باتیں یائی جاتی ہیں جن کی پہنچ اس زمانہ کے لوگوں کو نہ تھی کیایہ تعجب انگیز بات نہیں کہ بعض گنہگاروں كوهلمه مين ذال ديا جائے گا۔جو باريك ترين ذرات

عربی لفظ کے طمہ کے دو Roots ہیں ایک تو حِطْمه جس کے معنے ہیں کہ پیں کے چھوٹے سے چھوٹے ذرات بنادینااور دوسر rootl خطمہ ہے جس کے معنے ہیں چھوٹے سے چھوٹا بے حقیقت ذره الغرض جب سمي چيز کو توژ توژ کراس کی حجھوئی سے چھوٹی بناوٹ تک لایا جائے اس خطمہ کتے

لہذاخطمه میں Atom کا تصور پنہاں ہے۔ افظ حَطَمه سننے میں بھی Atom سے ماتا جاتا ہے پھر قرآن مجید بتاتاہے کہ اس خطمہ کے اندر

ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور لیے ستونوں میں مقید ہوگی۔اور جب انسان کواس میں ڈالا جائے گا تو وہ سیدھااس کے دل تک پہنچ جائے گا۔عام طور پر آگ پہلے جسم کو جلاتی ہے اور پھر اس کااثر دل پر ہو تاہے۔ لیکن یہاں پر بالکل مختلف قسم کی آگ کا ذکر ہے جو جسم کو جلانے سے پہلے دل کو ختم کر دے گئے۔

یہاں پرایک آدمی کی ہلاکت کاذکر نہیں ہے
بلکہ عمومی رنگ میں تاہی کاذکر ہے موجودہ زمانہ
میں اس تاہی کا تصور کرنا ممکن ہے کیونکہ انسان
نے اب Atoms کے راز کو معلوم کر لیا ہے اور
اس کویہ معلوم ہو گیا ہے کہ Atom کے اندر سے
کس قدر توانائی حاصل کی جاشتی ہے یہ وہ زمانہ ہے
جب کہ آگ باریک ترین ذرات میں بند ہے وہ
ہزاروں مر بع میل کے علاقوں کو اپنے لپیٹ میں
ہزاروں مر بع میل کے علاقوں کو اپنے لپیٹ میں
لے سکتی ہے۔

الغرض قرآن مجيد كي وه باثين جو چوده سوسال بہلے سمجھ میں نہیں اسکتی تھیں وہ اب سمجھ میں آر ہی ہیں چودہ سو سال پہلے لوگ یہی سمجھتے ہوں کے کہ اس سورۃ میں جو آگ کا نقشہ کھینجا گیاہے وہ صرف مرنے کے بعد کی دوزخ ہے اور اس دنیا ہے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن موجودہ زمانہ کا علم ہمیں بتلا تاہے کہ اس میں موجودہ زمانہ کے ایٹمی د ھاکہ کا نقشہ ہے۔ جولوگ اس علم میں مہارت رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دھاکہ سے پہلے مادہ لمباہو جاتا ہے ۔ قرآن مجیدنے لیے ستون کاذکر کیاہے اس کے بعدایک ہولناک دھاکہ کی صورت میں پھٹتا ہے دھاکہ کے وقت بہت سے Neutrons Gammaraysاور X-raysایٹم سے نکلتے ہیں X-rays کے ذریعہ شدید گرمی مجھیلتی ہے جو جلادی ہے لیکن اس حرارت سے زیادہ تیزر فار ے Ga mma rays بیں اور وہ این Vibrations سے لین حرکت سے دل کو ہلاک کر دیتے ہیں الہذا موت Xrays کے نتیجہ میں پیدا ہو نے والی شدید گرمی سے نہیں آئی بلکہ Gamma rays کی شدید توانائی سے آئی ہے جودل پر حملہ کردیتی ہے الغرض قر آن مجید کابیان

نہایت بصیر ت افروز ہے۔

سورة الدخان مين بلاك كرويخ والے وصوال كا ذكر م قرآن مجيد فرماتا ہے فارتقب يكوم تأتى السّمَاء بدخان فارتقب يكفي النّاس هٰذَا عَذَابُ البيّم في مُربين يُغْشِي النّاس هٰذَا عَذَابُ البيّم في المنان ١١٠١١٤٣٣)

لیعنی پس تواس دن کاانظار کر جس دن آسان پرایک کھلا کھلا دھوال ظاہر ہوگا۔ جو لوگوں پر چھا جائے گا بیہ در دناک عذاب ہوگا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ تفییر صغیر میں تحریر فرماتے

سے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس آیت میں ایٹم بم اور ہائیڈر و جن بم کا ذکر ہے جس کے بھینکنے پر تمام جو اس دھوال بھیل جا تا ہے اور ان بموں کو اس و قت میں دھوال بھیل جا تا ہے اور ان بموں کو اس و قت سائنسدان قیامت کا بیش خیمہ بھی بتارہے ہیں۔
اس کے بعد کی آیات رہے ہیں۔

رُبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعُذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ لَهُ مُ الْذِكْرِى وَقُدْجُاءَ هُمْ رَسُولُ مُّبِيْنَ لَهُمُ الْذِكْرِى وَقُدْجُاءَ هُمْ رَسُولُ مُبِيْنَ لَهُمُ الْذِكْرِى وَقُدْجُاءَ هُمْ رَسُولُ مُبيئنَ لَهُمْ تَوَلَّوْاعَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِيمًا مُعَلِّمُ مُعَلِيمًا مُعَلِّمُ مُعَلِيمًا مُعْلَيمًا مُعْلَيْهُ مُنْ مُعَلِيمًا مُعَلِيمًا مُؤْمِنَا مُعَلِيمًا مُعَلِيمًا مُعَلِيمًا مُعَلِيمًا مُعْلِيمًا مُعْلِيمًا مُعَلِيمًا مُعْلَعُونَا مُعْلِمًا مُعْلِمُ مُعْلِمًا مُعْلِمُ مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمً

یعنی (لوگ اُس کو دیکھ کر کہیں گے) اے ہمارے رب اہم سے یہ عذاب ٹلادے۔ ہم ایمان
لے آتے ہیں۔ اُس دن ایمان لانے کی توفیق ان
کو کہاں سے ملے گی حالانکہ ان کے پاس ایک حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والارسول آ چکاہے (جس کو انہوں نے نہیں مانا) اور اس سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے اور کہنے گئے کہ یہ کس کا سکھایا ہوایا گل کر جلے گئے اور کہنے گئے کہ یہ کس کا سکھایا ہوایا گل ہے۔ (ترجمہ از تغیر صغیر)

مصیبت کے وقت انبان خدا کی طرف توجہ کرے گارفت کرے گالیکن معافی طلب کرنے اور بیخے کاوفت گذر چکا بہوگا۔ اس وقت ایٹی دھاکہ کی تباہی سر پر کھڑی ہے لیکن انبان برابر غور نہیں کر رہاہے کہ اسان کی حقیقت یہ ہے کہ انبان کے بد اعمال کی وجہ سے یہ عذاب ہے ایک سائینسدان محض مادی وجوہات کو دیکھتا ہے لیکن قر آن مجید اخلاقی اور روحانی امور کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ قر آن مجید سائینس کی باتوں کو صحیح طور دلاتا ہے۔ قر آن مجید سائینس کی باتوں کو صحیح طور

ر پیش کر تا ہے لیکن اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ سائنس سکھائے۔ بلکہ وہ اس کے ساتھ سنبیہ کر تا ہے وہ یہ بھی بتا تا ہے کہ اس تباہی کا کیوں ہم کوسامنا ہے۔ وہ ہمیں بتا تا ہے کہ اس تباہی کا کیوں سامنے کے ہم خود ذمہ دار ہیں اگر انسان پچنا چاہے تو وہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق آپ کردار میں تبدیلی پیدا کرے جس سے مطابق آپ کردار میں تبدیلی پیدا کرے جس سے کہ ایسا معاشرہ پیدا ہو جس میں عدل اور انساف ہو۔ بنیادی انسانی قدروں کو دوبارہ قائم کرنے کی مضرورت ہے جسے سچائی۔ امانت۔ عدل وانساف۔ ضرورت ہے جسے سچائی۔ امانت۔ عدل وانساف۔ میر دی۔ دوسروں کی تکلیف کا حساس اور ان سے میں سلوک۔ اگر این اقدار کو قائم نہیں کیا جائے گا تو تاہی آجائے گا۔

سورة القمر میں ذکر ہے کہ سابقہ قوموں نے اس تنبیہ کی پرواہ نہ کی جو خداتعالی کے رسولوں کے ذریعہ ان کو دی گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہواکہ ان پر عذاب آگیا اور وقت گذر جانے کے بعد توبہ کرنا فائدہ مندنہ رہا۔

قرآن مجيد فرما تاہے:۔

وَلَقَدْ جَآءً هُمْ مِّنَ الْاَنْبَآءِ مَافِيْهِ مُزْدَجَرْ حِكْمَةُ بُالِغَةٌ فَمَاتُغْنِ النَّذُرُ. (القرر٥٨٦)

لیمنی اور ان کے پاس ایسے حالات پہنچ چکے ہیں جس میں تنبیہ کاسامان موجود تھا۔ نیز ایسی حکمت کی باتیں بھی تصیں جو اثر کرنے والی تصیں۔ لیکن افسوس کہ (ڈرانے والے) نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا''۔

ایٹی تاہی کے نتائج کاذکر سورۃ طہ میں بھی ہے سورہ طہ کی آیات سے یہ استباط ہو تاہے کہ اس کے نتیجہ میں دنیا کی بڑی طاقتیں جو بہاڑوں کی طرح ہیں ان کے کبر اور گھمنڈ ٹوٹ جائیں گے لیکن بنی نوع انسان کا خاتمہ نہیں ہوگا۔

قرآن مجيد فرما تائے:۔ ر ر ه زارہ ئيس

وَيُسْتُلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يُنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيُدُرُهُا قَاعًا صَنْفُهُ فَيُذَرُهُا قَاعًا صَنْفَكَ فَيُكُرُهُا فَاعًا صَنْفَكَ فَيُهَا عِوْجًا وَلَا اَمُتَا صَنْفَكَ فَا عَنْ الْإَعْوَجُ اللهُ يَوْمُئِذِيَتُبِعُونَ الدَّاعِيُ الْإَعْوَجُ لَهُ يَوْمُئِذِيَتُبِعُونَ الدَّاعِيُ الْإَعْوَجُ لَهُ يَوْمُئِذِيَتُبِعُونَ الدَّاعِيُ الْإَعْوَجُ لَهُ يَوْمُئِذِيَتُبِعُونَ الدَّاعِيُ الْإَعْوَجُ لَهُ

وَخَشَعُتِ الْا صُنواتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمُعُ إِلَّا هُمُسًا (طَهُ ١٠٢٥) اللهُ ١٠٢٥) العنى اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے متعلق بوچھے ہیں تو کہہ دے کہ ان کو میر ارب اکھاڑ کر پھیک دے گااور ان کوالیے چیٹیل میران کی صورت ہیں چھوڑ دے گاکہ نہ تو ان میں سے کوئی موڑ دکھے گا اور نہ کوئی او نچائی اس دن لوگ پکار نے والے کے اور نہ کوئی او نچائی اس دن لوگ پکار نے والے کے چھے چل بریں گے جس کی تعلیم میں کوئی کی نہ ہوگی اور رخمٰن خداکی آواز کے مقابلہ میں انبانوں ہوگی اور رخمٰن خداکی آواز کے مقابلہ میں انبانوں کی آواز یں دب جائیں گی پس تو سوائے کھسر پھسر کے جھے نہ سے گا۔

ان آیات کے تعلق سے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے تفییر صغیر میں یہ نوٹ دیا ہے۔
" جب دوسری قوموں پر تبابی آئی شروع ہوگی اور بہاڑ جیسی مضبوط قومیں تباہ ہو کر زمین سے لگ جائیں گی تب لوگ اس نبی کو مانے لگ جائیں گی تب لوگ اس نبی کو کی نہ ہو گی جائیں گے۔ جس کی تعلیم میں کوئی بھی نہ ہو گی نہ ہو گی تعلیم میں کوئی بھی نہ ہو گی قرآن کریم میں قرآنی تعلیم کی بار بار یہی تعریف قرآن کریم میں قرآنی تعلیم کی بار بار یہی تعریف آئی ہے۔

حضرت خلیقة المسیح الرائع ایده الله تعالی بنصره
العزیدایی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ الله تعالی
کاماتھ ایک جیرت انگیز تبدیلی بیدا کرے گا۔ پہاڑکا
لفظ بطور استعارہ ہے اور اس سے مراد طاقتور
عکومتیں اور اقوام ہیں قرآن مجید بتا تا ہے کہ اُن
عکر متیں اور اقوام ہیں قرآن مجید بتا تا ہے کہ اُن
جائیں گے کہ آ مخضرت علیا کے کہ وقول
جائیں گے کہ آ مخضرت علیا کے وہ داعی الی الله ہیں جن
میں کوئی بجی نہیں ایسی بڑی تباہی بڑے شدید ایٹی
دھاکوں کے نتیجہ میں ہو سکتی ہے اس سخت تنبیہ
کے ساتھ یہ امیدافزا بیغام بھی ہے کہ نوع انسان کا
فرکادور ہوگا۔ اگر انسان نے اپنی اصلاح پہلے نہیں
نور کادور ہوگا۔ اگر انسان نے اپنی اصلاح پہلے نہیں
کی تو پھر بعد میں اپنی غلطیوں کا بچھ نتیجہ بھگئے کے
بعد وہ اپنی اصلاح کرنا سے ھا۔

اس ضمن میں بیراہم ہائت یادر کھنا جیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمٰن اور رحمٰ ہے اور عذاب کے بارے میں

پیشگوئی خواہوہ کتی ہی واضح کیوں نہ ہو تو ہہ ہے عمل سکتی ہے جیسا کہ قرآن مجید نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے نمونہ کاذکر کیا ہے۔ انہوں نے ندامت سے تو بہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باوجود عذاب کی پیشگوئی کے عذاب سے بچالیا تھا کو باوجودہ صورت حال میں انسان کی اخلاقی قدروں کے مسلسل زوال کی وجہ سے بچنے کی صورت نظر نہیں آر ہی لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ بچالے اگر ہم اس کے حضور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ بیا اللہ تعالیٰ میں وائے۔ ہمیں تو بہ کی تو فیق عطا فرمائے۔

الله تعالیٰ کے مامور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام عذابوں سے ڈراتے ہوئے اپنی کتاب حقیقة الوحی میں فرماتے ہیں۔

"یادرے کہ خدانے جھے عام طور پرزازلوں کی خبر دی ہے اس یقینا سمجھو کہ جبیا کہ پیشگوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے ایا ہی بورب میں بھی آئے اور نیز ایشیاکے مختلف مقامات میں آئیں گے اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہوں گے اور اس قدر موت ہو گی کہ خون کی نہریں چلیں گے۔اس موت سے پر ند چرند بھی باہر تہیں ہوں گے اور زمین یراس قدر تاہی آئے گی کہ اُس روز سے کہ انسان پیدا ہواالی تاہی بھی نہیں آئی ہو گی اور اکثر مقامات زیر وزیر ہو جائیں گے کہ گویااُن میں بھی آبادی نہ تھی او راس کے ساتھ اور بھی آفات زمین و آسان میں ہولناک صورت میں پیداہوں کی یہاں تک کہ ہر ایک عملند کی نظر میں وہ باتیں غیر معمولی ہو جائیں گی اور ہیئت اور فلفہ کی کتابوں کے کسی صفحہ میں اُن کا پیتہ تہیں ملے گا۔ تب انسانوں میں اضطراب بيدا ہوگا كه كيا ہونے والا ہے اور بہترے نجات یا ئیں گے اور بہترنے ہلاک ہو جائیں گے وہ دن نزدیک ہیں بلکہ میں دیکھا ہوں کہ دروازے پر ہیں کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ د نکھے گی اور نہ صرف زلز لے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی چھ آسان سے اور چھ زمین ہے۔ بیراس کئے کہ نوع انسان نے اپنے خدا کی پر سنش حچھوڑ دی ہے اور تمام دل اور تمام ہمت

(بی اسر ائیل ۱۷:۷۱) اور توب کرنے والے امان یائیں کے اور وہ جو بلاے پہلے ڈرتے ہیں ان پر حم کیا جائے گا۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں ر ہو گے یاتم اپنی تدبیر وں سے اپنے تین بچاسکتے ہو؟ ہر گز تہیں ۔ انسانی کاموں کا اُس دن خاتمہ ہوگا ہیہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک اس سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھا ہوں کہ شاید انسے زیادہ مصیبت کا منہ و مکھو گے اے پورپ تو بھی امن میں نہیں اور اے ایشیا تو بھی محفوظ تہیں اور اے جزائر کے رہے والو! کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدو تہیں كرے گا۔ ميں شہروں كو كرتے و يكتا ہوں اور آباد بول کو ویران یا تا هول وه واحد بگانه ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آ تھوں کے سامنے مروه کام کئے گئے اور وہ حیب رہا مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ د کھلائے گا جس کے کان سنے کے ہوں وہ سنے کہ وہ وقت دور تہیں۔ میں نے کو خشش کی کہ خدا کے امان کے نیچے سب کو جمع کروں پر ضرور تھا کہ تقدیرَ کے نوشتے پورے ہوتے میں سے سے کہنا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آئی ہے نوخ کا زمانہ تمہاری آ تھوں کے سامنے آ جائے گا اور لوط کی زمین کا واقعہ تم مچشم خود دیکھ لو کے مگر خدا غضب میں دھیماہے توبه كروتاتم يررحم كياجائي جوخداكو چھوڑ تاہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی۔اور جو اُس سے تبین ڈر تادہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔

(روهانی خزائن جلد ۲۲ صفحه ۲۲۹\_۲۸ مقیمة الوحی)



## ہمیشہ سلسلہ کے کاموں کوعزت کی نگاہ سے ویکھو

## الإشارات سيدنا حضرت خليفة المسيح الثاني رضي الله تعالى عنه

"تم جو چاہو کر او لیکن یاد رکھو وہ دن آنے والا ہے جب احمدیت کے کاموں میں حصہ لینے والے بڑی بڑی بڑی عز تیں پائیں گے لیکن ان او گوں کی اولا دوں کو جو اس وقت جماعتی کاموں میں کوئی و لچپی نہیں لیتے دھتکار دیا جائے گا۔ جب انگلتان اور امر بیکہ ایسی بڑی بڑی بڑی حکومتیں مشورہ کیلئے اپ نما مندے بھیجیں گی اور وہ اسے اپنے لئے موجب عزت خیال کریں گے اس وقت ان لو گوں کی اولا دکھے گی کہ ہمیں بھی مشورہ میں شریک کرو۔ لیکن کہنے والا انہیں کے گا کہ جاؤتمہارے باپ دادوں نے اس مشورہ کو اپنے وقت میں رو کر دیا تھا اور جماعتی کاموں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی اس لئے متمہیں بھی مشورہ میں شریک نہیں کیا جاسکتا۔

پی اس غفلت کودور کرواور اپنا ندر ہے احساس پیرا کرو کہ جو شخص سلسلہ کی کی میٹنگ میں شامل ہو تا ہے اس پر اس قدر انعام ہو تا ہے کہ امریکہ کی کو نسل کی ممبر کی بھی اس کے سامنے تیج ہے اور اسے سوحری کر کے بھی اس میٹنگ میں شامل ہو ناچا ہے۔ اگر وہ اس میٹنگ میں شامل مہیں ہو تا تو کوئی نتصان نہیں پنچ گائین وہ خودالہی انعامات ہے محروم ہو جائے گا۔ جب شور کی نہیں تھی جب بھی کام چالی اس کی غیر حاضری کی وجہ ہے سلسلہ کو تو کوئی نتصان نہیں پنچ گائین وہ خودالہی انعامات ہے محروم ہو جائے گا۔ جب شور کی بلائی جائی ہی جو تا تو کی موں میں حصہ خواد این اور اسلہ کاکام تو چال ہے گا۔ جاں اگر تم اس وقت جماعتی کاموں میں حصہ نہیں اپنی سے اور انہیں انہیں گی۔ اوگراری اور اور انہیں گی۔ اوگراری ہیں ہو جائیں گی۔ اوگراری ہیں ہی آگر سلسلہ کے کاموں میں حصہ لیتے رہے تو تمہاراالیا کرنا تمہاری اولا ووں کیلئے بڑاروں بڑاررو پیر کی جائیداد میں بناجاتے ہیں تاان کے کام آئیں تم بھی آگر سلسلہ کے کاموں میں حصہ لیتے رہے تو تمہاراالیا کرنا تمہاری اولا وکیلئے ایک بھاری جائیداد خلاج ہے۔ اولا وکیلئے ایک بھاری جائیداد خلاج ہے۔ اولا وکیلئے ایک بھاری جائیداد کی جائیداد کو تائی تا تان کہ کاموں میں حصہ لیتے رہے تو تمہارالیا کرنا تمہاری تو خدا اولا وکیلئے ایک بھاری جائیداد کی جائیداد کو تائی تھی تھی تا ہے تو اس کا اس کے کام کی کام کیلئے مقرر کیا جائے تو اس کا اس کے بھی آگر تا سلسلہ کے کام کی کرتے والا تمہار دوگے تو خدا اور وہ تو تائی کی تو جو اس کی تو جو اس نہیں لیکن تھوزے عرصہ میں بی جو بی ہو نے وہ اس کی تو جو اس کی تو جو اس کی تو جو اس کی تو ہو جو تائیں گی اور اگر وہ عزت آگی تو جو سے آئی اور اگر وہ عزت آگی تو جو سے آئیل گی دور ہو تا تھی کے دور تو تائیل کے احتیا کی کام کی جس سلسلہ کے کاموں کو عزت کی گاہ ہو دیکھور تم میں سلسلہ کی خد مت میں کو تائی کی ہو گی اس کی اور اس کے میا تہ میں عزت دیے تو کو تو تو تائیل کی تو سلسلہ کے کاموں کو عزت دیل میں خوات کی کو سلسلہ کے کاموں کو عزت میں سلسلہ کے کاموں کو عزت میں سلسلہ کے کاموں کو عزت کی گاہ ہو تائی گی ہو گیاں کی کو سلسلہ کے کاموں کو عزت میں سلسلہ کی تو دو تائی گی ہو گیاں کی کو سلسلہ کے کاموں کو عزت کی گائی ہو تائی گیا تو جو سلسلہ کی کاموں کو عزت کی گائی ہو تائی گیا ہو گیا کہ بھی تو تو تو تو تو کی گی گائی گیا تو جو تائیل کے دور

## تم ہمیشہ اپنے آپ کو خلافت سے وابستہ رکھو

اے دوستو میری آخری نصیحت یہ ہے کہ سب ہر کتیں خلافت میں ہیں۔ نبوت ایک نیج ہوتی ہے جس کے بعد خلافت اس کی تاثیر کو دنیا میں پھیلا دیتی ہے۔ تم خلافت حقہ کو مضبوطی ہے پکڑواور اس کی برکات ہے دنیا کو متمتع کرو تاخدا تعالیٰ تم پر رحم کرے اور تم کواس دنیا میں بھی ادنچا کرے اور اس جہان میں بھی اونچا کرے۔ تامر گا ہے وعدوں کو پورا کرتے رہواور میرکی اولا داور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولا دکو بھی ان کے خاندان کے عہدیا ددلاتے رہو۔ احمدیت کے مبلغ، اسلام کے سیج سپاہی ہوں اور اس دنیا میں خدائے قدوس کے کارندے بنیں "۔ (الفضل ۲۰ مرم مرم موجود کا میں میں "۔ (الفضل ۲۰ مرم می ۱۹۵۹ء)

## نئے عیسوی ملینہ کے آغاز پر عیسائی بھائیوں کیلئے چند ضروری گزار شات

علی مطابق کے عقیدہ کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو آسمان پر حضرت علیہ السلام کو آسمان پر گئے دوہزار سال کاعرصہ ہو گیا ہے اور وہ آج تک اُن کے انتظار میں ہیں اور ان کی طرف ظلم سے

سے دو ہرار سمال کا افرات ہو لیا ہے اور وہ ان تلک ان کے انظار میں ہیں اور ان کی طرف اللم سے ایسے ایسے عقائد منسوب کررہے ہیں جن کانہ تو رات میں ذکر ہے اور نہ ہی حضرت مسے علیہ السلام نے ان کو بیان کیا۔ یہ سیدنا حضرت اقد س مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کاعیمائی دنیا پر ایک عظیم احسان ہے کہ آپ نے عقل و نقل کے ذریعہ اپنے مفوضہ فریضہ کسر صلیب کو نہایت دریا میں عیمائیوں کے عقائد باطلہ کی طرف توجہ رنگ میں عیمائیوں کے عقائد باطلہ کی طرف توجہ دلاکر انہیں سچا نہ جب اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ ذیل میں عیمائیوں کے بعض دعقائد باطلہ کو باد لاکل ثابت کیا جاتا ہے۔

تردیدالو ہیت سی مسیحی صاحبان حفرت میں مسیحی صاحبان حفرت میں مسیحی صاحبان حفرت میں علیہ الساام کی تعلیم کو نظر انداز کر کے انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بیان کرتے اور اس سے دعائیں اور التجائیں کرتے ہیں حالانکہ چاروں انا جیل میں اور التجائیں کرتے ہیں حالانکہ چاروں انا جیل میں کوئی ایک آیت بھی اس کے جوت میں بیش نہیں کی جاعتی۔ اس کے بر عکس بہت می عقلی اور نقلی دلیں پیش کی جاسکتی ہیں جن سے ان کی خدائی کی جائے ہو مقدس بائیل نے خدا تعالیٰ کی بیان جانچا جائے جو مقدس بائیل نے خدا تعالیٰ کی بیان جانچا جائے جو مقدس بائیل نے خدا تعالیٰ کی بیان کی ہیں تو الو ہیت مسیح کی کوئی بھی حقیقت باتی کی ہیں تو الو ہیت مسیح کی کوئی بھی حقیقت باتی

### مكرم مواوى محمد عبدالله صاحب أستاد مدرسة المعلمين قاديان

نہیں رہتی۔ چنانچہ بائیبل مقدس میں خداتعالیٰ کی
ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے
اُس کو بھی موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت
رمیاہ علیہ السلام کے صحیفہ میں یہ صفت اس طرح
بیان کی گئی ہے کہ:۔

اس پر موت وار د نہیں ہو سکتی۔ تم نے زندہ

### ا۔خداہمیشہ زندہ ہے:۔

خدار ب الا فواج ہمارے خداکے کلام کو بگاڑ ڈالا۔ (صحیفه ریمیاه ۲۳ر۳۳) صحیفه دانی ایل میں اس طرح لکھاہے کہ "وہی زندہ خداہ اور ہمیشہ قائم ہے اور اس کی سلطنت لازوال ہے۔ اور اس کی مملکت ابدتک رہے گی۔ ، (دانی ایل ۲:۲۲) ان دونوں حوالہ جات میں خدا تعالیٰ کی بیہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اُس پر موت وارد نہیں ہوتی۔ مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں لکھاہے کہ انہوں نے سر کہ میں بھگوئے ہوئے سینج کو زونے کی شاخ پر رکھ كراس كے منہ سے لگایا پس بيوع نے جب وہ سر کہ پیاتو کہا کہ تمام ہوااور سر جھکا کر جان دے دی (یوحنا ۳۰۱–۱۹/۲۹) اگر انجیل کا بیر بیان درست ہے تو حضرت مسے کی الوہیت بالکل باطل ٹابت ہوتی ہے کیونکہ خدا ہمیشہ زندہ ہے مگر حضرت مسیح صلیب پر بقول مسیحیوں کے فوت ہو گئے اس لئے وہ ہر گز خدا نہیں۔

### ۲۔خدا توی اور قادر ہے:۔

زبورشریف میں خداوند تعالیٰ کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ توی اور قادر ہے چنانچہ حضرت داؤد عليه السلام فرماتے ہيں كه "خداو ندجو قوی اور قادر ہے زبور ۲۸ ۲۴ کیکن حضرت مسیح عليه السلام كي خسته حالي ملاحظه فرمائية كه "بيوع کے آنسو بہنے لگے (کتاب حالات و تعلیمات مسیح صفحہ ۲۲)ایک شخص نے جویاس کھڑا تھالیوع کے طمانچہ مار کر کہا تو سر دار کا ہن کواپیا جواب دیتاہے ۔ پس حنانے اسے بندھا ہوا سر دار کا بن کا کند کے پاس بھیج دیا (یوحنا۲۸-۱۸/۲۲) سر دار کائن اور فقیمہ کھڑے ہوئے زور شورے اس پر الزام لگاتے رہے۔ پھر "ہیرودلیں نے اینے ساہیوں سمیت اُسے ذلیل کیا اور مصمصوں میں اڑا یا" اور چکدار بوشاک بہناکر اس کو پلاطس کے پاس بھیجا (لو قاال-۱۱ ۲۳)جو آدمی يسوع كو پكرے ہوئے تنے اس کو تھٹھوں میں اڑانے اور مارنے لگے۔اس کی آئکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت کی راہ سے بتا کھیے کس نے مارا (لوقا اور انہوں نے اے ارغوانی چوغد پہنایااور کانٹوں کا تاج بتاکراس کے سریرر کھااور اے سلام کرنے لگے اے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور وہ اس کے سر پر سر کنڈے مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹے ٹیک ٹیک کر اُسے سجدہ کرتے رہے (من قس ۲۰ تا ۱۹۱۷) وغیر وغیرہ د لازاراور خدا کا غصہ بھڑ کانے والی باتیں کہتے رہے

ادر تیمرے ہم کو بسوع بوی آواز سے عالیا۔ کہ ابوس الواق الما هبلتن جس كا ترجمه ب ا ميرسه خدا اسه تيرب خداتون جھے كول جھوڑ دیا (عرقس ۱۹۳۸) ان تمام حوالہ جات سے راوز روش کی طرح فایت نے کہ حضرت مس إسرى ايك عابز انسان يقي اور فدوت اور بلال والند بارى تعالى كى صفات ان يس رائى ك دانے کے برابر بھی تہیں یائی جاتی تھیں۔ یس ایسے عاجز اور کر وراور بے بس انسان کو ہر گر خد اسمیں مانا ا جاسلتا۔ جو عاجری اور بے بسی کی تصویر تھا بال سے سبها پھھ آپ نے اپنے محبوب خداکی خاطر بوی جمت اور استقال سے برداشت کیااور دستمن کے <u> ہامنے تھنے نہیں ٹھکے یہ آپ کی زسالت و نبوت</u> کی ولیل تو ہے اور زبردست ولیل ہے ممر خدا تتنالی کی عزت و جلال کی قشم که بیران کی خدائی کی ہر گزدلیل نہیں۔ آپ صرف خداتعالی کے ایک عا براور اس کے عاشق صادق اور اس کی راہ میں فنا تھے بس۔ایک عاجز ویے بس انسان کو خدا کہناخدا تعالیٰ کی ذات ہے مسخر اور مصمحا کرنے والی بات

سو۔ خدااو نگھ اور نیند سے پاک ہے۔

زبور شریف میں خدا تعالیٰ کی ایک اور صفت

ہان کی گئی ہے کہ وہ او نگھ اور نیند سے پاک ہے

ہنانچہ لکھا ہے کہ "تیرا محافظ او نگھنے کا نہیں۔ دیکھ

اسرائیں کا محافظ نہ او نگھے گا نہ سوئے گا (زبور

اسرائیں کا محافظ نہ او نگھے گا نہ سوئے گا (زبور

اسرائیں کا محافظ نہ او نگھے گا نہ سوئے گا (زبور

مفت بھی موجود نہیں تھی اس کے بر عکس انجیل

شریف میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ "جب وہ کشتی پر

چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لئے اور

دیکھ جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی نہروں

میں جھیپ گئی گروہ (حضرت مسیح) سوتا تھا" یہ

میں جھیپ گئی گروہ (حضرت مسیح) سوتا تھا" یہ

میں حیوب گئی گروہ (حضرت مسیح) سوتا تھا" یہ

تردید کررہی ہے۔ اور اس بات کوواضح کررہی ہے۔

کہ آپ اگر واقعی خدا تھے تو پھر تمام انسانوں کی مانند کیوں سور ہے تھے جبکہ ذات باری تعالیٰ نیند اور او نگھ سے پاک ہے۔ پساس آیت سے ثابت ہے کہ آپ صرف انسان تھے جو کہ ان چیز وں کے مختاج تھے ہر گز خدا نہیں تھے۔

س- خداعالم الغيب ہے

اسى طرح بائليل شريف مين الله تعالى كي ايك صفت عالم الغیب لکھی ہے "فظ تو بی بنی آدم کے دلوں کو جانتاہے (سلاطین ۳۹ر۸) انجیل شریف ت بہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ علم غيب كي البي صفت بھي آپ مين نہيں يائي جاتي تھی چنانچہ فرماتے ہیں کہ " اس دن ( لیعنی آمد انی) یااس گھڑی (کے بارے میں) کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ (مر تس ۲۳ ۲۳) اگر آپ خدائی صفات سے متصف ہوتے تو یہ ہر گزنہ فرماتے کہ مجھے پیر معلوم نہیں کہ میری دوسری آمد کب ہوگی ظاہرے کہ اگر آپ خداہوتے تو آپ کوعلم غیب ہو تا۔ نبی کواتنا ہی علم ہو تا ہے جتنا خداو حی کے ذرایداس یر ظاہر کر تاہے یہ آیت آپ کی خدائی کی تردید کرتی اور آپ کوایک انسان اور بشر ٹابت کرتی ہے۔اس طرح ایک موقعہ پر آپ کو بھوک لکی تو دور ہے ایک انجیر کادر خت دیکھے کر اس کے پاس گئے تاکہ اس کا چیل کھاکر پیٹ کی آگ یعنی بھوک مٹائیں۔ گریاس جاکر دیکھا تواس پیڑ میں پھل نہیں تھا۔ چنانچہ لکھاہے کہ "اور جب صبح کو پھر شہر کو جارہا تھا (تق) اے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کاایک در خت دیھے کراس کے پاس گیا اور بتوں کے سوااس میں کھے نہ یا کر اس سے کہا کہ آئندہ تھ میں بھی پھل نہ لگے اور انجیر کا در خت اسی دم سو کھ گیا (متی ۱۹\_۱۸/۲۱)

### تزديد كفاره

لفظ کفارہ کے معنی ڈھانی کینے کے ہیں اور مراداس سے بیالی جاتی ہے کہ حضرت مسیم کی صلیبی موت بر ایمان لانے کی وجہ سے خدانے مارے گناہ ڈھانی دیئے او رضدا تعالی مارے گناہوں کی اب سز اہمیں نہیں دے گا۔اور اس طرح ہمیں اینے گناہوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور مسیحی حضرات کا بیہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسيح دنيا مين اس غرض سے تشريف لائے تھے کہ وہ بنی نوع انسان کو گناہوں سے نجات ولائیں اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں۔ ہم ونیامیں و مکھتے ہیں کہ قربائی تب مائی جاتی ہے جبکہ انسان خوداین مرضی ہے جانور قربان کرے ایسا ہر گزنہیں ہو تا کہ کوئی دعمٰن زیر دستی کسی کا جانور پکڑ کرذنج کر دے اور مالک شور مجاوے کہ میں نے لوگوں کے گناہوں کے فدیہ میں جانور قربان كرديا ہے۔ اگر يہلے دن ہى حضرت مسيح صليب چڑھ جاتے اور کہتے کہ میں آیا ہی صلیب پر چڑھ کر بی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ و بنے ہوں مگر اییا نہیں ہوابلکہ یہود نےان کی مرضیٰ کے خلاف زبردستی ان کو صلیب پر چڑھا دیا اور عیسائی صاحبان نے شور مجانا شر وع کر دیا کہ حضرت مسیح " ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ حفرت میں صلیب پرچڑ ھنا نہیں چاہتے تھے اور صلیبی موت نے بیخ کیلئے دعا کیں کرتے تھے۔ جیما کہ آپ نے یہ دعا کی تھی اے باپ ہوسکے توبہ پیالہ مجھ سے ٹال دے (متی ۲۶/۲۲) ای طرح صلیب پر آپ نے دعا مائلی کہ الوہی الوبی \_ لماسبقتنی اے میرے خدا!اے میرے خدا تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا (متی ۲۵/۲۷)اس طرح يہودہ اسكر يوتى جس نے آپ كو پكروايا تھا آ پکو گنہگار مانتے ہیں اس آ دمی پر افسوس جس کے وسلیہ ہے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے اگروہ آدمی پیدا نہ ہوتا تواس کے کیلئے اچھا ہوتا (متی ۲۹/۳۷) اسی طرح دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی۔

(مرتس ۱۱/۱۱)

آپ فرماتے ہیں کہ دیکھووفت آپہنچاہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالہ کیاجا تاہے"۔

یہودہ اسکر ہوتی مرتد کے بارے میں صاف لکھاہے کہ "جس نے مجھے تیرے حوالہ کیااس کا گناہ زیادہ ہے (یوحنااار ۱۹) پھر لکھاہے کہ انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اُن کے ہاتھ سے نکل گیا (یوحنا ۱۰/۳۹) یہ تمام حوالہ جات ثابت کرتے ہیں کہ حضرت مسے علیہ السلام ہر گز ہر گز صلیب پر چڑھ کر کفارہ ہونے کیلئے نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے بیخے کی ہر ممکن كوشش كى يهال تككم صليبى ابتلاء سے بيخے كيليے رات رات بھر خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ روتے اور وعائیں کرتے تھے اور صلیب پر چڑھانے اور پکڑوانے والوں کو گنہگار کہنا ثابت کر تاہے کہ حضرت مسيح اس كوبهت برا نظلم قرار ديتے ہيں اس کے برعکس حضرت مسیح کا صلیب پر مرناان کے حصوفے ہونے کی دلیل بنتاہے کیونکہ توریت میں لکھا ہے کہ '' جے پھائی ملتی ہے وہ خداکی طرف ہے ملعون ہے۔ (استنا۱۲/۲۳)

یہ تمام حوالہ جات ٹابت کرتے ہیں کہ آپ
ایک عاجز اور بیکس انسان سے جو خالق کا کنات کو
اپنی مدد کیلئے پکار رہے سے اور اس کے رحم و کرم
اور فضل کے محتاج سے کیا ایساوجود خدائے
ووالحلال والا کرام ہو سکتا ہے ہر گز نہیں ہر گز

ہوہ فدا کی طرف سے ملعون ہے " (استثا

العنی موت سے بیخے ادر اپنی سپائی ثابت کرنے

العنی موت سے بیخے ادر اپنی سپائی ثابت کرنے

سلیب پر چڑھے تودوبارہ ایک اور دعا

مائلی الوہی الوہی الماشبقتی اے میرے فدا اے

میرے فدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیااللہ تعالی نے

ایخ محبوب اور بیارے نبی کی ان در دناک دعاؤں

کوشر ف قبولیت بخشا اور ایسے حالات بیداکر دیے

کوشر ف قبولیت بخشا اور ایسے حالات بیداکر دیے

اتار کر اپناسچا نبی ثابت کردیا۔ ہم کسی صورت بھی

اتار کر اپناسچا نبی ثابت کردیا۔ ہم کسی صورت بھی

کہ نعوذ باللہ آپ فدا تعالی سے روگردان اور باغی

ہوکر مغفوب ہو چکے تھے فداکی قشم ہم

ہوکر مغفوب ہو چکے تھے فداکی قشم ہم

ہزاروں موتیں مرسکتے ہیں ہم خداتعالی کے سیج ادر پاک نبی کو ایک لمحہ کیلئے بھی ملعون نہیں مان سکتے افسوس عیسائیوں پر کہ کس طرح ایک بر گزیدہ اور خدا تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی سے محبت کا ظہار کر کے اور خداکا حقیقی بیٹااور مجسم خدا مانتے ہوئے اسے خدا کا نافرمان اور باغی اور ملعون بھی مانتے ہیں افسوس کہ آپ جہنم میں جانا پیند کرتے گر اینے نبی کی ایسی بیعز تی او رہے حرمتی نه کرتے تو خدا کی خوشنودی شہیں حاصل ہو جاتی افسوس کہ تم لوگوں نے دوست بن کر اپنے رسول اور محسن آقا کی الی بے عزتی کی کہ آج تک کسی قوم نے اپنے نبی کی الیں بے عزتی نہیں کی پس تو بہ کرواور صدق دل سے اس بات یرایمان لاؤکہ آپ زندہ صلیب پرسے اترے تھے اور خدا کی ہزاروں بر کتیں آپ کے پاک وجود پر نازل ہوئی تھیں اس باطل اور گندے عقیدے ہے آپ لوگوں کو تبھی چھٹکارہ مل سکتاہے جب کہ انجیل مقدس کی پیشگوئی کو سچا تشکیم کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ علیقہ کے مقدس اور

جان ناروں میں شامل ہو جاؤجس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تمام الزامات سے پاک ثابت کرکے آپ کا اصل مر تبہ اور مقام دنیا کے سامنے پیش کیا اور غدا کا سچا اور پاک رسول ثابت کرکے تمام دنیا کو آپ کے مبارک قد موں میں جھکادیا۔ اللهم صل علی محد و علی ال محد۔ اللهم صل علی محد و علی ال محد۔

بھیج درود اُس محسن پر تو دن میں سو سو بار یاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار بم فرض ابنادوستو كريجك ادا اب بھی نہ سمجھو کے تو سمجھائے گا خدا اگر بائلیل مقدس پر غور کیاجائے تو معلوم ہو تاہے کہ حضرت آدم کو پھل کھانے کی بیر سزا لکھی ہوئی ملی کہ زمین تیرے سب لعنتی ہوئی مشقت کے ساتھ تو عمر بھراس کی پیداوار کھائے گا تواینے منہ کے پبینہ کی روٹی کھائے گاجب تک کہ زمین میں تو پھرلوٹ نہ جائے اس لئے کہ تو خاک ہے اور خاک نین چر لوٹ جائے گا (پیدائش 9\_١٨ر٣) أكر حضرت مسيح عليه السلام نے آدم اوراس کی نسل کے گناہوں کا کفارہ دے دیا تھاتو حاج تھا کہ آپ کی لعنتی قربانی پر ایمان لانے والے مسیحی بغیر محنت و مشقت کے روزی پاتے مگر ہم دیکھتے ہیں مسیحیوں کو بھی دوسر وں کی طرح مشقت اور محنت سے اپنی روزی کمانی اور حاصل کرنی پڑتی ہے لیکن دوسرے لوگوں کی طرح یہی سزامسیحیوں کو بھی مل رہی ہے تو معلوم ہوا کہ کفاره ہر گز قبول نہیں ہوا۔ ورنہ اس کا اثر ظاہر ہونا جائے تھا۔ آپ کے عقیدہ کی روسے جب کفارہ ہو چکا تو گناہوں کی سزاکیوں معاف نہیں ہوئی۔ پس واضح ہے کہ اگریہ سزا ہوتی تو ضرور کفارہ سے معانی ہو جاتی مگر ایبا نہیں ہوا پس پھر کفارہ کس چیز کا ہوا کیوں پھر قانون قدرت کو نہیں مان لیتے کہ اس باطل عقیدہ ہے، نجات مل

بابر کت وجود پر صدق دل سے ایمان لا کر اس کے

### دردسے بیچے جننا

درد سے نیج جننا آگر حضرت حوا کے گناہوں کی سزاہوتی تو گفارہ پرایمان لانے کے بعداب یہ سزاختم ہو جانی چاہئے تھی مگرہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیحی عور تیں دوسری عور توں کی طرح در د سے مسیحی عور تیں دوسری عور توں کی طرح در د سے خیج جنتی ہیں اور تکلیف اٹھاتی ہیں اور بعض ایس موالت میں فوت بھی ہو جاتی ہیں اگر یہ سزا ہے تو حالت میں فوت بھی ہو جاتی ہیں اگر یہ سزا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بعض عور تیں عمر بھربانجھ رہتی ہیں اور ان کے ہاں پوری عمر اولاد نہیں ہوتی ۔اور در د د کیکھتے ہیں کہ بعض عور تیں عمر بھربانجھ رہتی ہیں نوت ہو جاتی ہوں الیا کیوں ؟اسی طرح ہم فوت ہو جاتی ہیں اور در دزہ اور تکلیف سے دو چار فوت ہو جاتی ہیں اور در دزہ اور تکلیف سے دو چار نہیں ہوتیں کہ بعض عور تیں شادی سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہیں اور در دزہ اور تکلیف سے دو چار فوت ہو جاتی ہیں اور در دزہ اور تکلیف سے دو چار دین ہوتیں ہوتیں ۔ اور بعض عور توں کو بچہ جننے کے دیت بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔

اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم جانوروںادر چر ندوں پر ندوں پر غور کرتے ہیں تو پنة چلتاہے كه انہيں اى طرح در داور تكليف ہوتى ہے جیسی کہ عور توں کو۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ گائے تھینسوں اور دوسر وں جانوروں اور چویایوں اور مرغیوں اور دوسرے پر ندوں کی ماداؤں کو بھی بچہ جننے اور انڈے دیتے ہوئے اس طرح تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ آخر ان حیوانوں اور دوسرے جانوروں کو کس بناء پرییہ سز امل رہی ہے کیا حضرت حواکی طرح ان کی بھی کسی دادی نانی نے کھل کھایا اور خدا کی نافرمانی کی تھی ؟اے حضرات آپ کیوں نہیں مان کیتے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کسی گناہ کی سز انہیں غر ضیکہ کسی زاویے سے بھی غور کرو کفارہ کا عقیدہ۔ بالکل باطل اور غلط ثابت ہو تاہے جو کہ کسی طرح بھی درست ثابت نہیں ہو تا۔

اسی طرح جب ہم اس مسئلہ پر غور کرتے ہیں

تو ٹابت ہو تاہے کہ بیرمئلہ انسانی فطرت کے ہی خلاف ہے کیونکہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر ادنیٰ چیز اعلیٰ چیز پر قربان ہوتی ہے میدان جنگ میں افسروں کو بچانے کیلئے ادنیٰ سیابی قربان ہو جاتے ہیں اور برے برے جرنیلوں کو بچانے کی خاطراد نی افسر قربان ہو جاتے ہیں اور سیہ سالار کو بچانے کی فاطر بڑے بڑے جرنیل کرنیل قربان ہو جاتے ہیں اور جب بادشاہ کی جان کو خطرہ ہو تو سپہ سالار قربان ہو کرباد شاہ کی جان بچاتے ہیں گر یہاں معاملہ ہی اس کے برعکس ہے کیونکہ بقول مسیحیوں کے حضرت مسیح خدا کے بیٹے اور خود خدا ہونے کی وجہ سے اعلیٰ ہیں انسان مخلوق ہونے کی وجہ سے ادنی ہے۔ اور ہر ادنی چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے نہ کہ اعلیٰ چیز ادنیٰ پر ۔ پس حضرت مسیح " اعلیٰ ہونے کی وجہ ہے تس طرح مخلوق پر لیعنی بنی نوع انسان پر قربان ہو سکتے ہیں ہر گز نہیں ہر گز نہیں۔ یس کفارہ ہر گز ثابت نہیں تو موجودہ مسحیت باطل ثابت ہوتی ہے۔

جب ہم مقدس بائیبل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم دیت ہے کہ "جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ صادق کی صدافت اس کیلئے ہو گی اور شریر کی۔ شرارت شریر کیلئے (حزقی ایل ۲۰۰۱ مر ۱۸) پس په آیات واضح طور پر کفارہ کے غلط اور باطل عقیدہ کی جڑ ہی کاٹ دیتی ہیں اور یہی انسانی فطرت اور عدل کا تقاضاہے کہ جس نے گناہ کیاسز ابھی اس کو ملے گی کسی دوسرے کوہر گزنہیں ۔ پس پیہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسے علیہ الساام نے ہر گز کسی کے گناہوں کابوجھ نہیں اٹھایا۔ورنہ خود بائیبل کی این تعلیم کے خلاف میہ مسئلہ بڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف ظلم منسوب کرنا پڑتا ہے جو کہ ہر گز درست نہیں اور خدا کے ایک معصوم اور سیجے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹاما ننایر تاہے جو کسی صور ۃ

بھی ممکن نہیں ہے اور یہی ثابت کرنا ہمارے اس مضمون کا مقصد ہے۔

حقيقي نجات

جب ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ آخر نجات کا ذریعہ خدا تعالیٰ نے اور کیابیان کیا ہے تو مندرجہ ذیل آیات مارے سامنے آئی ہیں جو کوئی خداوند كا نام لے گا۔ نجات يائے گا (روميوں ١٠/١٣) يعني نجات مو توف ہے خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے پر عبادت کے دو جزو ہیں ایمان اور عمل یعنی خداتعالی کی و حدانیت پرایمان لانااس کی ذات اور صفات میں کسی کوشر یک نه کرنااور اس کے رسولوں پر ایمان لانا لیعنی خدا اور اس کے ر سولوں کی تعلیمات پرایمان لانااور پھراس پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا۔ یہی مضمون ہے جو کہ خود حضرت مسے ناصری علیہ السلام نے مجھی بیان کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی (لیعنی راہ نجات صراط متنقیم) بیہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحداور برحق کواور پیوع مسیح کو جسے تونے بھیجاہے جانیں (یوجنا ۱۷/۱) اس آیت میں خدا تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور پھران کی تعلیم کے سانچے میں ڈھل کران کی اطاعت و فرمانبر داری میں فناہو کرنٹی اور روحانی اور یا کیزه زندگی اختیار کرناهی راه نجات بیان کیا گیا ہے اور خود حضرت مسے ناصری علیہ السلام نے ہی ا پن یاک تعلیم میں کفارہ کو خلاف عقل خلاف نقل خلاف فطرت خلاف كتب ساويد قرار ديكر باطل قرار دے دیاہے کہاں ہیں بوے بوے جبہ یوش یادری صاحبان جو دن رات کفارہ مینے کے راگ الاستے رہتے ہیں وہ اس آئینہ میں اپنے اس عقیدہ باطل کو دیکھیں اور ہمیشہ کے لئے اس باطل عقیدے کو ترک کر کے حضرت مسے ناصری کی می توحیرے جربور تعلیم کو ابناکر خدا تعالیٰ کو راضی کریں یہی اس دوسرے ملینیم كالمسيحيول كيلئ خصوصي بيغام ہے۔

☆ .☆.....☆....

## بيسويں صدی میں

## خلافت احمد سے ذریعہ پیدا کروہ روحانی انقلاب

## «محترم مولانا حكيم محمد دين صاحب ناظم دار القضاء قاديان»

انسویں صدی کے آخر میں خدا تعالی نے قرآن ، حدیث اور دیگر آسانی کتب میں بیان فرمودہ وعدوں کے مطابق حضرت خاتم النبیین. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کامل خاتم الخلفاء، أمنى نبي حضرت مر زاغلام احمد صاحب مسيح موعود و مهدی معهود علیه السلام کو تجدید دین اور احیائے اسلام کی خاطر مبعوث فرمایا اور آپ کے وربعہ مذہب اسلام کیلئے مقدر ہے کہ وہ آہتہ آہتہ سارے نظاموں کو مغلوب کر کے ساری د نیا پر محیط ہو جائے۔ بیہ نظام ملکی اور تومی حدود میں مقید نہیں۔ بلکہ اینے می متبوع کی طرح تمام ملکوں۔سب توموں اور سارے زمانوں کیلئے وسیع ہے۔ آپ کی بعثت کا مقصد سے کہ (۱)اوّل خدا تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا تعلق ایک نئی بنیادیر قائم ہو۔ جس میں خداتعالیٰ کاوجود ایک خیالی فلیفہ نہ ہو بلکہ ایک زندہ حقیقت اختیار کرے اور انسان کا اینے خالق و مالک کے سماتھ سے پی پیوند ہو جائے۔ (۲) دوسر ایه که بی نوع انسان کا باهمی تعلق ایک نے قانون کے ماتحت نیارنگ اختیار کرلے۔ جس میں حقیقی مساوات اور انصاف اور تعاون اور ہمدر دی کی روح تائم ہو۔اور پیہ تبدیکی اسلامی تعلیم کے ماتحت اور اُسی کے مطابق عمل میں آئے۔ مگراس کااجراء اُسی رنگ میں ہو جس طرح کہ تمام الہی سلسلوں میں ہو تاہے۔ قرآن مجید میں اِس بعثت كا إن الفاظ ميں ذكر موجود ہے۔ هُو

الَّذِي أرسَل رَسُولَه بِالْهُدِي وَ دِيْن

الْحَقِّ لِيُظهِرَهُ على الدين كلِهِ وَلو كَرِهَ الْمُشْرِكُوْن (سوره صفر كوع)

یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سپا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اِس کو تمام دینوں پر غالب کرے خواہ مشرک کتناہی نابیند کریں۔

حضرت خاتم الخلفاء مسيح موعودو مهدى معهود عليه السلام كو ماموريت كاپيهلا الهام مارچ ١٨٨٢ء میں ہوا تھا۔ ۸۸ء کے آخر میں خداسے حکم پاکر آپ نے بیعت کا اعلان فرمایا۔ پہلے دن کی بیعت مارچ ۸۹ء کولد هیانه میں نہوئی۔ اُس وقت آپ کے ہاتھ یر ۴۴ افراد نے بیعت کی ٹیے سارے وہ لوگ تھے جوایک عرصہ سے آپ کے اثر کے ماتحت آکر آپ کی صدانت اور روحانی کمال کے قائل ہو چکے تھے اِس کے بعدیہ بیعت کا سلسلہ آہتہ آہتہ جاری رہا۔ حتی کہ ۱۸۹۲ء میں جو فہرست آپ نے شائع فرمائی وہ ۱۳۱۳ افراد کی تقی۔ اِس تعداد میں بعض استثنائی صور توں کو حِیور کر عور توں اور بچوں کے نام شامل نہیں تھے۔ آخر ۱۸۹۱ء تک جماعت کی مجموعی تعداد ڈیڑھ ہزار مجھی جا سکتی ہے یہ زمانہ جماعت کی تاسيس كازمانه تهاجو بهت سخت مخالفت كازمانه تها جے ایک اونے پہاڑ کی چڑھائی ہے مشابہت دی جا سکتی ہے۔ بیشک جماعت کی ترقی کا قدم بھی نہیں رُ کا۔ انبیاء علیہم الساام کی سقت کے مطابق جماعت کی مخالفت ہوئی اور جواب تک جاری ہے۔ گور فتار

بہت و هیمی رہی جماعت کی بیر بنگنے والی چال آپ
کی بجل کی طرح اڑنے والی روح کو بیتاب کررہی
مقی گر آپ جانتے تھے کہ ہر نبی کے زمانہ میں یہی
ہواکر تاہے۔غرض أنیسویں صدی کے انتہاءاور
بیسویں کے آغاز میں حضرت مسیح موعود علیہ
السلام کے اپنے اندازے کے مطابق جماعت کی
تعداد تمیں ہزار کے قریب بہنچ چکی تھی۔

مغربی ممالک میں آپ کے نشانات، پیشگوئیوں اور رسالہ "ربوبو آف ریلیجنز" کے ذریعہ مضامین سے تبلیغ ہوئی۔ جب مخالفین کی مخالفت اپنی انتها کو تیبنجی تو خداتعالی نے اینے وعدہ کے مطابق کہ میں بڑے زور آور حملوں کے ساتھ تیری سیائی ظاہر کردونگا۔مرض طاعون کا نشان جماعت کی تائیہ میں ظاہر فرمایا۔ اور خدا تعالیٰ نے ان ایام میں آپ پر ظاہر فرمایا کہ یہ طاعون آپ کیلئے ایک خدائی نثان ہے اور اس کے ذریعہ خدا آپ کے ماننے والوں اور انکار كرنے والوں ميں ايك امتياز پيد اكر دے گا۔ چنانچہ اُن ایّام میں جوالہام اس بارہ میں آپ پر نازل ہوا۔ وہ یہ تھا تواور جو شخص تیرے گھر کی جار دیوار کھکے اندر ہو گا۔ اور وہ جو کامل پیروی اور اطاعت اور سے تقویٰ سے بھھ میں محو ہو جائے گا۔ وہ سب طاعون سے بیائے جا کینگے۔اور ان آخری دنوں میں بیہ خدا کا نشان ہو گا۔ تاوہ توموں میں فرق کر کے دکھلا دے۔ نیکن وہ جو کامل طور پر پیروی نہیں کر تا۔وہ بچھ میں ہے نہیں ہے۔اور اُس کیلئے دلگیر

مت مور قادیان میں سخت بربادی افکن طاعون نہیں آئے گی۔وہ تمام لوگ اِس جماعت کے گووہ کتنے ہی ہوں۔ مخالفوں کی نبیت طاعون سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے فرمایا۔ بیہ جو خدانے فرمایا ہے کہ جو بھی تیرے گھر کی جار دیواری کے اندر ہے۔ میں اُسے طاعون سے محفوظ رکھوں گا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا جاہئے کہ اس جگہ گھر سے مراد صرف خاک و خشت کا گھرہے۔ بلکہ گھر کالفظ وسیع معنوں میں استعال ہوا ہے۔ جس کے مفہوم میں ظاہری گھر کے علاوہ روحانی گھر بھی شامل ہے۔ ہی آپ نے تکھا کہ میری کامل پیروی کرنے والا بھی اُسی طرح طاعون سے محفوظ رہے گاجس طرح میرے ظاہری گھرے اندر رہنے والے محفوظ رہیں گے اس کے بعد طاعون نے زور پکڑا۔ پنجاب کے کچھ حصوں میں اس قدر تاہی میائی کہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قیامت کا نمونہ آگیا۔ ہزاروں دیہات وبران ہوگئے۔ سکروں شہروں اور قصبوں کے محلوں کے محلے خالی ہو گئے۔ بعض جگد الی تباہی آئی کہ مُر دوں کود فن کرنے کیلئے کوئی آدمی نہیں ملتا تھا۔ اور لاشیں گلیوں اور سڑ کوں میں پڑی ہوئی سر تی تھیں۔ ۱۹۰۳ء سے لے کرے ۱۹۰ء تک اس کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس عرصہ میں جماعت احدید نے حیرت انگیز رنگ میں ترقی کی۔ بعض او قات ایک ایک دن میں یانج یانج سوبلکہ اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی بیعت کے خطوط پہنچتے تھے اور دنیا تھبر اکر خدا کے مسیح کا دامن بکڑنے کیلئے توٹی پڑتی تھی لوگوں کا پیر غیر معمولی رجوع کسی وہم کی بناء پر نہیں تھا بلکہ ہر غیر متعصب آ دمی کو نظر آرہا تھا کہ اِس عذاب کے بیچھے خداکا ہاتھ مخفی ہے۔ جواپی قدیم سنت کے مطابق مانے والوں اور انگار کرنے والوں میں انتیاز کرتا جلا جارہا ہے غرض لو گون كايدرجوع بصيرت ير منى تفا-ان ايام میں جماعت احمد یہ نے نہایت خارق عادت رنگ

میں ترقی کی اور پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے۔ اُس زمانہ میں لوگوں کے رجوع کو بعض او قات حضرت میں موعود علیہ السلام مسکرا کر فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کے بہت سے لوگ طاعونی احمدی ہیں کہ جب لوگوں نے دوسرے دلائل سے نہیں ماناتو خداتعالی نے انہیں عذاب کا طمانچہ دکھا کر منوایا۔ اس زمانہ میں بعض نامور خالفوں نے آپ کی پیشگوئی کی تکذیب کے طور پر مقابلہ میں پیشگوئیاں کیں۔ ان لوگوں کو چن چین مقابلہ میں پیشگوئیاں کیں۔ ان لوگوں کو چن چین مر خدا نے ہلاک کیا۔ ان میں ایک رسک بابا مقابط عون سے ہلاک کیا۔ ان میں ایک رسک بابا مر تسری ہیں جو پنجاب کے حفیوں کا سر کردہ قما۔ طاعون سے ہلاک ہوا۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام كي جماعت كي

تعداد آپ کی و فات کے وقت جار لا کھ سے زائد تھی۔جہاں تک اُن میں یاک تبدیلی کا تعلق ہے۔ اس کے بارہ میں خدا کے فرستادہ سے بڑھ کر کسی کی فراست نہیں ہو سکتی۔ حضور کی اپنی شہادت اُن کے متعلق حسب ذیل ہے۔ فرماتے ہیں۔ "میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم ایک لاکھ آدمی میری جماعت میں ایسے ہیں کہ سے دل سے میرے پرایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ تجالاتے ہیں اور باتیں سننے کے وقت اس قدر روتے ہیں کہ اُن کے گریبان تر ہو جاتے ہیں۔ میں اسے ہزار ہا بیعت کنندول میں اس قدر تبدیلی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ نبی کے پیروں سے جوان کی زندگی میں ان يرايمان لائے تھے ہزار ہادر جہ اُن کو بہتر خیال کر تا ہوآ اور اُن کے چمرہ یر صحابہ کے اعتقاد اور صلاحیت کانوریا تاہوں ہاں شاذو نادر کے طور پراگر کوئی اینے فطرتی نقص کی وجہ سے صلاحیت میں مم ربامو تووه شاذونادر مین داخل ہیں۔ مین دیکھناموں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ہزار با آدمی دل سے فداہیں۔اگر آج اُن کو کہاجائے کہ

دست بردار ہونے کیلئے مستعد ہیں۔ پھر بھی میں ہمیشہ ان کو اور ترقیات کیلئے ترغیب دیتا ہوں اور اُن کی نیکیاں اُنکو نہیں سناتا۔ گر دل میں خوش ہوں''۔ (سلسلہ عالیہ احمریہ صفحہ ۲۹۹)

ای طرح آپ اپ منظوم کلام میں فرماتے ہیں کہ مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ ہے ملا جب مجھ کو پایا وہی ہے اُن کو ساتی نے بلادی فسید حان الذی اخزی الاعادی نیز فرماتے ہیں:"میں تو تخم بری کرنے آیا موں۔ سومیرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیااور اب وہ برعے گااور کھولے گااور کوئی نہیں جو اُسے روک سکے "( تذکرة الشہاد تین صفح کا)

حضرت خاتم الخلفاء مسيح موعود و مهدى معهود عليه السلام نهايت خير و خوبي سے اپنے فرائض مضي كوا بجام ديكراپنے مولى كے حضور ٢٦ر مئى مضي كوا بجام ديكراپنے مولى كے حضور ٢٦ر مئى الله الله كو حاضر ہو گئے۔ خدا تعالى كى ان پر بيشار رحمتيں ہوں۔ آين

حضور کی وفات پر متعدد اخبارات نے آپ نے جواسلام کی جلیل القدر خدمات سر انجام دیں اُن كاشاندار الفاظ ميں ذكر كرتے ہوئے آپ كو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بطور نمونہ صرف ایک غیر احدی اخبار و کیل امر تسر کا ربویو ایڈیٹر کے الفاظ میں تحریر ہے۔ جو حسب ذیل ہے۔ "دوہ شخص بہت بروا شخص جس کا قلم سحر تھااور زبان جادور وه مخص جودماغی عجائبات کا مجسمه تفاجس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی۔ جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار اُلجھے ہوئے تھے اور جس کی منصیاں بحل کی دو بیٹریاں تھیں۔ وہ شخص جو ند ہبی د نیاکیلئے تمیں برس تک زلزلہ اور طو فان بنار ہا۔جو شور قیامت ہو کر خفتگان خواب ہستی کو بیدار کر تا رہا۔ خالی ہاتھ دنیا ہے اُٹھ گیا۔ (خالی ہاتھ مت کبو وور حمت کے پھول لایا تھاآور درود کا گلدستہ لے کر گیا (مولف)... مر زانام احمد صاحب کی رخلت

اسے تمام اموال سے وست بردار ہو جاؤ۔ تو وہ

اس قابل نہیں کہ اُس سے سبق حاصل نہ کیا جائے۔الیے شخص جن سے ذر ہی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔یہ نازش فرز ندانِ تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرکے دکھا جاتے ہیں ۔ آئندہ اُمید نہیں کہ ہندوستان کی فر ہبی دنیا میں اِس شان کا شخص پیدا ہوں۔ ہو ۔۔

# انقلاب آفریں نظام خلافت کے بارہ ہیں آپ کی رہنمائی

الله تعالیٰ کی بیرسنت ہے کہ وہ نبی کے ہاتھ ے صرف تخمریزی کا کام لیتاہے اور اِس تخمریزی کوانجام تک پہنچانے کیلئے نبی کی و فات کے بعد اُس کی جماعت جوائس کے ہاتھ سے تربیت پاکر خلافت کے قیام کی شرائط کے مطابق تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ اُس جماعت کے قابل اور اہل لوگوں میں سے کیے بعد دیگرے اُس کے جاتشین لیعنی خلیفہ بنا كرأس كے كام كى محيل فرماتا ہے اس سے خدا تعالیٰ کا منشاء میہ ہو تاہے کہ دنیاہے گمراہی کو مٹاکر ونیا میں ایک تغیر اور انقلاب بیدا کرے۔ جس كيلئے ظاہرى اسباب كے مطابق ليے نظام اور سلسل جدو جہد کی ضرورت ہو تی ہے چو نکہ نبی کی عمر محدود ہوتی ہے۔ اِس کئے اُس کی روحانی زندگی کوممتد کرتے ہوئے اُس کی سیمیل اُس کے خلفاء سے کروا تاہے۔ اِی خدا تعالیٰ کی سنت کے متعلق حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے

"فداکاکلام مجھے فرماتا ہے ... وہ اِس سلسلہ کو پوری ترقی دے گا۔ کچھ میرے ہاتھ سے اور جب سے میرے بعد۔ یہ فدانعالیٰ کی سقت ہے اور جب سے میر نے انسان کو زمین میں بیدا کیا۔ ہمیشہ اِس سقت کو وہ ظاہر کر تارہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کر تاہے ... اور جس راست بازی

کو وہ دنیا میں پھیلانا جائے ہیں۔اس کی تخریزی اُنہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے۔ کیکن اُن کی پوری محیل اُن کے ہاتھ سے نہیں کر تا۔ بلکہ ایے وقت میں اُن کووفات دے کر جوبظاہر ایک ٹاکامی کا خوف اینے ساتھ رکھتا ہے... ایک دوسر اہاتھ اپی قدرت کاد کھاتا ہے۔ غرض دوقتم کی قدرت ظاہر کر تاہے(۱)اوّل خود نبیوں کے ہاتھ سے این قدرت کاماتھ د کھا تاہے (۲) دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی و فات کے بعد مشکلات کاسامنا پیدا ہو جاتا ہے... خدا تعالی دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت كو سنجال ليتاب... جيباكه حفرت ابو بكر صديق كے وقت ميں ہوا۔ جبكه أنخضرت صلى الله عليه وسلم كى موت ايك بودت موت مجھی کئی اور بہت سے بادیہ تشین ٹادان مر تد ہو گئے اور صحابہ مجھی مارے عم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے تب خدا تعالیٰ نے حفرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا.... سواے عزیزو! جبکہ قدیم سے سقت اللہ میمی ہے...سواب ممکن نہیں کہ خداتعالی اپنی قدیم سنت کو ترک کر دیوے۔ میں خداکی طرف سے ایک قدرت کے رنگ پس ظاہر ہوااور بس فداکی ا یک مجسم قدرت ہوں۔اور میرے بعد بعض اور وجود ہو نگے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں ے "(الوصيت صفحه ۲۲)

جماعت احمد ہمیں پہلے خلیفہ کا انتخاب موجود افراد نے جن میں قادیان میں جماعت کے موجود افراد نے جن میں قادیان اور بیرون قادیان۔ صدرانجمن کے جملہ ممبران اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جملہ افراد سے متفقہ طور پر حضرت حکیم حافظ حاجی الحرمین مولوی نورالدین صاحب بھیروی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا خلیفہ منتخب کرکے آپ

کے ہاتھ پر اطاعت واتحاد کا عہد باندھااور اس طرح جماعت احمدیہ کا بیر پہلا اجماع خلافت ک تائید میں ہوا۔

# اسلام میں خلافت کانظام اور اُس کی اسلام میں خصوصیات اشہاری خصوصیات

اسلام میں نظام خلافت آیے نہایت ورکم المثال نظام ہے۔ سے نظام نہ تو موجودہ دور کی ساسیات میں ہوری طرح جمہوریت کے نظام ے مطابق ہے اور نہ ہی ؤکٹیٹر ویپ کے نظام سے اے تثبیہ دے کے ایل جمہوریت اس صور عکومت بہت می باتوں میں لوگوں کے مثورہ کا ما بزر ہو تا ہے۔ گراسلام میں خلیفہ کو مشورہ لینے کا محم از بے شک ہے۔ مگر دہ اس مشورہ پر ممل كرنے كا يابند نہيں۔ بلكه مصلحت عامد كے تحت أے رو کر کے دوسر اطریق اختیار کر سکتاہے۔ نیے و کٹیٹر شب سے بھی مختلف نظام ہے۔ ڈ کٹیٹر کو گ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ حق کہ وہ پرانے قانون کو بدل کر نیا قانون جاری کر سکتا ہے۔ سکر نظام خلافت میں ظینہ کے اختیارات ہر صورت شريت اسلامي اور ني متبوع كى مدايت كى قیود کے اندر محدود ہیں۔ ڈکٹیٹر مشورہ لینے کا پاپند مہیں۔ مگر خلیفہ کو مشورہ لینے کا حکم ہے۔ اس میں اور دوسرے جملہ نظاموں میں وہ حقیقی فرق جو اے جملہ نظاموں سے بالکل جدااور متاز کر دیتا ہے وہ اس کاوی منصب ہے۔ وہ ارک انتظامی افسر ہی نہیں ہو تا۔ بلکہ نبی کا قائمقام ہونے کی وجہ ے أے ایک روحانی مقام بھی حاصل ہو تاہے۔ وه نبی کی جماعت کی روحانی اور دین تربیت کا نگران ہوتا ہے۔ اور لوگوں کیلئے اُسے عملی مموند بنا پڑتا ہے اور اس کی سفت سزر قرار پاتی ہے ہیں مسب ظافت کا ہر کہاو نہ حرف اے دومرے بڑے نظاموں سے متاز کر دیتا ہے بلکہ اس سم کے روحانی نظام میں میعادی تقرر کاسوال ہی نہیں اُٹھ

مرکما کو بظاہر خلیفہ کا تقرر مومنوں کے انتخاب سے ہو تا ہے۔ مگر در اصل اسلامی تعلیم کے ماتحت خليفه فرابنا تاب

حضرت وليفيرا كالاقل كي بابركت

وور شی جماعتی ترقی کے کارنا ہے حضرت خلیفة استحادل کے زمانہ میں قادیان آنے والوں میں خاصہ اضافہ موا اس زمانہ میں قادیان دین و دنیاوی علوم کا گهواره اور طب کا کید اہم مرکز تھااور سب سے بوی خصوصیت جو اِس پاک سی کو حاصل تھی وہ اِس کا خالص اسلامی ماحول تھا۔ جو دنیا بھر میں صرف اس کی فضا کو منیسر الله بنت مقى جواس خطة مين حضرت التي موعود علبه السلام كي قوت قرسي اور حضرت خليفة المسي الآل كے دست تربيت سے أبھر آئی تھى اور جس ہے کوئی ہیر ونی صخص بھی خواہوہ کمی نر ہب و ملّ کا ہو مناثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت خلینة المسے اوّل کاز مانہ صحابہ کے زمانہ کی یاد ولاتا تفار قرآن كريم مديث شريف اور ووسرے وین علوم کے پرمانے کا جماعت س ایک زیروست ولولہ تھا۔ جو بے نظیر عشق دین حضرت خلیفۃ المسے اوّل کے دل میں موجزن تھا اس نے اہلِ قادیان کے دلوں میں ایک پیدگاری روش کرر کی تھی اور اِس کا ایک زبر دست اثر بیر و نبات کی جماعتوں پر بھی تھا۔ قاریان اور قادیان سے باہر کے لوگ برابر دین کا علم سکھنے كيلي آپ كى فرر مت ميں عاضر ہوتے رہتے تھے۔ اور میر بات بالخصوص قادیان کی رونق اور نیک شہرت کا باعث تھی۔ آپ کے دور خلافت میں ایک غیر احمدی صحافی امر تسر ہے قادیان تشریف لائے قادیان میں چنر دن قیام کر کے واپس گئے۔ أنهول ينه حضرت خليفة المسيح اوّل اور جماعت كا قریب سے مطالعہ کرنے کے بعد اپنے تاثرات پر تفصیل بیان دیا ہے۔ جس کے بعض اقتباسات

ورج ذیل ہیں۔

"اسلام کی خطرناک تباہ انگیز مایوسیوں نے مجھے اِس اصول پر قادیان جانے پر مجبور کیا کہ اجرى جماعت جوبهت عرصہ سے بید دعویٰ کررہی ہے کہ وہ دنیا کو تحریری و تقریری جنگ ے مظوب كرك اسلام كاحلقه بكوش بنائے گ- آياوه ایا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ؟ حضرت مولوی نورالذين صاحب جو بوجه جفرت مرزا صاحب کے خلیفہ ہونے کے اِس وقت احمری جماعت کے مسلمہ پیشواہیں۔جہاں تک میں نے دودن اُن کی مجالس وعظ و درس قر آن شریف میں رہ کے اُن کے کام کے متعلق غور کیا ہے۔ مجھے وہ نہایت یا کیزہ اور محض خالصۃ للد کے اصول پر نظر آیا۔ كيونكه مولوى صاحب كاطرز عمل قطعا رياو منافقت سے یاک ہے اور اُن کے آئینہ ول میں صداقت اسلام کا ایبا زبردست جوش نے جو معرفت توحیر کے مفاف چشمے کی وضع میں قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کے ذریعہ ہروت اُن کے بے ریا سینے سے اُبل اُبل کر تشنگانِ معرفتِ توحید کو فیضیاب کررہا ہے۔اگر حقیقی اسلام قر آن مجید ہے تو قرآن مجید کی صاد قانہ محبت جیسی کہ مولوی صاحب موصوف میں میں نے دیکھی ہے اور کسی تفخص میں نہیں دیکھی۔ یہ نہیں کہ وہ تقلید ااپیا كرنے ير مجبور ہيں۔ نہيں بلكہ وہ ایک زبر دست فیلسوف انسان میں اور نہایت ہی زبروست فاسفیانہ تقید کے ذریعہ قرآن مجید کی محبت میں گر فآر ہو گیاہے ... جھے زیادہ تر جرت اِس بات ے ہوئی کہ ایک اس سالہ بوڑھا آدمی صبح سورے سے لے کر شام تک جس طرح لگا تار کام کرتا رہتا ہے وہ متحدہ طور پر آج کل کے تندرست و قوی ہیکل دو تین نوجوانوں ہے بھی ہونا مشکل ہے۔ مولوی صاحب کے تمام حرکات و سکنات میں سحابہ جیسی اسلام کی سادگی اور بے تكلفى كى شان يائى جاتى ہے۔ إس لئے ندا ہے لئے

کوئی تمیزی نشان مجلس میں قائم رکھا ہے نہ کسی امير وغريب كيلئے اور نه تتليم و كورنش اور قدم بوسی جیسی پیر پرستی کی اعنت کو دماں جگه دی گئی ہے... احمد کی جماعت قابل مبار کباو ہے... انگریزی اسلامی سکولوں کالجوں پر قادیان کے ہائی سکول کو اسلامی پہلو سے وہ برتری حاصل ہے کہ جس کی گر د کو بھی باقی اسلامی انگریزی سکول و کالج نہیں پہنچ سکتے ... عام طور پر قادیان کی احری جماعت کے افراد کو دیکھا گیا تو انفرادی طور پر ہر ایک کو توحید کے نشہ میں سر شاریایا گیااور قر آن جید کے متعلق جس قدر صاد قانہ محبت اِس جماعت میں میں نے دیکھی کہیں نہیں ویکھی صبح کی نماز منہ اندھیرے جھوٹی معجد میں پڑھنے کے بعد جومیں نے گشت کی تو تمام احمد یوں کو میں نے بلا تمیز بوڑھے بے اور نوجوان کولیمپ کے آگے قرآن مجيد يره هت ويكها- دونون احدى مسجدون میں دو بڑے گروبوں اور سکول کے بورڈنگ میں سيرُ وں لؤ کوں کی قر آن خوانی کامؤثر نظارہ مجھے عمر بھریادرہے گا۔ حتی کہ احمدی جماعت کے تاجروں کا صبح سو رہے اپنی اپنی د کانوں اور احمد می مسافر مقیم احری سافر خانے کی قرآن خوانی بھی ایک نہایت پاکیزہ منظر پیدا کر رہی تھی گویا صبح کو مجھے پیہ معلوم ہو تا تھا کہ قد سیوں کے گروہ در گروہ آسان سے اُر کر قر آن مجید کی تلاوت کر کے بنی نوع انسان پر قرآن مجید کی عظمت کاسکتہ بٹھانے آتے ہیں۔ غرض احمدی قادیان میں جھے قرآن ى قرآن نظر آيا.... جو يجھ ميں نے احمدي قادیان میں دیکھاوہ خالص اور بے ریا توحیر پرستی تقى ـ اور جس طرف نظر أتضى تقى قرآن بى قرآن نظر آتا تھا۔ غرض قادیان کی احمدی جماعت کو عملی صورت میں اپنے اِس دعویٰ میں میں نے بڑی صد تک سیانی سیایا کہ وہ دنیا میں اسلام کو پُرامن صلح کے طریقوں سے تبلیج و اشاعت کے ذریعہ ترقی دینے کے اہل ہیں۔

(تاریخ احمدیت صفیم ا۲۸)

حضرت خلیفۃ المسے الاوّل کا بیہ عظیم الثان سنہری کارنامہ جو ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ کہ آپ نے جملہ مسائل متنازع فیہ مثلاً نبوت مسے موعود، مسئلہ خلافت وغیرہ کے سلسلہ میں ناطق فیطے کئے اور جماعت ہمیشہ کیلئے مشحکم عقائد پر قائم ہو گئی۔

بير وني ممالك ميں جماعتيں

حضرت خلیفۃ المسیح الوّلُ کے دورِ خلافت میں بیرونی ممالک کے مندرجہ ذیل مقامات پر مخضر سی جماعتیں موجود تھیں۔

نیرونی، کسموں، ممیاسہ (افریقه)، رنگون، بر ما، لنڈن، آسٹریلیا، چین، ہانگ کانگ، سنگابور، ٹرکی ، طرابلس، طائف، بغداد، جدته، مصر اور ماریشس میں بھی احمدی پائے جاتے تھے۔

دور خلافت اولی میں رونما ہونے والے

اللهم صرب على محمد وال محمد وال محمد و بارك وسلم انك حميد مجيد-

مجيد-حضرت خليفة المسيح الاوّل على مارچ ١٩١٧ء كو

جمعہ کے دن سوا دو بجے بعد دو پہر تقریباً ۲۸ سال کی عمر میں۔ اِس جہانِ فانی سے کوچ کر کے این مجبوب فائی سے کوچ کر کے الملھم ارجمه و ارفع مقامَهٔ۔ آمین

اور خلیفة المسیح الثانی حضرت مرزابشیر الدین محمود احمد صاحب ۱۹۱۷ مارچ ۱۹۱۴ء کو بروز ہفتہ مند خلافت برمتمکن ہوئے۔

#### شان خلافت ثانيه

خلافت ٹانیہ جس طور پر خدا تعالیٰ کے زبردست دست قدرت سے قائم ہوئی۔ بہ حقائق اس خلافت سے مخص تھے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اِس خلافت کی پیشگوئیاں قرآن و حدیث۔ صحف مالقہ اور اُمت کے خواص کے ذر بعیه دنیا میں شائع و متعارف ہو چکی تھیں۔ ممر اس کا محقق ہونااس طور سے ہوا کہ حضرت مسیح موعودو مہدی معہود کی طرف سے دنیا کو پہلے نشان نمائی کی دعوت دی گئی۔ جس کی تمام دنیا خوب تشہیر ہوئی۔ پھر مقامی ہندو معززین کے ایک وفد نے اس نشان سے کماھنہ فائدہ اُٹھانے کے وعدہ یر یکطر فہ نثان دکھانے کی درخواست کی جسے حضور انور نے قبول فرمایا اور خدا تعالیٰ کی ر ہنمائی سے اس کے ظہور کیلئے ہوشیار بور میں دُعائے خاص کیلئے جلتہ کشی فرما کر بارگاہ رب العزت سے اِس کی قبولیت کی بشارت یا گی۔ جے بذر بعد اشتہار دنیا میں مشتہر کیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے اِس کی میعاد ۹ سال مقرر فرمائی۔ اِس پیشگوئی کی نہ صرف معاندین نے مخالفت کی بلکداس کی تکذیب كرتے ہوئے مقابلہ ميں پيشگوئی شائع كى۔ مكر خدا تعالیٰ نے اپنی بشار توں اور انسانی بناوٹ وافتر امیں خوب فرق کر کے د کھایا۔

جب اِس نشان کی تکذیب انتها کو بینچی تو خدا کے شیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا

کہ سے نشان ظاہر ہوگا اور ضرور ظاہر ہوگا۔ بالفرض اگراس کے ظہور میں ایک دن مجمی باقی رہ جائے گانووہ دن غروب تہیں ہوگا جب تک کہ بير نشان ظاہر نہ ہو جائے۔ چنانچہ بیر نشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ پیشگوئی کے مطابق وقت مقرره بر ظاہر موااور حق کا بول بالا ہوا۔اِس طور پر آسان کے نیچے کوئی بڑے سے بوا کسی مذہب کا پیروکاریا اُن کا نامی گرامی لیڈ**ر مقابلہ** میں نشان دکھانے کی نہ صرف جراکت نہ کر سکا بلکہ یکطرفہ نشان نے اُن کا منہ ہمیشہ کیلئے بند کم دیا۔ اے کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر پر چڑھ کے بولے۔ غرض یہ خدا تعالیٰ کاایباز ندہ نثان **طاہر** ہواکہ لوگوں نے اِس پیشگوئی کو سنا۔ مادر کھا پھروہ زندہ رہے۔اُن کے سامنے بیدوجود بیداہوا۔ براہوا اور باوجود به که کسی عالمی در سگاه میں تعلیم ندیاتی۔ مر خدا تعالی اس کا معلم بنا۔ اس نے اسے اسے فرشتوں کے ذریعہ تعلیم دی اور نو عمری میں خلافت کے عظیم مقام سے اُسے سر فراز فرمایا۔ اور اُس کے بارہ میں خدا تعالیٰ نے جو بشار تیں دی تھیں جن میں سے صرف چند کا ذکر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کیاجا تاہے۔ اِن پر غور کرنے والا بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ پیشگوئی کے الفاظ مسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ خدا تعالی کے سوا کوئی غیر اس امر بر ہر گز قادر نہیں ہو سکتا۔ پیشگوئی کے چند الہامی فقرات ذیل میں درج

"خیے بثارت ہو کہ ایک وجیہ اور پاک لڑکا خیے دیاجائے گا۔ ایک ذک غلام مجھے ملے گا۔ وہ لڑکا تیر سے ہی خاری فرکا میں خرم سے تیر ی ہی ذریت و نسل ہوگا... وہ صاحبِ شکوہ و عظمت و دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گااورا پے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیاریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمة اللہ ہے۔ کیونکہ خداکی رحمت اور غیوری نے اُسے اللہ ہے۔ کیونکہ خداکی رحمت اور غیوری نے اُسے

کھرے جمیرے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذین اور فہیم ہوگا

وہ ول کا علیم اور علوم ظاہری و باطنی ہے پر کیا

ہاری الد فیل و الآخر منظہر البحق و المعلا

الاون و الآخر منظہر البحق و المعلا

کان الله منز من منظہر البحق و المعلا

مری الله منز من منظہر کے طبور کا موجب

مری کے عطر ہے ممسوح کیا ہے۔ ہم اس میں

ایٹی اروح ڈالیس کے اور خداکا ماید اس کے سر پر

مری کے عطر سے ممسوح کیا ہے۔ ہم اس میں

ایٹی اروح ڈالیس کے اور خداکا ماید اس ول کی

رشتگاری کا موجب ہوگا۔ اور زمین کے کناروں

مری کی وہ اولو العزم ہوگا۔ حسن و احمان میں

عرا اظیر ہوگائ۔ (اشتہارہ ۲ فروری ۱۸۸۱ء)

عرا اظیر ہوگائ۔ (اشتہارہ ۲ فروری ۱۸۸۱ء)

اس بین شک نبین که آپ نے (یعنی معنورت می موعود علیہ السلام کے ارشاد کی بناء پر قر آن شریف اور بعض کتب احادیث وغیرہ جس حد تک خدانے جاہا حضرت فلیفہ اقل ہے پڑھیں۔ گر حفرت خلیفہ اقل ہے پڑھیں۔ گر حفرت خلیفہ اقل نے دوسر نے طلبہ سے بالکل جداگانہ طریق پر آپ کو پڑھایا۔ اور نھیجت فرمائی کہ کوئی سوال نہ کیا کریں جب کوئی شکل پیش آئے تو خودسوج کر اور ظبیعت پر زور ڈال کرائی کامل نکالا کریں "

جس طررج حفرت میں موعود علیہ السلام کے دعور آپ کی مخالفت سے فر جبی دنیا کی فضا بادلوں کی گرج اور مخالفت سے فر جبی دنیا کی فضا بادلوں کی گرج اور بحلیوں کی کرج اور بحب آپ کا موعود خلیفہ ٹائی مند خلافت پر ببیا فو دنیا نے پھر وہی نظارا دیکھا۔ وہ مخفی فتنہ جو حضرت خلیفۃ المسی اولی کی وفات تک مخفی رہا آپ کے دور خلافت میں کھل کر سامنے آگیا۔ گر مواد حضرت خلیفہ ٹائی کی ولادت اور جماعت

احمد سے کا آغاز ایک بی وقت میں ہوااور ہم کہد سکتے ہیں کے جسمانی اور روحانی ریکھے میں سے دونوں توام ہیں '۔

# آ عَازُ عَلَا فَتَ تَانِيدِ كَ مُوقَعَد بِ الْعَارُ عَلَا فَتَ تَانِيدِ كَ مُوقَعَد بِ اللَّهِ عَلَا فَعَد بِ ا

فرمایا" پہلا فرض خلیفہ کا تبلیغ ہے ... بچین ای سے میری طبیعت میں شبلیغ کا شوق رہاہے اور ملی سمجھ ہی مہیں سکتا۔ میں حجیوٹی سی عمر میں بھی ایسی دُعائیں کر تا تھا اور مجھے الیی حرص تھی کہ جو کام بھی ہو۔ میرے بی ہاتھ ہے ہو۔...اور قیامت تک کوئی زمانہ ایا نہ گزرے جس میں اسلام کی خدمت كرنے والے ميرے شاكرد نہ ہول... ميرے ول میں تبلیخ کیلئے اتنی ترب تھی کہ میں جران تھا اور سامان کے لحاظ ہے بالکل قاصر۔ بس میں اس کے حضور بی جھکا اور دُعاکیں کیں اور میرے یاس تھائی کیا۔ میں نے بار بار عرض کی کہ میرےیاں نہ علم ہے نہ دولت نہ کوئی جماعت نہ کھھ ادر ہے جس ہے میں خدمت کر سکوں۔ مگراب میں دیکھا ہوں کہ اُس نے میری وُعاوَں کو سنااور آپ ہی سامان کر دیئے اور . . . باقی ضروری سامان بھی وہ خود ہی کریگا۔ اور اُن بشار توں کو عملی رنگ میں د کھا وے گا۔اور اب میں یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کو ہدایت میرے نی ذریعہ ہوگی اور قیامت تک کوئی زمانہ ایبانہ گزرے گا۔ جس میں میرے شاگرونہ ہوں گے۔ کیونکہ آپ لوگ جو کام کریں گے۔ وہ میرایی کام ہوگا"۔

تبلیغ کے ساتھ ساتھ کامل غلبہ اسلام کے دوسرے پہلو لیعنی تعلیم العقائد تعلیم الشرائع، تزکیہ نفس کے بارہ میں بھی آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اس کے بعد ... سب سے پہلاکام آپ نے یہ کیا کہ جماعت کو ہر طرح کے فتنوں سے نے یہ کیا کہ جماعت کو ہر طرح کے فتنوں سے

پاک کر کے اُسے آبیہ کامل نظام میں منسلک فرمایا اور اُس نے متمام ضروری شعبے اور کار کردگی کے ضابطے و قواعد کی تدوین، تشکیل ورزو سی فرمائی۔ ضابطے و قواعد کی تدوین، تشکیل ورزو سی فرمائی۔ خلا وی شاشیے جیس واقعات کا غیر

خلافت پر فائز ہوتے ہی ایک اہم کام آپ کے مد نظریہ تھا کہ منکرین خلافت جو تعداد میں چند نفذی تھے مگر جماعت میں وسیع اثر ورسوخ رکتے تھے۔جماعت کے ان منتشر وحاکوں کو سمیٹ کر پھر ایک وحدت کی رشی میں انہیں جمع كرليا جائے۔اس ير حضور نے مكنه توجه دى۔ خدا تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو فتح ونصرت عطافر مائی۔اس کے بعد آپ نے منکرین خلافت کے پھیلائے ہوئے اختلافی مسائل کہ کیا حضرت مسے موعود علیہ السلام کا ماننا ضروری ہے؟ یاغیر ضروری۔ جماعت میں اعجمن کا کیا مقام ہے اور خلیفہ وقت کا کیا مقام۔ان مماکل کو قرآن وحدیث ہے واضح طور پر حل فرمایا۔ اس کے بعد ساواء تا ۱۹۱۸ء کا زمانہ دنیا میں جنگ عظیم کا دور تھا اور اِس کے اختام پر مسائل کااس قدر جموم آپ کی خلافت میں ہو گیا کہ ان سب کا تفصیلی ذکر کرنااس مختصر مضمون میں ممکن نہیں آپ نے او لین وقت میں تمام پیشوایان نداهب کی تکریم اور آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے بارہ ميں يھيلائى موئى غلط فہمياں جن کے دور کئے بغیر ملک میں سیج معنوں میں امن کی فضاء قائم کرنی ممکن نه تھی نیز سیر ت النبی صلعم کے جلسوں کے انعقاد سے ملک میں امن کا دور دوره قائم فرمایا۔ ۱۹۱۵ء میں خلافت کا دوسر ا سال تھا آپ کی مدایات اور نگرانی میں قر آن مجید کے پہلے یارہ کی انگریزی اور اُردو تفسیر تیار کرائی · کئی تاکہ اُسے جلد دنیامیں پھیلا کران کی توجہ اِس طرف میذول کرائی جاسکے کہ ہرزمانہ کے مسائل

كاحل قرآن مجيد ميں موجود ہے۔ اِس كى تعليم کے بغیر دنیا سے گراہی کو دور نہیں کہاجا سکتا۔ چنانچہ اس پہلے پارہ کی تفسیر کی اشاعت نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بورب کے علم دوست طقوں میں ایک ہلچل پیدا کردی۔ بور پ کے ایک منتشرق نے رسالہ مسلم ورلڈ میں اس پر ریو یو لکھا کہ سے تفیر احمدیت کے نقطہ نگاہ کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ مستقبل میں اسلام اور مسحیت میں سے کونیا مذہب غالب آئے گا۔ یہ تغییر حضرت خلیفہ تانی نے از خود تح ریر فرمائی تھی۔ مگر سے آپ کے نام سے شائع نہیں ہوئی بہر حال آپ ك إس تصنيف نے لوگوں كوراسته و كھاديا كه قرآني علوم میں کس قدر خزائے موجود ہیں جن کی زمانہ کو بیحد ضرورت ہے۔ ۲۳۳-۱۹۲۲ء میں علاقہ ملکانہ ليوني مين فتنه ارتداد شروع مواله لعض مندو تنظیموں مثلاً آرہے ساج نے علاقہ کے اُن ملمانوں کو جو بیں ماندہ تھے۔ اینے ندہب بیں جذب كرناشر وع كرديااور إس تبديلي مذهب كانام شدهی رکھا۔ جب حضرت خلیفہ ثانی کواس کاعلم ہواتو آپ نے آزمودہ کار مبلغ حضرت چوہدری فتح محر صاحب سال کی قیادت میں جماعت کے علاءاور ہر طبقہ کے تحکصین سے کام لے کر دیکھتے ہی دیکھتے اِس فتنہ پر قابو پالیا بعد میں ان لو گوں نے محسوس کیا که بیر سلسله جاری رباتو دهر ادهر علاقه کے دوسر سے ہندو بھی اسلام میں داخل ہونے لگیں گے۔ چنانچہ اس کی روک تھام کے سلسلہ میں وہلی میں میٹنگیں ہو کیں۔ ایسے موقعہ سے ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے بعض غیر احمدی زعماء مستمجھوتہ کیلئے آگے بڑھے اور کو شش کی کہ جماعت احمد میہ کو اِس میں شامل نہ کیا جائے۔ مگر ہندولیڈروں نے اُنہیں کہاکہ بیہ توسارا کاروبار احدیوں کا ہی ہے۔ غرضیکہ اس موقعہ پر پورے ملک میں جماعت احمریہ کی تبلیغی مساعی کی دھاک

١٩٢١ء يس حضور ويملي كانفرنس ميں شركت كيلئ الكتان تشريف لے كئے أسته ميں ، حب مشوره آب كو مصر، شام اور فلسطين مين تھوڑے تھوڑے قیام کا موقعہ ملا۔ فلطین کے مفتی اعظم نے آپ کے اعزاز میں وعوت وی۔ مرایک طبقہ نے دینی لحاظ سے مخالفت بھی کی۔ ایک مشہور اویب نے آپ سے کہا کہ مارے علاقہ میں امیر نہ رکھیں کہ کوئی مخص آب کے خیالات سے متاثر ہوگا۔ ہم عرب نسل کے ہیں۔ عربی ہاری مادری زبان ہے۔ ہندی خواہ کیسا بی عالم مو قرآن وحدیث مجھنے کی عربوں سے زیادہ المیت نہیں رکھا۔ آپ نے اُس ادیب کے خیال کی تردید فرمائی اور ساتھ ہی تبسم کرتے ہوئے فرمایا کہ مبلغ تو ہم نے آہتہ آہتہ ساری دنیا ہیں بھجوانے ہیں لیکن اب ہندوستان واپس جا کر میر ا يبلاكام يه موگاكه آري كے ملك ميں مبلغ روانه کروں اور دیکھوں خدائی جھنڈے کے علمبر داروں کے سامنے آپ کا کیادم خم ہے چنانچہ آپ نے ایمای کیااور اب فداکے فضل سے شام، مصر، فکسطین میں احمد ی جماعتیں موجود ہیں اور پیہ جماعتیں ترقی کررہی ہیں۔ فالحمدلللہ ویمیلے كانفرنس ميں آپ كى تقرير احديت ليعني حقيقي اسلام کے موضوع پر تھی۔ اِس کے ذریعہ ملک كبر ميں بيغام احمريت بينجا۔ غرضيكه ١٩٣٧ء تك جماعت کی مرکزی تنظیم کے تحت دنیا میں کئی احدی مشن قائم ہوئے۔ ۴ ساء میں احرار کا فتنہ شروع ہوا۔ جنہوں نے بہت باند بانگ وعاوی احمدیت کے خلاف کئے اور جماعت کے خلاف بہت بڑا محاذ قائم کیا۔ مگر خدا تعالیٰ کے قائم کروہ خلیفہ نے ابتداء میں ہی انہیں متنبہ فرمایا کہ میں تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی دیکھتا ہوں۔ آپ نے نہ صرف خدا تعالیٰ کی تائیہ و

نفرت ے احرار کے جملہ نایاک عزائم کو خاک الله طادیا۔ بلکہ خداتعالی کے القاءے تحریک جرید کو جماعت میں نافذ فرمایا۔ اِس تحریک کی بنیاد ایسے اصولوں پر جنی فرمائی جس پر عمل پیرا ہو کر انبیں سحایا کی روش اختیار کرنے کی توفیق ماصل مولی۔ چنانچہ اُس کے نتیجہ اس ماری جماعت الده سے سادہ زندگی اختیار کر کے زیادہ سے زیادہ قربانیوں کے قابل ہو گئاور اِس تحریک میں حصہ لیٹے والوں کی ابتدائی تعدادیا نج ہزار تھی اور اِس کا تم از تم چنده سال میں صرف پانچ رو پیے تھا۔ اِس ور کے کے چیرہ کے ذرایعہ حضرت خلیفہ ٹالگانے ١٩٣٤ء تك كئي مشن بيروني حمالك مين تائم فرمائے۔ آپ کے قائم کردہ تمام مشن بفضلم تعالی بہت کامیاب تابت ہوئے حق کہ کے ۱۹۲۷ء سی تقیم ملک کا قیامت، بریا کرنے والا سانحہ جماعت كوييش آيااور سيح موعود عليه السلام كي وه یشکوئی دلیفہ نانی کے بارہ میں پوری ہوئی مظهرالحق والعلاكان الله نزل من السماء۔ یہ ونیا کی سب سے بڑی جرت کی جس کے بارہ میں پہلے ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام كى پيشگوئى تھى۔ "واغ جرت" إس موقعه ير سيرون مقامات يجرت كر كي اجرى مرو و خواتین اور بچ پاکتان چلے گئے۔ یہ ایہاخطرناک موقعہ تھاکہ دونوں ممالک کے قریبہ قریبہ ش مندو ملم فسادات کی آگ بھڑک رہی تھی اور قتلی عام کا بازار گرم تھا۔ ایے موقعہ پر خلیفہ ٹائی نے اليے طور پرنہ صرف رہنمائی فرمائی بلکہ اپیا انتظام فرمایا کہ آسان کے نیجے شاید ہی بھی ایسا معجزہ و یکھنے میں آیا ہو کہ لاکھوں بلکہ ایک کروڑ سے زا کدافراد بے گھر ہو کر اِس ملک ہے اُس ملک میں گئے۔ گر خدا تعالیٰ نے اُن کی جانوں کی معجز انہ طور یر بور بوری حفاظت فرمائی۔ شاذو نادر کے طور پر چند نفوس لا پنہ ہوئے۔ جنہوں نے نظام سلملہ

کے تحت جمرت نہیں کی اور اپنے طور پر جمرت ووٹوں ملکوں کے جمنور میں معدوم ہو گئے۔ دوٹوں ملکوں کے اجریوں نے اس موقعہ پراپئی آپ کو خطرہ میں ڈالتے ہوئے۔ ہزاروں ہزار غیر اجریوں اور غیر مسلموں کو محض خداتعالی کی رضا اجریوں اور غیر مسلموں کو محض خداتعالی کی رضا ملیخ مقدور مجر مدد بہم بہنچائی۔ غرض حضرت طلبغہ ٹانی کی زیر قیادت جماعت احمدیہ کایہ کروار آپ بھی کی تعلیم و تربین کا تمرہ و تحا۔ خداتعالی کی آپ بر جیٹار رحمتیں ہوں۔ آبین، اس جمرت طلبغہ بر جیٹار رحمتیں ہوں۔ آبین، اس جمرت طلبغہ فائی کو بادشاری کو مجمی تبلیغ کرنے کی تو نیق عطا فائی کو بادشاہوں کو بھی تبلیغ کرنے کی تو نیق عطا فرمائی۔

ا- حکومت برطانیہ کے ولی عہد شنر ادہ ویلز جب ہندوستان آئے تو انہیں " تخفہ شنر ادہ ولیز" کے موضوع پر کتاب لکھ کر شاہی اعزاز کے ساتھ شخفہ میں پیش کی گئی۔

۲-ہندوستان کے حکمر ان کو تھفہ لارڈاردن کے نام سے پیغام حق پہنچایا گیا۔

۳- افغانتان کے بادشاہ امان اللہ خان کو "دوعوت الامیر" کے عنوان سے جامع کتاب کے ور ایچہ سے اتمام جمت کی گئی۔

س-ای طرح ریاست حیرر آباد دکن کے عنوان کے مران نظام حیرر آباد کو تخفۃ الملوک کے عنوان سے شاکع کردہ کتاب بورے ائزاز کے ساتھ کیجواکراتمام جبت کی گئے۔ ریہ کوئی معمولی کام نہیں تھا المناس علیٰ دین ملوکھم کے مقولہ کے مطابق گویاان بادشاہوں کی تمام رعایا کو فرد آ فرد آ تبلیغ کی بجائے سر براہوں کو کھلی کھلی تبلیغ فرد آ فرد آ فرد آ ور وہا علینا الاالبلاغ المبین کے ارشاد خدا و ندی کی تعمیل ہوئی۔

خلافت ٹائی بھی نہیں نے کناروں تک جماعت کوشہر سے ماصل ہوئی

حضرت فلیفہ ٹائی کے ہارہ یس جیسا کہ فدا تھائی نے بتایا ہوا تھا کہ جلد جلد برھے گااور زمین کے کناروں تک شہرت بائے گاا تی تیزرفتاری سے فدا تھائی نے آپ سے کام لیا کہ بے شار قوموں اور ملکوں نے آپ کے فیوض و برکات سے حصہ پایا۔ یہ ایساکار نامہ ہے جے مستقبل کے مؤر خین سنہری حروف میں محفوض رکھیں گے۔ اور آپ سنہری حروف میں محفوض رکھیں گے۔ اور آپ تا بندہ رکھوں کے مارک دورکی یاد خرا تعالی قائم و دائم و زندہ و تابندہ رکھے گااور دنیا آپ کے کارناموں سے آگاہ ہو کر دل کی گہرائی سے یہ صدابلند کر بھی انشاء اللہ تعالی

ملت کے اس فدائی پر حمت خدا کرے (آمین۔ خلاف سے تالثہ اور غلبہ اسلام حضرت خلیفہ ثالث فرماتے ہیں:

"ایخ شروع زمانه خلافت سے مجھے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تدبیر کار فرما نظر آر ہی ہے اور وہ یہ کے کہ جو تحریک یا منصوبہ بھی میری طرف سے جاری کیا جائے گا غلبہ اسلام کی آسانی مہم ہے اُس کا تعلق ضرور ہوگا"

"سب سے پہلے میری طرف سے فضل عمر"
فاؤنڈیشن کا منصوبہ پیش ہوا۔ جماعت نے اپنی
ہمت اور توفیق کے مطابق اس میں حصہ لیا۔ اِس
کے تحت بعض بنیادی نوعیت کے کام انجام دیے
گئے۔ یہ گویا ابتداء تھی ان منصوبوں کی جو خداک
تدبیر کے ماتخت غلبے اسلام کے تعلق میں جاری
ہوئے شے "

۱۹۷۰ء میں نفرت جہاں سیم کا منصوبہ جاری ہوا۔ اس کا تعلق مغربی افریقہ کے ممالک میں سکول اور کلینک کھولنے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سشش میں اتنی برکت ڈالی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اِس منصوبہ کے تحت آپ لوگوں نے (یعنی جہاں منصوبہ کے تحت آپ لوگوں نے (یعنی جماعت نے) جو قربانی کی وہ ۱۹۵ لاکھ رویے تھی۔

اس رقم سے وہاں سکول اور کلینک کھولے گئے۔ الله تعالى في إس ميس اتنى بركت والى كه اب ان ملكون ميس نصرت جبال كاسال كالجبث جار كرور رویعے کا ہے۔ (حالیہ بجث اس سے بہت زیادہ ے۔ فالحمدللہ) پہلے مارے یے اور مسلمانوں کے بیجے عیسائی سکولوں میں پڑھتے تھے اور وہ انہیں عیسائی بنالیتے تھے۔ گر اِس سکیم کے ذریعہ ساراکام سنجال لینے کے بعد غلبہ اسلام کی مہم کو كامياني سے چلانے كيلئے مضبوط بنيادوں ير إس كام کو قائم کرنے کی ضرورت تھی۔ جو خدا تعالیٰ نے نفرت جہاں سکیم کے ذریعہ یہ بنیادیں قائم کردیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت کا اب وہاں اتنا اڑے کہ نا یجیریا میں ساری جماعت کے سالانہ جلسہ میں صدر مملکت نے جس کا تعلق نارتھ سے ہے مارے جلسہ میں جو پیغام بھیجا اُس میں جماعت کی خدمات کو سراہتے ہوئے لکھا کہ یں تمام مسلمان فرقوں سے میہ کہنا جا ہتا ہوں کہ تمهیں بھی ملک اور قوم کی اُسی طرح خدمت کرنی عائع جس طرح جماعت احديد نائيجيريا مين کررہی ہے"۔

#### صرساله احديد جولي كامنصوب

فرمایا" تیسر ابرامنصوبہ جو جماعت میں پیش کیا

گیا وہ صد سالہ جو بلی کا منصوبہ ہے اس کے تحت

آپ لوگوں نے دس کروڑر و پیئے بطور چندہ دینے

کاوعدہ کیا ہے اِس کا تعلق غلبہ اسلام کی صدی کے
شایانِ شان استقبال ہے ہے اِس ضمن میں حضور
نایانِ شان استقبال ہے ہے اِس ضمن میں حضور
نایا کہ دن مجھے بتایا گیا ( یعنی خدا تعالیٰ کی طرف ہے
ایک دن مجھے بتایا گیا ( یعنی خدا تعالیٰ کی طرف ہے
مناقل ) کہ تیر ہے دورِ خلافت میں بچھیٰ دو
خلافتوں سے زیادہ اشاعت قرآن کر یم کاکام ہوگا۔
چنا نچہ اب تک میر نانہ خلافت میں بچھیٰ دو
خلافتوں کے زمانہ میر نانہ خلافت میں بچھیٰ دو
خلافتوں کے زمانہ ہے قرآن مجید کی دوگنا زیادہ
ضلافتوں کے زمانہ ہے قرآن مجید کی دوگنا زیادہ
اشاعت ہو بچی ہے۔ فالحمد لللہ۔

## جماعت کی تقلیمی ترقی کا عظیم منصوبہ اور اُس کی اہمیت

حضور نے اِس عظیم منصوبہ پر روشنی ڈالنے کے بعد بتایا کہ خداتعالی نے کا کنات ارضی وساوی میں جو اُس کی صفات کے جلوے ہر آن ظاہر ہورہے ہیں انہیں آیات قرار دے کر ان پر غور مرنے والوں کو اولو الالباب قرار دے کر دنیوی علوم کوروحانی علوم کی طرحاہم قرار دیاہے اور اِن وونوں علوم کوایک دوسرے کا ممرو معاون تشہرایا ہے۔اِس منصوبہ کی اہمیت سے کہ افراد جماعت ان علوم سے بتدر تا آراستہ ہو کر قر آنی علوم سے بہرہ ور ہونے کی اہلیت پیدا کریں۔ خدا تعالیٰ نے جماعت کو بہت کثرت سے اعلیٰ ذہنوں سے توازا ہے۔ ابتدائی طور پر جماعت کا ہر فرد مم از مم میٹرک ہو۔ بعد میں ایف اے اور بی اے ہو تاکہ اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ قرآنی حقائق و معارف مسابقت کی روح سے حصہ یاکر علمی اخلاقی روحانی میرانون مین دنیا مین تفوق و برتری حاصل مر سیں۔اس لحاظے علمی ترقی کا پیہ عظیم منصوبہ خداتعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور قر آنی علوم کے اسرار کو سمجھنے کی اہلیت پیدا کرنے کیلئے جاری میا گیا ہے تا دنیا کے احمدی اس منصوبہ میں برم چڑھ کر حصہ لیں اور اِس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام کا موعونہ ایم بم وغیرہ سے نہیں بلکہ علمی تفوق کی بناء ير ظاهر مو گا-انشاء الله تعالى-

حضرت خلیفہ ٹالٹ کو خدا تعالیٰ نے کثیر مالی وسائل عطافر مانے کے سلسلہ میں وعدہ فرمایا کہ "میں تنیوں ایناں دیاں گا کہ توں رج جائیں گا" پنی میں مجھے اتنادونگا کہ توسیر ہو جائے گا آپ کی ساری سکیموں اور منصوبوں میں جو خالص غلبہ اسلام کے بارہ ہیں تھیں بے حساب برکت عطافراد فرمائی اور ہر علاقہ میں یہ برکتیں جماعت کے افراد

کے از دیاد ایمان کا موجب بنیں۔ ۲۰ سے ممالک میں احدید تبلیغی مراکز قائم ہوئے بعنی پہلے تبلیغی مر کز ملا کر ۹۰ ممالک میں احمدیت پھیلی۔ مثلیث کے مرکز انگلتان ٹی یادگاری کسر صلیب کا شاندار عالمی جلسہ دنیا کے کناروں تک جماعت کی شہرت کا موجب ہوا۔ اور اس کارنامہ سے وجال پر سلسله حقّه کار عب قائم ہوا۔ مختلف براعظموں کے متعدد ممالک میں جماعتہائے احمدید کی ترقیات و ماکل کا جائزہ لینے، حکومتوں کے بعض سر براہوں اور نمائندگان کو پیغام حق پہنچائے نیز ریڈیو ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعہ کروڑوں انمانوں تک احمدیت کا پینام پہنچانے کی آپ کو فدا تعالیٰ نے تو فیق عطافر مائی۔ سات سوسال کے بعد ملک سیمین میں خداتعالیٰ کا گھر بنانے کے ضمن میں اس کے سنگ بنیادر کھنے کی آپ کو خدا تھالی نے توقیق عطا فرمائی۔ یہ کارنامہ ناری اجریت سی ایک عظیم کارنامہ ہے جو جماعت احمدیہ کودیگر نمام عالمی فرقوں ہے متاز کرنے کاموجب ہے۔جس كان ميں ہے كى كو بھى توفق نہيں كى۔ ذلك فضل الله يوتيهِ من يشاء. والله ذوالفضل العظيم

سب سے پہلا حکومت کا سربراہ جنرل سنگھائے آپ ہی کے دور خلافت میں اجری ہوئے اور یہ وہ خوش نصیب بادشاہ ہے جس کے وجود میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی "بادشاہ تیرے کیٹروں سے برکت ڈھونڈیں گے" بوری ہوئی۔ فالجمد للد۔

فلافت رابع کے باہر کت دور شل

جماعت احمر ہے شاہر اہ غلبہ اسلام پر خلافت ثانیہ کے دور سے پاکستان کے شریر ملاؤں اور اُن کے زیر اڑلوگوں اور اُن کے دولوں کے بھو کے سر براہوں نے جماعت اجریہ کی روز

افزوں ترقی کو د مکھ کر پغض اور حسد کی آگ میں مبتلا ہو کر طرح طرح کے ظلم وستم کی کارروائیاں جاعت کے خلاف جاری کیں اور اسمبلیوں کی هائت كوغير معلم قرار ويكر أتخضرت صلعم كي توجین کے مر کب جوے اور احمدیوں کی جان مال اور عرف کو نقصان کہنچانے کے منصوب بناباکر مر طرح ورمع آزار ہے۔ براروں برار افراد جماعت جيل فانون ين جيموائے گئے۔ فو غوار مكة ے مشر کین کے نقش قدم پر چلنے والے نام نہاد مسلمانوں نے طرح طرح کا نقصان کہنجایا سکروں توحید ورسالت استخضرت صلع کے قدائی احدیوں کو پرواندوار جانی قربانیاں چین کرنے کی التوقيق على سير سلسلم خلافت رائبه الني اور مجى شررت اختبار كر كيا۔ بلكه يبال تك برهاكه ايك سر براه حکومت اپنی کر تو تول کی سز ایس میالی کی سزاملے کے بعد دوسرے سر براہ نے اور بھی زیادہ نشہ مکومت میں بھر کر جاعت کو نقصان پہنچانے کے اعلانات کئے۔ جس کے نتیج س حضرت خلیفة المستح الرابح ایده الله تعالی نے لنڈن کی ججرت اختیار فرمائی اور جماعت کے ہزاروں ہزارافراد کو بھی ہجر تیں کرنی پڑیں اور پیہ موذی رسوائے عالم سر براہ، خلید و فت کی و عائے مرابلہ کے نتیج میں ھباء منبشاکا صداق بن کر کھی نظا کے سنرر میں غرق ہوا فاعتبروا یا اولى الأبصار انجامكار ياكتاني احديول كي شاندار جانی قربانیاں خدا تعالی کی جناب پس قبول ہو کیں اور خدا تعالیٰ نے آسان سے سیلین وروازے خلافت رابعہ کی تائیدیش کھول دیئے اور لفَغْ فَي الصور كاقر آنى وعره ظهور مي آيالنرن كے م کڑے ماری روئے زمین پر آیادرو حول تک حقیقی اسلام لیمن احمدیت کا پینام پہنچنے لگا۔ جہاں جہال میر ونی عمالک میں احدید کے تبلیغی مراکز قائم مے اور جماعتیں کام کررہی تھیں۔حضور نے

وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ سیائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اوریورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا

#### ارشادات عاليه سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام

میں جھی کااس غم سے فناہو جاتااگر میر امولی اور میر اقادر توانا مجھے تستی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے . ن . . . اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سیائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا۔اور پورپ کوسیے خداکا پت لگے گا۔اور بعداس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زورسے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے در وازے بند ہیں۔اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب مکتیں ہلاک ہوں کی مگر اسلام نے اور سب حربے ٹوٹ جائیں کے مگر اسلام کا آسانی حربہ کہ وہ نہ ٹوئے گانہ کند ہو گاجب تک دجالیت کویاش پاش نہ کر دے وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سی توحیرجس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی ا پینے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں تھیلے گی۔اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گااورنہ کوئی مصنوعی خدا۔اور خداکاایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو ہاطل کر دے گا۔ لیکن نہ کسی تکوار سے اور نہ کسی بندوق سے بلکہ مستعدرو حوں کوروشی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ (تبليغ رسالت جلد ٢ صفحه ٨)

> اسلام اینے وعدوں کے مطابق عطافرمائے۔ اور ساری جماعت کواینے آتا کی قیادت میں تن من و هن سب کھھ خدا تعالی کی راہ میں قربان کرنے اور اُس کی رضا کے حصول کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین و آخر دعوانا ان الحمد للد رسالعالمين-

بدر کے معاولین خاص دُاكْرُ حميدالرحمٰن صاحب (امريك) محمرعارف صاحب قريثي (حيدر آباد) اسکندر آبادی داؤد احمر الهادين

(منیجر بدر قادمان)

بہت سے ایسے علاقوں کے متعدد سفر اختیار فرمائے۔ نئے تقاضوں کے تحت جماعتوں کی تربیت منظم و مشحکم کی اور اس کے بعد عالمی تبلیغ كادروازه الله تعالى نے بذريعه سينطائث كھول ديا جس کے ذریعہ احمدیت کے پیغام کو ۱۷۰ ممالک میں پہنچاتے ہوئے احمد سے تبلیغی مراکز کے قیام و توسیع کی آپ نے توفیق پائی جو بدستور بسر عت جارى و سارى م اللهم زد فزذ وبارك فیه ۱۷۰ ممالک میں ہر جگہ یدخلون فی دین الله افواجا کے حسین مناظر دیکھنے میں آرے ہیں۔ فالحمد للدغم الحمد للدہر احمدی اینے گھر بیٹے یہ مناظر اپنی آئکھ سے ویکھ رہا ہے۔ حضور انور نے اپنی خلافت کے آغاز میں سرزمین سپین میں ۵۰۰ سال کے بعد بننے والی مسجد کا بنفس تفیس افتتاح فرمایا۔ فالحمد للله۔ بير كارنامه غلب اسلام كے کارناموں میں سے ایک اہم اور معرکة الآراء کارنامہ ہے۔ جماعت احرب کی صدسالہ جوبلی کی تقریب پر ۱۰۰ زبانوں میں قران مجید، احادیث نبوبيراور تحريرات حضرت مسيح موعود عليه السلام کے راجم نظر عام پر لائے گئے۔ جماعت احدید کی عالمی تبلیخ کیلئے حضور انور کے آغاز خلافت سے اب تک تمام مقررہ ٹارگٹ خدا تعالی کے فضل ے بڑھ بڑھ کر پورے ہوئے ہیں۔ ہم گذشتہ سال دو کروژاور إس سال جار کروژ کی عالمی بیعتوں كامنظر ولكھ بيكے ہيں۔ قرآن مجيد كے ٥٣ زبانوں میں تراجم عالمی سطح پر شائع ہو کر اشاعت یا بیکے ہیں متعدد تراجم عقریب ممل ہونے کی اُمید ہے۔ مالک میں خداتعالی کے فضل سے جماعت احدید کے فعال تبلیغی مراکز قائم ہو چکے ہیں۔

. خدا تعالیٰ حضور انور کو کامل صحت و تندرستی کے ساتھ کمی فعال دبابر کت زندگی عطافر مائے اور آپ کی زندگی میں جماعت احدید کو کامل غلبہ

# مندوستان کی تاریخ احمدیت میں

# بیسویں صدی کے آخری وی سال

#### از مكرم مولوي محمد انعام صاحب غوري ناظر اصلاح و ارشاد قاديان

هندوستان کی سرزمین کویہ شرف حاصل ہے متعدد رشیوں منبوں، نبیوں رسولوں اور بزاروں سلحاء اور اولیاء نے یہاں جنم لیا اور اس کی افغار کیا اور خدا نفار فد سید سے معظر کیا اور خدا نے اُن کی آخری آرامگاہ کیلئے بھی آئی مقدس سر زمین کو پیند فرمایا۔ اہل سنت و الجماعت کے ایک مشہور ہندوستانی فاضل مولانا سید غلام علی آزاد بلگرائی نے ہندوستان کی نضیلت میں ایک ضخیم مشہور ہندوستان کی نام میں عربی زبان میں کھی ہے کیا اور حفرت سے کے کااء ہجری میں عربی زبان میں کھی ہے شیث اور حفرت توج علیم مالیام کا هندوستان میں مبعوث ہونا، تفاسیر۔احادیث اور روایات سے میں مبعوث ہونا، تفاسیر۔احادیث اور روایات سے فابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہندوستان، نبوت کا فابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہندوستان، نبوت کا فابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہندوستان، نبوت کا دارالخلا فہ ہے۔

اسی طرح حفرت شیخ جلال الدین سیوطی نے
اپنی تفسیر دُرِ منشور میں سورہ احقاف کی تفسیر میں
بیان کیا ہے کہ ابن حاتم نے حضرت علی سے
روایت کی ہے کہ اُنہوں نے فرمایا ہے کہ:

"بہتر وادی لوگوں میں وادی مکتہ ہے اور دوسرے وہ وادی جہاں ہندوستان میں آدم کا نزول ہوا"۔

مفسرین کی شخفیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جزائر سراندیپ میں آدم علیہ السلام کاورود ہوا تھا۔ اور یہیں سے جاکر انہوں

نے اللہ تعالیٰ کے علم سے وادی مکتہ میں خانہ کعبہ
کی تغیر کی اور پھر کئی مرتبہ وہاں جاکراس مقدس
گھر کاطواف کیااور جج کے فرائض سر انجام دیئے۔
اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں یہ شخفین ہائی جمیل کو پہنچ بچی ہے کہ آپ کی آخری
آرامگاہ وادی کشمیر میں سرینگر کے محلّہ خانیار میں موجود ہے۔

ای طرح شری کرش جی، شری را مجند ربی اور مهاتمابده جیسے خدا کے بیوں اور او تاروں نے اس مقدس سرز مین میں جنم لیا اور کروڑوق انسانوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور محبت گرگی۔ پھر اِس آخری زمانہ میں تمام نداہب کے مقدس صحفوں کی پیشگوئیوں کے مطابق جس مقدس صحفوں کی پیشگوئیوں کے مطابق جس موعود اقوام عالم نے مبعوث ہونا تھا، اُس کیلئے بھی موعود اقوام عالم نے مبعوث ہونا تھا، اُس کیلئے بھی صوبہ پنجاب کے ضلع گور داسپور میں واقع اِس صوبہ پنجاب کے ضلع گور داسپور میں واقع اِس مقدس بستی قادیان دارالامان کو یہ شرف حاصل مقدس بستی قادیان دارالامان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ امام آخر الزمان حضرت مرزا غلام احمد تاریک معبود علیہ السلام یہاں بیدا ہوئے۔ یہی آپ کا مسکن رہا اور یہی آپ کی آرامگاہ بی آپ کا مسکن رہا اور یہی آپ کی آرامگاہ بی۔

حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز نے فرمايا ہے:

"صند وستان وہ جگہ ہے جہاں خدا تعالیٰ نے آخرین کا پیغامبر بھیجا۔ جو ہر ند ہب کا نما سندہ بن

کر آیا۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جرئ اللہ فی کھللِ الا نبیاء۔ کہ ایک فخص دکھائی دیتاہے گر خداکا پہلوان ہے جو تمام انبیاء کے چو نے اوڑھے ہوئے آیاہے۔ اس میں تمہیں کرشن دکھائی دے گا۔ اس میں تمہیں بدھا دکھائی دے گا۔ اس میں تمہیں بدھا دکھائی دے گا۔ یہ مسیح کی تمثیل بھی ہے اور مہدی بن کر بھی آیاہے۔ انبیاء سے تمام دنیا میں جتنے بھی وعدے کئے تھے وہ آج قادیان کی بستی میں اس فالتہ تعالیٰ نے فارایا کہ میں پورے ہورہے ہیں جس کواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مامور فرمایا ہے "۔

(خطبہ جعہ فرمودہ ۳جنوری۱۹۹۲ء) اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پاکر اِس مقدس سبتی کے متعلق میہ بشارت دی ہے کہ

"ایک دن آنے والا ہے جو قادیان، سورج کی طرح چک کر دکھلاوے گی کہ دہ ایک سے کا مقام ہے"۔ (وافع البلاء۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۱۸ اصفحہ ۱۳۳۱) جنانچہ خلافت ثانیہ کے مبارک دَور میں تقسیم ملک سے پہلے تک قادیان کی ظاہری اور باطنی عظمتیں اور بر کتیں پورے ہندوستان اور بیر ونی ممالک میں بھی پھیلتی رہیں۔ لیکن تقسیم ملک کے وقت جب حضرت خلیفۃ المسے الثانی المصلح الموعود ی جبرت فرمائی اور جماعت کی المصلح الموعود ی جبرت فرمائی اور جماعت کی بھاری اکثریت بھی اقتصادی تقاضوں کے پیش نظر ہمسایہ ملک میں منعقل ہوگئ تواس وقت صرف نظر ہمسایہ ملک میں منعقل ہوگئ تواس وقت صرف

ساس ورولیش بهان مقامات مقدسه کی آبادی اور حفاظت کے پیش نظر رکھے گئے تھے۔اس طرح ے سم 19ء کے بعد قادیان اور ہندوستان کی جماعتوں ہے بکثر ت احباب جماعت ہجرت اور رابطوں اور مالی وسائل کی تمی کی وجہ سے ہند وستان میں جماعتی ترتی غیر معمولی متاثر ہوئی اور ایک لمبے عرصہ تک جمود کی سی کیفیت طاری رہی۔ پھر آہتہ آہتہ ہندوستان کی جماعتوں سے را بطے شروع ہوئے اور اُن کو منظم اور بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی رہی حتی کہ خلافت رابعہ کے میارک دور میں جب حفرت مرزا طاہر احمد خلیفة المسیح الرابع ایدَه اللّه تعالی بنصر والعزیز ۱۹۸۸ء میں ہجرت کر کے لنڈن تشریف لے گئے تو آپ نے قادیان اور ہندوستان کی جماعتوں کی بیداری اور ترقی کی طرف غیر معمولی توجه فرمائی اور اینے خصوصی نمائندے بھجوا کر راہنمائی فرماتے رہے جس کے نتیجہ میں احباب جماعتهائ احمديه مندوستان ميس غير معمولی بیداری پیدا ہونی شروع ہو کی اور بالخصوص دِ عوت الى الله كى مهم ميں تيزى آنى شروع ہو ئى۔ منی که وه مبارک و مسعود گھڑی آن بینچی جبکه خدا نے تقشیم ملک لیعنی کے ۱۹۴ء کے ۲۴ سال بعد بیسوی صدی کے آخری دہاکے کی ابتداء لیعنی اوواء میں پہلی مرتبہ خلیفہ وقت کے قادیان دار الامان میں ور ودِ مسعود کے سامان فر مائے اور سیر كوئى ابياواقعه نهيس تفاجواحانك محض جذباتي طورير ظاہر ہو گیا ہو۔ بلکہ اسکے پیچھے خدا کی تائید ونصرت کار فرما تھی اور ہندوستان کی جماعتوں کی آئندہ ترقیات اِس مبارک سفر سے وابستہ تھیں۔ اسکی تفصیل گوبہت کمبی ہے تاہم اختصار کے ساتھ اس کابیان کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ سید ناحضرت خلیفة المسیح الرابع ایدہ اللہ

چنانچہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ قادیان اووائے کے تاریخی افتتاحی خطاب میں یہ فرمایا تھا کہ "مندہ ستان کی احمٰدی جماعتوں کی بہبود کی

طرف خصوصیت سے میری توجہ چند سال پہلے ایک ایک رئیا کے نتیج میں ہوئی جو کسی احمدی دوست نے لکھ کر بھجوائی تھی ... دور دئیایہ تھی کہ دوست نے لکھ کر بھجوائی تھی ... دور دئیایہ تھی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام قادیان تشریف لائے ہیں اور اس خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ میری بھی کو نکالو۔ مئیں چاہتا ہوں کہ سیر یہ نکلوں۔ لیکن جب بھی نکائی گئی تو وہ عدم استعال کی وجہ سے زنگ آلود ہو بھی تھی اور خستہ حالت میں تھی۔ پس فوری توجہ کی گئی کہ اس بھی حالت میں تھی۔ پس فوری توجہ کی گئی کہ اس بھی موعود اس قابل بنایا جائے کہ حضرت اقدس مسیح موعود اس بیا جائے کہ حضرت اقدس مسیح موعود اس بیا بیا جائے کہ حضرت اقدس مسیح موعود اس بیا بیا جائے کہ حضرت اقدس مسیح موعود اس بیا بیا ہو کر سیر فرما سیس

اس ہے میں سمجھا کہ مجھے خداتعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ ہندوستان میں جماعتوں کواب تیزی ہے سفر اختیار کرناہے اُن کے پاس ذرائع میسر نہیں ہیں عدم توجہ کاشکار ہیں اس لئے اُن کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔ چنانچہ اِس وجہ سے قادیا نکی جماعتوں سے دور دراز ہر جگہ براہِ راست را لیطے پیدا کئے گئے۔ ان کی ضرور توں کا خیال کیا گیا اور جہاں تک خدا تعالیٰ ضرور توں کا خیال کیا گیا اور جہاں تک خدا تعالیٰ ضرور توں کو بھی پورا کر نیکی کوشش کی گئی۔ ضرور توں کو بھی پورا کر نیکی کوشش کی گئی۔

پھر جلسہ سالانہ قادیان سے واپس تشریف کے جانے کے بعد ۱۲۴ جنوری ۱۹۹۲ء کو مسجد فضل لنڈن مسعے خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور ایدہ اللہ تعالی نے وقف جدید کے عالمگیر چندوں کے ذکر میں فرمایا:

"و قف جدید کامیس نے جو نیااعلان کیا تھا کہ و قف جدید کوباہر کی دنیا میں بھی عام کر دیا جائے۔
اس سے اب مجھے معلوم ہو تا ہے کہ در حقیقت اس میں اللہ تعالیٰ کی یہی تقدیر تھی کہ قادیان اور ہند وستان کی محصور جماعتوں کیلئے ہمیں باہر سے بہت کچھ کرنا تھا۔ اور اگریہ تحریک نہ ہوتی تو بہت سے ایسے اہم کام جوسر انجام دینے کی تو فیق ملی ہے ایسے اہم کام جوسر انجام دینے کی تو فیق ملی ہے اسے اہم کام جوسر انجام دینے کی تو فیق ملی ہے ان سے ہم محروم رہتے .... اور وقف جدید کا

قادیان سے یا ہندوستان کی جماعتوں سے جو گہرا تعلق ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارے کی صورت میں اِس طرح بھی ظاہر ہوا کہ میں نے قادیان میں جلسہ کے دوران پڑھائے جانے والے جمعہ میں بیہ بیان کیا تھا کہ جب وقف جدید كيليخ حضرت مصلح موعود في نربوه مين بهلا خطبه ديا ہے تووہ ٢٧ دسمبر تھي اور جلسه كادر مياني دِن تھا اور قادیان میں اب جب میں حاضر ہوا تو جلسہ کے عین در میان میں جمعمآیااور وہ ۲۷ دسمبر کادن تھا اور اُسى دن وقف جديد كالمجھے بھى اعلان كرنا تھا... توأس وقت ميري توجه إس طرف مبذول كروائي تکئی کہ وقف جدید کا ایک تعلق تو پاکستان سے تھا جس کا آغاز پاکستان ہے کیا گیالیکن دوسرا تعلق جس کے لئے میں نے تحریک کی تھی سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رضایا فتہ فعل ہے خداکے منثاء اور تائید کے مطابق بی ایساہواہے۔اور قادیان اور ہندوستان کی جماعتوں کو بھی بیرونی دنیا کے احدیوں کی غیر معمولی امداد اور قربانی کی ضرورت ے۔ اور وہ وقف جدید کے رائے سے کی جائے۔ چنانچہ اِس وقت تک ایک لا کھ یاؤنڈ کے وعدے ہو چے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے ہمیں قادیان اور ہندوستان ہر سالانہ کم از کم ایک كروژ خرچ كرنامو گا\_اور آئنده كئ سالوں تك اس کو مسلسل بردھانے کی کوشش کرنی ہو گی کیونکہ جو تفصیلی منصوبے قادیان کی عزت اور احرّ ام کو بحال كرتے كيلئے منیں نے بنائے ہیں اور جو تفصیلی منصوبے ہندوستان میں جماعت کے و قار اور جماعت کی تعداد اور رعب اور عظمت کو بڑھانے كيلئے بنائے ہیں وہ كروڑ ہاروئے كا مطالبہ كرتے ہیں۔(بحوالہ اخبار بدر ۱۲مر مارچ ۱۹۹۲ء)

اس طرح صد سالہ جلسہ سالانہ قادیان اووائ کے اختیام پر سار جنوری ۱۹۹۲ء کو مسجد اقتیا قادیان میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمات ہوئے حضور انورایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:

"بي جلسه جيباكه مين نے بيان كيا تھانه صرف ایک تاریخی جلسه تھا بلکه تاریخ ساز جلسه تھا۔ اور تاریخی جلسہ ہے۔ جو لطف ہم نے اُٹھائے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ زندہ رہیں گے۔ کیکن وہ کطف اسلئے زندہ نہ رہیں کہ ہم جیے ایک نشی ایک نشے کی حالت میں لطف اُٹھا تا ہے، ویسے اِس سے لطف أثفات ربين، وه لطف اسلئے زندہ رہنے عالمیں تاکہ ہمیشہ ہمیں عمل کے میدان میں آ کے بوھاتے رہیں اور ہماری ذمہ داریاں ہمیں یاد کراتے رہیں اور یاد کرائیں کہ ایک نیا دَور ہے جس میں احدیت داخل ہو چکی ہے۔ ترقیات کا ایک لانتنائ سلسلہ ہے جو ہمارے سامنے کھلا بڑا ہے۔ ایے نے ایوان کھل رہے ہیں جن میں پہلے احدیت نے بھی جھانکا نہیں تھا... جہاں تک منصوبوں کا تعلق ہے، ان کو تفصیل کے ساتھ مسمجھا دیا گیا ہے.... اگر چہ ظاہری طور پر آپ غریب ہیں اور بوے بوے امید افزاء اور تمناؤں ے بھر بور منصوبوں کو عملی جامہ بہنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن کھلے دل کے ساتھ خوب منصوبے بنائیں اور بالکل پرواہ نہ کریں کہ ان پر کیاخرچ آتاہے۔ عالمگیر جماعت احمد یہ خدا کے فضل سے غریب نہیں ہے اور ساری عالمگیر جماعت احمد یہ آپ کی پُشت پر کھڑی ہے تمام عالمگیر جماعت احمد به بمیشه قادیان کی ممنون احسان رہے گی اور ان درویشوں کی ممنون احسان رہے گی جنہوں نے بڑی عظمت کے ساتھ بڑے صبر کے ساتھ، بڑی و فاکے ساتھ اس امانت کاحق ادا کیا جو اُن کے سیرد کی گئی تھی اور کمبی قربانیاں پیش كيس-اسلے آپ كوكو كى خوف نہيں۔ آپ كوكو كى مکی نہیں۔ اللہ کے فضل کے ساتھ جتنے مفید کار آمد منصوبے آپ بناسکتے ہیں ادر ان پر عمل کر کتے ہیں، انشاء اللہ ان کی تمام ضرور تیں عالمگیر جماعتیں پوری کریں گی . . . کیونکہ جو اہلیت اور صلاحیّت ہندوستان میں جماعت احمد پیہ کی نشو و نما

کی ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ہو۔"
پھر اِس تاریخی سفر سے واپس جاکر مسجد فضل
لنڈن میں مور خد کار جنوری ۱۹۹۲ء کے خطبہ
جحد میں حضور انور نے فرمایا

"میہ جلسہ بہت مبارک تھا بہت سی برکتیں کے کر آیا اور بہت سی برکتیں حاصل کرنے والا تھا۔ اور مئیں یقین رکھتا ہوں کہ انشاء اللہ اِس جلسہ کی برکات اور اس کے بعد اُتر نے والے اللہ کے فضل ہماری اگلی صدی کے گھروں کو بھر دیں گے اور اس کے بہت دُور رس نتائج ظاہر اور اس کے بہت دُور رس نتائج ظاہر ہونگے۔ (بدر ۱۲۰ مروری ۱۹۹۲ء صفحہ ۸)

نیز فرمایا:-"جہاں تک آئندہ زمانہ کے مالات کا تعلق ہے جیسا کہ میں نے بیان کیاہے،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ ایک تاریخ ساز جلسہ تھا
محض تاریخی جلسہ ہی نہیں تھا۔ کیونکہ حضرت
اقد س میے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بہت س پیشگوئیاں اس جلسہ کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان
بیشگوئیوں کے مطالعہ سے معلوم ہو تاہے کہ اس
جلسہ کے بعد خدا تعالی اپ ففنلوں کی ہوا چلائے
مطلسہ کے بعد خدا تعالی اپ ففنلوں کی ہوا چلائے
مطرف غیر معمولی ترقی کے سامان بیدا
ہونگے۔" (ایضا صفحہ ۸)

جیبا کہ بیان ہو چکا ہے کہ قادیان اور ہندوستان کی جماعتوں کی ضروریات اور ترقیات کووقف جدید کی عالمی تحریک کے ساتھ وابستہ کیا گیا تھا۔ اِس ضمن میں ایک اُور ایمان افروز روئیا کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہو تاہے۔ جس کاذکر سیدنا حضرت خلیفۃ المسے الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے دور و ماریشس کے دوران مور خہ العزیز نے اپنے دور و ماریشس کے دوران مور خہ سے سے مال کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں:

"إس ضمن ميں بيہ عجيب اتفاق ہے يا اللہ تعالى كاتصرف ہے كہ ماريشس كى سر زمين سے مئيں نے وقف جديد كے الكلے سال كا اعلان كرنا تھا اور

ماریشس کے ہی ایک مخلص نوجوان جو داقف زندگی ہیں، بعنی عبدالغی جہا نگیر،ان کو اللہ تعالی نے رویا میں وقف جدید کے متعلق ہی کچھ و کھایا اور تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اُنہوں نے بوے تعجمے یہ رویا لکھاجو بہت معنی خیز ہے۔

تعجب سے مجھے یہ رویا لکھاجو بہت معنی خیز ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ مئیں نے ایک رؤیاد یکھاجس کا دل پر گہرااٹر ہے لیکن سمجھ نہیں آرہی کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے دیکھا کہ جماعت احمد بیرایک میز کی طرح ہے جس کی ٹائٹیں بڑی تیزی ہے بڑھ رہی ہیں لیکن وقفِ جدید کی اور تحریک جدید کی دوٹا تلیں باقی ٹاگوں سے زیادہ تیزی سے بوھ ر بی ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے وقف جدید کی ٹانگ بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ بوھنی شروع ہو گئے۔ تحریک جدید کی ٹانگ نے بوری کو مشش کی کہ ساتھ مقابلہ کرے لیکن نہ کرسکی تواجانک مئیں نے ویکھا کہ تحریک جدید کی ٹانگ میں بولنے کی طاقت پیدا ہوئی اور اُس نے کہا۔ بس بس! اب میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم برصناكم كروو\_ ملكاكردود وقفيجديدكى تأنك نے جواب دیا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اینے اختیار سے نہیں بوھ رہی۔ مجھے بوھنا ہی بڑھنا ہے اس کی تعبیر کھھ تو چندوں کی شکل میں نظر آرہی ہے۔ جس تیزر فاری کے ساتھ وقف جدید کے چندے گزشتہ سال کے مقابل پر بڑھ رے ہیں اتنا تیز اضافہ تحریک جدید میں تہیں ہے۔ اس کے علاوہ برکت والی تعبیر کے متعلق امید رکھتا ہوں کہ وہ تعبیر پوری ہو گی۔ اور وہ پیہ ہے کہ وقف جدید کے عمل کا میدان ہندوستان بنگله دلیش اور پاکستان بین اس وقت به صورت ہے کہ تحریک جدید کے تابع جودوسری جماعتیں ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اس لئے مجھے امید ہے اور میری دُعاہے کہ جہا نگیر صاحب کی بیر خواب اِن معنوں میں بوری ہو کہ احاِنک دیکھتے دیکھتے بنگلہ دلیش، هندوستان اور

اکمتان کی جماعتیں، اِس تیزی ہے آگے بوصف الکیں کہ باہر کی جماعتوں ہے آگے نظنے لگیں اور وہ یہ وہ احتجاجاً کہیں کہ تم بوھنا کچھ کم کردو اور وہ یہ جواب دیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ ممارے رب کی بات نہیں۔ یہ ممارے رب کی قدیر ہے جے ہم بدل نہیں اور اور فداکرے کہ میری یہ تعبیر بچی نظے۔ اور اس کو سچا ثابت کرد کھلانے میں ان جماعتوں کو جو محنت کرنی ہے، جو دُعاکرنی ہے، جس اظلام جو محنت کرنی ہے، جو دُعاکرنی ہے، جس اظلام کے دُعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ان کو یہ توفیق بخشے اور کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ان کو یہ توفیق بخشے اور واقعۃ یہ نظارے ہم اپنی آئھوں سے دیکھ لیس .... اور خداکرے جن معنوں میں میں میں نے اس کی تعبیر سوچی ہے۔ اللہ انہی معنوں میں میں ہماری توقعات سے بڑھ کر اس کی تعبیر کو پورا توقعات سے بڑھ کر اس کی تعبیر کو پورا فرمائے "۔ (بحوالہ اخبار بدر ۱۰ ارمارچ ۱۹۹۴ء)

اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید عالمگیر کے چندوں میں غیر معمولی اضافوں کے لحاظ سے بھی اور وقف جدید عالمگیر کے انظام کے تحت مندوستان کی جماعتوں میں جو غیر معمولی ترقی مور ہی ہے اور ہر پہلوں سے جو بر کتیں ظاہر مور ہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعجاز کا مور ہی ہیں۔

چنانچہ وقف جدید عالمگیر کے چندوں کا بجث الاہ الاہ اللہ کے اللہ کا تھا۔ اللہ کے فضل سے نو سال کے عرصہ میں اس چندہ کی وصولی دس گنا ہے بھی بڑھ گئے ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسے الرابع ایدہ اللہ تعالی بنفرہ العزیز نے اس سال کر جنوری من کا کے خطبہ جعہ میں وقف جدید کے نئے سال کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے یہ خوشخری جماعت کو سنائی اعلان کرتے ہوئے یہ خوشخری جماعت کو سنائی مطابق وقف جدید کی کی موصولہ رپورٹوں کے مطابق وقف جدید کی کل وصولی دس لاکھ چوہتر مطابق وقف جدید کی کل وصولی دس لاکھ چوہتر بزار پانچے سوپاؤنڈ بنتی ہے۔ گویا کہ وقف جدید کا گل جندہ جو 199ء میں صرف ستر لاکھ رویے کے جندہ کو گل

قریب تھا۔ موجع میں آٹھ کروڑ روپئے کے قریب پہنچ چکاہے۔

کیکن جوبرکت کا پہلوہے وہ ہر شعبہ میں الی بہار دکھارہاہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا بیہ شعر ہر شعبہ کی برکات پر صادق آتا نظر آرہاہے کہ۔

جتے درخت زندہ تھے دہ سب ہوئے ہرے

پیل اس قدر پڑا کہ دہ میودل سے لدگئے
چنانچہ اِن دس سالوں کے عرصہ میں
ہندوستان کی جماعتوں نے دین و دنیاوی تعلیم اور
وقف زندگ کے لحاظ سے مالی قربانیوں کے لحاظ
سے۔ مساجد و دیار التبلیغ کی تغمیر کے لحاظ سے
خدمت طلق کے لحاظ سے اور اسلام واحمد یت کی
تبلیغ و اشاعت کے لحاظ سے ایسی نمایاں ترق
حاصل کی ہے جو تقسیم ملک سے لیکر اووائے تک
حاصل کی ہے جو تقسیم ملک سے لیکر اووائے تک
حول ولا قوۃ اللہ ولا قدو ولا

العظيم

اللہ تعالیٰ کے بے شار تصلوں کا ایک مختر میں جائزہ آپ کی خدمت ہیں اس مختر سے وقت ہیں پیش کرنے کی کو شش کروں گا۔ سب سے پہلے مئیں ہندوستائی جماعتوں کی مالی قربانی میں نمایاں پیش رفت کاذکر کرناچاہتا ہوں۔ آگر چہ ہندوستان میں جو غیر معمولی تبلیغ واشاعت اور خدمت خلق اور تعمیرات وغیرہ کے جو کام ہور ہے ہیں وہ زیادہ تروقف جدید عالمگیر کے چندے سے ہور ہے ہیں دہ زیادہ لیکن ہندوستان کی جماعتیں بھی اپنے بڑھتے کاموں کے پیش نظراپنے وسائل کے مطابق جس کاموں کے پیش نظراپنے وسائل کے مطابق جس کا موں نے بیش وہ بھی الیا وہ کی اللہ تعالیٰ بنصرہ رنگ میں مالی قربانی میں آگے بڑھ رہی ہیں وہ بھی العزیز کی خصوصی توجہ، راہنمائی اور دُعادُں کی مرہون منت ہیں۔

چنانچه حضور انورکی قادیان تشریف آوری

ے قبل او - وہ میں ہندو ستان کی جماعتوں کے لازی چندہ جات کا بجٹ گل اڑتالیس لاکھ چھیالیس ہزار روپے تھا۔ حضور انور کی تشریف آوری کے بعد سال بہ سال اِس بجٹ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ختی کہ ۱۰۰۰ و وہ کے سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آمد کا بجٹ ایک کروڑ ستاون لاکھ تمیں ہزار تین سوپانچ روپئے تک بہنچ ستاون لاکھ تمیں ہزار تین سوپانچ روپئے تک بہنچ ایک کروڑ اناس لاکھ نو ہزار نوسو بندہ روپئے مظور ہوا ہے۔ گیااور اب ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰ کامتو قعہ بجٹ ایک کروڑ اناس لاکھ نو ہزار نوسو بندہ روپئے مظور ہوا ہے۔ گویاان دس سالوں میں لازمی چندوں کا بجٹ ایک ساڑھے تین گنا سے بھی ذا کد ہو چکا ہو شکلہ تعالیٰ ساڑھے تین گنا سے بھی ذا کد ہو چکا ہونے۔ بھی ذا کد ہو چکا ہے۔ فالحمد للہ علیٰ ذاک۔

یمی حال تحریک جدیداور وقف جدید بھارت

کے چندوں میں اضافے کا بھی ہے۔ چنانچہ
تحریک جدید کا بجٹ سال ۹۱-۹۹ء میں سات لاکھ
تمیں ہزار روپئے تھاجو قریباً تین گناہ اضافہ کے
ساتھ رواں سال ۲۰۰۱-۲۰۰۰ء میں ہیں لاکھ
روپئےکاہوچکاہے۔

اور وقف جدید کا بجٹ جو سال ۹۱-۹۰ میں ۱۹۰۰۰ دویئے تھا اب ۲۰۰۰۱ میں ۲۳۳۸۵۲۰ میں تین گناہ سے زائد ہو کر ۲۳۳۸۵۲۰ تین گناہ ہے جبکہ چندہ دیئے والوں کی تعداد میں بھی غیر معمولی طور پراضافہ ہو چکا ہے۔

صرف مرکزی انجمنوں کے بجٹ اور لازی چندہ جات ہی میں اضافے نہیں ہورہ بلکہ ذیلی تظیموں خدام الاحمدید۔ انصار اللہ اور لجنہ اماء اللہ کے بجلس میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو چکاہے۔ لہ انھار اللہ بھارت کا بجٹ جو اوائے میں ۱۹۰۰ء باتھ مجلس انصار اللہ بھارت کا بجٹ جو اوائے میں ۱۹۰۰ء اروپئے کا تھا اب ۱۹۰۰ء میں قریبا چار گنا اضافہ کے ساتھ ۱۹۰۰ء ۵،۵ دوپئے ہو چکا ہے اور مجالس کی تعداد ۱۳۰ تھی جو بڑھ کر اب چکا ہے اور مجالس کی تعداد ۱۳۰ تھی جو بڑھ کر اب انصار اللہ کا اپنا نیا دفتر اور گیسٹ ہاؤس ۲۰ لاکھ انسار اللہ کا اپنا نیا دفتر اور گیسٹ ہاؤس ۲۰ لاکھ روپئے کے صرفہ سے تعمیر ہو چکا ہے۔ فنیشنگ کا روپئے کے صرفہ سے تعمیر ہو چکا ہے۔ فنیشنگ کا

کام جاری ہے۔

الله بھارت کا بجٹ جو ۱۹–۹ء میں ۱۹۲۰۰۰ روپئے کا تھادی سال کے عرصہ میں تین گناہ سے زائد بڑھ کر ۲۰۰۰ء میں ۱۲۰۵۵۸۰۰ روپئے ہو چکا ہے اور یہ تمام تر آمد ممبرات کے چندہ جات کی ہے۔ لبخات کی تعداد جو ۱۲۸۸ تھی بڑھ کراب ۲۳۳ہ ہو گئی ہے۔

ہے۔ مجلس خدام الاحمد یہ بھارت کا بجث جو اسلام الاحمد یہ بھارت کا بجث جو یہ اسلام الاحمد یہ کا تھا اب ۲۰۰۰ میں پانچ گناہ سے زائد اضائے کے ساتھ مدہ کہ مرد پئے ہو چکا ہے اور مجالس کی تعداد جو ۱۸۵ تھی اب ۲۰۰۰ میں مرف ۱۸۵ تھی اب ۲۰۰۰ میں مرف ۱۸۵ تھی اب ۲۰۰۰ میں کام کے ایوان خدمت میں مخزن علم کے نام سے ایک لائیر بری قائم کی گئی ہے خدام کی صحت کو بہتر اور مضبوط بنانے کیلئے افزاءِ صحت خدام کل محد خدام کی محد خدام کل م

ایوان خدمت میں کمپیوٹر سیشن بھی قائم کر دیا گیا ہے اور دفتر خدام الاحمدید مقامی کی تعمیر کے منصوبہ کی بھی حضور انور نے منظوری مرحمت فرمادی ہے۔ مجلس خدام الاحمدید نے ہوء میں جیپ بھی خریدی تھی اور اب ۲۰۰۰ء میں اس کو فروخت کر کے نئی جیپ خریدی ہے۔ اور دعوت الی اللہ کے علاوہ خدمت خلق کے کاموں میں بھی آگ الی اللہ کے علاوہ خدمت خلق کے کاموں میں بھی آگے بڑھتے چلے جارہے ہیں۔ الملہ م زِد فَرِد فرق قادیان اور ہندوستان کی جماعتیں قادیان اور ہندوستان کی جماعتیں

تعلیم کے میدان میں

سید ناحضرت امیر المومنین خلیفة المسیح الرابع
ایدہ اللہ تعالیٰ بنفرہ العزیز نے ۱۹۹۱ء میں قادیان
تشریف آوری پر بچوں اور بچیوں سے ملاقاتیں
فرماکر محسوس فرمایا کہ ماحول کی تنگی اور وسائل کی
کمی کی وجہ سے یہاں کے بیچے تعلیمی میدان میں
سیمی زیادہ ترقی نہیں کررہے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ

میں بھی حضور انور نے خصوصی توجہ فرمائی جس
کے بتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان میں
جماعت کے ذیر انظام چل رہے لڑکوں کے ہائی
سکول اور لڑکیوں کے ہائی سکول اور لڑکیوں کے
کالج کے معیار کو بہتر کرنے کی مسلسل کو مشش
جاری ہے۔ وسائل میں بھی غیر معمولی اضافہ فرما
دیا گیاہے چنانچہ اِس موازنہ سے اندازہ کیا جاسکتا
ہے کہ اِن مدارس کیلئے عملہ وسائر کاگل بجٹ سال
ہے کہ اِن مدارس کیلئے عملہ وسائر کاگل بجٹ سال
موازنہ سے اندازہ کیا جاسہ سال

نظارت تعلیم صدر انجمن احمدید قادیان کی زیر نظرانی قادیان میں ند کورہ سکولز کے علاوہ کیرلہ اور کشمیر اور بنگال و آسام اور یوپی میں ۱۲ سکول جماعت کی طرف سے چلائے جارہے ہیں۔ جن کو سال ۹۳–۹۳ء میں ۱۸۰۰۰ رویئے کی مرکزی گرانٹ فراہم کی گئی تھی اور گزشتہ سال ۱۹۰۰ء میں یہ گرانٹ چھ گنا اضافے کے ساتھ ۱۵۹۰ء میں یہ گرانٹ چھ گنا اضافے کے ساتھ ۱۵۹۰ء میں یہ گرانٹ ویٹ کر دی گئی اور اللہ تعالی ساتھ ۱۵۹۰ء کو کرم سے ان دس سالوں میں ان سکولوں کو مجموعی طور پر-۱۰۰،۵۵،۵۵ رویئے کر کری گئی۔

اس کے علاوہ ذہین اور مستحق طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کیلئے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی طرف سے ان دس سالوں ہیں المداداور قرض کی صورت ہیں جو سہولت فراہم کی گئی اور کی جارہی ہے اگر اُس کا شار کیا جائے تو یہ رقم کروڑوں رویئے تک پہنچ جاتی ہے۔

پھردین تعلیم کیلئے قادیان ہیں دومدرسے قائم ہیں۔ایک مدرسہ احمدیہ کے نام سے دہمدرسہ ہ جس کی بنیاد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک ہیں ہی پڑیکی تھی۔ تقسیم ملک کے بعد یہ مدرسہ بھی جمود کا شکار ہو گیا تھا۔ لیکن بفضلہ تعالی 1901ء سے دوبارہ شروع کردیا گیا اور

ہندوستان کی مختلف جماعتوں سے دین تعلیم کے حضور کیلئے نوجوان قادیان آنا شروع ہوگئے پھر سال بہ سال اس میں ترقی ہوتی رہی۔ اس مدرسہ میں میٹرک کے بعد بچوں کو سات سالہ دینی نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ سال ۱۹-۹۱ء میں اس مدرسہ میں ۹۲ طلباء زیر تعلیم سے۔ حضور انور کی قادیان تشریف آوری کے بعد نوجوانوں میں قادیان تشریف آوری کے بعد نوجوانوں میں وقف زندگی کار جحان بڑھتا جارہا ہوگئی تھی۔ وقف زندگی کار جحان بڑھتا جارہا ہوگئی تھی۔ اور اِس وقت بفضلہ تعالی تشمیر سے کنیا کماری تک کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے 20 معلماء زیر انعلیم ہیں۔ اور نو سال کے عرصے میں ۱۹۸ طلباء زیر فارغ انتحصیل ہو کر میدان عمل میں خدمت بجا فارغ انتحصیل ہو کر میدان عمل میں خدمت بجا لارہے ہیں۔

اس مدرسہ کے علمی معیار کوبلند کرنے کی غرض سے چند سال قبل تین اساتذہ کو عربی-حدیث اور فقہ کے مضمون میں تخصص کروایا گیا اور دونوجوانوں كوسنسكرت ميں تخصص كروايا جارہا ہے۔نیز حضور انور نے جار نوجوانوں کوعر بی زبان کا ماہر بنانے کی منظوری مرحمت فرمائی ہے۔اس طرح طلباء کی ذہنی جسمانی، اخلاقی اور علمی صلاحیتوں کو اُجاگر کرنے کیلئے سالانہ ٹورنامنٹ اور اس میں علمی اور ورزشی مقابلے کروانے اور انعامی مقالے تکھوانے کے علاوہ آخری کلاسوں کے طلباء کیلئے ہائی کنگ اور سپر وانی الارض کے تحت مختلف تاریخی مقامات کی سیر کی غرض سے ہر سال فاطر خواہ بجٹ رکھا جارہا ہے اور بورڈنگ میں ربائش پذیر طلباء کیلئے صفائی اور خور د نوش وغیرہ کیلئے بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم ہو چکی ہیں۔ چنانچہ مدرسہ احدید و بورڈنگ کے ساف اور طلباء کے وظائف کا سالانہ خرج جو ۹۲-۹۱ء میں ۰۰۰ ۸،۸۷ رویئے تھا۔ ۰۰۰ ۲-۹۹ء میں تین گنا بره کره۰۰۰ ۲۲۲ دو چیرو چیکا ہے۔

پھر ہندوستان کی جماعتوں اور لاکھوں کی تعداد نیں جو نے احباب جماعت بیں شامل

ہورہے ہیں اُن کی تعلیم و تربیت کیلئے مربیان اور معلمین کی غیر معمولی ضرورت محسوس کی جارہی تھی۔ جس کیلئے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ۹۱ء ہی میں ایک مختصر دینی نصاب کے ذریعہ فریننگ دے کر زیادہ سے زیادہ معلمین کو تیار كرنے كے منصوبے كى طرف راہنمائى فرمائى تھی۔ چنانچہ ۱۹۹۲ء سے اس مدرسہ کی باقاعدہ شروعات کی گئی۔ مختلف صوبوں سے ابتداء میں ۳۵ طلباء داخل ہوئے۔ مختلف جگہوں پر ان کی ر مائش کا انتظام کیا گیا اور مسجد اقصیٰ میں ان کی تعلیم و تدریس کا سلسله شروع موا۔ پھر سال به سال طلباء کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہونے لگا۔اور حضور انور کی منظوری سے گیسٹ ہاوسز میں ان کی رہائش اور کلاسوں کا انتظام کیا گیا۔ اور با قاعدہ تین سالہ نصاب پر هایا جانے لگا۔اس کے علاوہ نو مبائعین علاء کی ٹریننگ کیلئے جے ماہ کا نصاب بھی شروع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے اس مدرسة المعلمين كے طلباء كى تعداد كرشته سال ۲۵۰ تک پہنچ گئی تھی۔اور اس سال پیہ صور تحال ہے کہ صرف بنگال و آسام ہی ہے ۲۵۰ کے قریب نو میانعین فرینگ کیلئے اس مدرسہ میں داخل ہوئے ہیں اور مجموعی طور برطلباء کی تعداد اب ۲۰۰موچی ہے۔

اس کے علاوہ نومبائعین کے علاقوں سے چووئی عمر کے بچوں کو بھی مر کز سلسلہ میں رہتے ہوئی عمر کے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کیلئے بجوایا جارہا ہے۔ کوئکہ اُنہیں نظر آرہاہے کہ اُن کے بچوں کی دینی و دنیوی ترقیات اب محض جماعت احمدیہ ہی سے وابستہ ہو چکی ہیں۔اور ہندوستان کے طول وعرض سے مختلف زبا نیس بولنے والے طلباء کے علاوہ سکم بھوٹان اور نیبیال سے بھی طلباء اس علاوہ سکم بھوٹان اور نیبیال سے بھی طلباء اس مدرسہ میں داخل ہو کر دینی تعلیم حاصل کررہ میں۔ اتنی بڑی تعداد میں طلباء کو سنجالنے کیلئے جیاروں گیسٹ ہاؤسر بھی ناکافی ہوگئے ہیں چنانچہ چاروں گیسٹ ہاؤسر بھی ناکافی ہوگئے ہیں چنانچہ حاصر فہ سے دو منزلہ وسیع

عمارت ہو مثل کیلئے تغمیر ہو چکی ہے۔ لیکن طلباء کی موجودہ تعداد کے پیش نظرنی تعمیر شدہ یہ بلڈنگ بھی ناکافی ہو چکی ہے۔ بہر حال اِن طلباء کی رہائش کے ساتھ ساتھ ان کے خورونوش اور دیگر ضروریات کی مناسب رنگ میں فراہمی کا انظام ہو چکا ہے۔ اور ان کی بھی علمی و ذہنی اور جسمانی نشو نماكيك كهيون اور مقابله جات كااجتمام كياجاتا ہے اور با قاعدہ سالانہ ٹورنامنٹ اور تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی جاتی ہے اس طرح بفضلہ تعالیٰ اس مدرسة المعلمين كے طلباء كيلئے بھی كسى بھی لحاظے محرومی کا حساس باقی تہیں رہا۔اس مدرسہ ے فارغ ہو کر میدان عمل میں جاکر جو معلمین خدمت وین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اُن کی تعداد میں بھی سال بہ سال اضافہ ہورہا ہے۔ چنانچه سال ۹۹-۹۹ء میں ۵۴ معلمین کو تیار کر کے مجھوایا گیا اور سال ۲۰۰۰–۹۹ء میں ۱۰۴ معلمین کو تیار کر کے فیلڈ میں بھجوایا جاچکاہے۔اور مجموعی طور بر إن آٹھ سالوں میں اِس مدرسہ سے فارغ ہو کر خدمت ہجا لارے معلمین کی تعداد ٨٧٨ ہو چكى ہے۔ اس مدرسه كى غير معمولى كامياني اور كاركردكى كاإس يرأته رب اخراجات ے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کہ ۹۳-۹۴ء میں اِس مدرسہ کے ساف اور و ظائف طلباء اور سائر اخراجات کا گل بجٹ دو لا کھ رویئے سے زا کد نہ تھا۔ لیکن اب ۲۰۰۰ء میں سے بجب ۵۳۵۰۰۰ رویئے تک پہنچ چکاہے جبکہ مدرسہ کے ترقیاتی اور دیگر مستقل ضروریات کی فراہمی کیلئے ۴۵ لاکھ رویئے کاالگ بجٹ مختص ہے اس طرح سال روال کابجٹ ایک کروڑرویئے تک پہنچ چکاہے۔

خدمت خلق

بنی نوع انسان کی خدمت ہر ملک میں جماعت احمد میہ کا طرق انتیاز رہا ہے۔ ہندوستان کی احمد کی جماعتیں انفراد کی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی خدمت خلق کے کاموں میں پیش پیش مہتی ہیں اس

طرح مرکز سلسلہ قادمان سے بھی دُکھی انسانیت کی خدمت كاكوكي موقع نظرانداز نہيں كيا جاتا-وقت کی رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مئیں صرف قادیان میں بیاروں کے علاج کیلئے مستقل بنیادوں پر قائم کئے جارہے ایک معیاری ہیتال کاذکر کر ناضر وری سمجھتا ہوں۔ لیکن اِس سے قبل سے بیان کرناضروری ے کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی قادیان تشریف آوری سے تبل احمر بیشفاخانہ محض ایک معمولی ڈسپنسری کی حيثيت ميں كام كررہا تھا جس كاسالانہ بجٹ عملہ اور ادویات کا گل -ر۰۰۰ کے رویئے تھا۔ حضور انور کی تشریف آوری کے موقعہ پر موجودہ سپتال کی بلڈنگ ہی کو Renovate کر کے جس مد تک ممکن ہوا مریضوں کی دیکھ بھال اور آپریش کرنے کی سہولت اور ایکسرے مشین اور .E.C.G مشین وغیرہ کی سہولیات فراہم کی تمثیں۔ اور مکرم ڈاکٹر طارق احمه صاحب كوجو غانا مغربي افريقه مين وقف کے تحت احمریہ ہیتال میں خدمت بجالارہے تھے، قادیان کے اِس ہیتال میں بطور انجارے ڈاکٹر مقرر کیا گیا۔ موصوف کی رپورٹ کے مطابق اللہ تعالی کے فضل سے اس نوسال کے عرصہ میں اِس ہیتال میں ۱۷۸۰ آیر کیشن کئے گئے ہیں اور سالانہ بجٹ آمدو خرج جو ١٩٩١ء ميں صرف ٤٥٠٠٠ رويع تھا ۰۰۰ ۲-۹۹ء میں سے بجٹ -ر ۲۹۵۰۰۰ در یے تک پہنچ چکاہے۔اور سال ۲۰۰۰–۹۹ء میں مجموعی طور پر ممم سے زائد مر یصوں کاعلاج کیا گیا جن میں احمدی حباب قادیان کے علاوہ کثرت سے غیر مسلم ا فراد مجمی شامل ہیں۔ چونکہ موجودہ ہیںتال کی بلڈیگ بو ھی ضروریات کیلئے ناکافی خابت ہورہی تقی اسلئے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے شہر کے وسط میں پہلے مرحلہ میں ۸۰ بیڈے ایک وسیع ہیتال کی تعمیر جاری ہے جس پر ابتدائی طور پر ڈیڑھ کروڑ رویئے اخراجات کئے جارے ہیں۔ حضور انور کی منشاء ہے کہ انشاء اللہ بیر ونی ممالک سے ماہر احمد ی ڈاکٹرز کی خدمات بھی و قنافو قنافراهم کی جاتی رہیں گی۔

اس کے علاوہ دفتر وقف جدید کی گرانی میں ہومیو بیتی علاج کیلئے ایک فری ڈسپنسری قائم کی گئی ہومیو بیتی علاج کیلئے ایک فری ڈسپنسری قائم کی گئی ہے جس سے سیٹروں احمدی اور غیر مسلم مریض استفادہ کررہ ہیں اور عمرم سید داؤد احمد صاحب اور اُن کے معاد نمین رضا کارانہ طور پر اس خدمات کو بجا لارہ ہیں اس ڈسپنسری سے ماہانہ اوسطاً دو ہزار مریض مفت ادویات حاصل کررہے ہیں۔

### جلسہ سالانہ قادیان کے منے رنگ

قبل اس کے کہ مئیں دعوت الی اللہ کی مہم کاذکر کروں، جلسہ سالانہ قادیان کاجو نیارنگ روپ ظاہر ہور ہاہے اُس کا کچھ ذکر کرناچا ہتا ہوں۔

چنانچہ سیدنا حضرت خلیفۃ استی الرائع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ۱۹۹۱ء میں بنفس نفیں قادیان تخریف آوری کے بعد سے قادیان کے جلسہ سالانہ کی تقریب بھی عالمگیر حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ ۱۹۹۱ء سے قادیان کے جلسہ سالانہ کی عالمی سنج لنڈن میں حجائی جانے گئی جہاں سے مالدے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسی الرابع ایدہ قادیان کو مالئہ تعالیٰ بنصرہ العزیز حاضرین جلسہ قادیان کو خاطب فرمایا کرتے ہیں۔ اور سیطائٹ کے ذریعے فاطب فرمایا کرتے ہیں۔ اور سیطائٹ کے ذریعے شامل ہور بی ہیں۔ یو شخ ہوئے جلسہ سالانہ قادیان میں ور خطابات کو شختے ہوئے جلسہ سالانہ قادیان میں کی سنج سے قادیان کے جلسہ کو خطاب کرتے ہوئے کی سنج سے قادیان کے جلسہ کو خطاب کرتے ہوئے کی سنج سے قادیان کے جلسہ کو خطاب کرتے ہوئے کی سنج سے قادیان کے جلسہ کو خطاب کرتے ہوئے کی سنج سے قادیان کے جلسہ کو خطاب کرتے ہوئے

"آج جماعت احمد یہ مسلمہ عالمگیر ایک عجیب طلبہ میں شریک ہے جس کی کوئی مثال جب سے کا گنات عالم کی تخلیق ہوئی، دیکھنے میں نہیں آئی۔ جب سے زمین و آسان پیدا ہوئے ہیں ایسا حسین نظارہ پہلی مر تبہ زمین و کھے ربی ہے اور ستارے آسان سے یہ و لکش نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ لنڈن سے قادیان کے جلسہ کو خطاب ہورہا ہے اور یہ جلسہ انگلتان کا جو اجتماع ہوا، وہ مراد ہے) لندن میں افراب جماعت انگلتان کا جو اجتماع ہوا، وہ مراد ہے) لندن میں

قادیان کیلئے منعقد ہور ہاہاور قادیان کے جلسہ میں شریک ہونے والے حاضرین کے ساتھ اکناف عالم میں بین ہونے والے حاضرین کے ساتھ اکناف عالم میں بسنے والے احمدی احباب بھی اس طرح شریک بین "۔ (بحوالہ اخبار بدر معام سماجنوری ۱۹۹۳ء صفحہ ۱)

الله تعالی کے فضل سے ۱۹۹۲ء سے ہر سال حضور انور ازارہ شفقت جلسہ سالانہ قادیان کیلئے لندن میں سٹیج تیار کروا کے اپنے روح پرور خطابات سے حاضرین جلسہ قادیان اور ان کے ساتھ تمام دنیا کے احمدیوں کو فیضیاب فرمارہے ہیں۔

پھر جلسہ سالانہ قادیان میں 1991ء ہے ایک اُور جدت یہ بیدا ہوئی کہ با قاعدہ ایک نظام کے تحت نومبائعین کو جلسہ سالانہ پر قادیان لانے کی مہم شروع کی گئی۔ جس کے بتیجہ میں جہاں نو مبائعین کو مرکز قادیان کی زیارت کے ساتھ ساتھ مخالف مولویوں کے جماعت کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈہ مولویوں کے جماعت کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈہ کی حقیقت کاعلم ہو تاجارہا ہے۔

چنانچہ ۱۹۹۱ء میں ۱۹۰۰ کی تعداد میں نومبائعین جلسہ سالانہ میں شریک ہوئے تھے۔ ۱۹۹۶ء میں سے تعداد کُلی ہوکر ۱۸۰۰ سے زائد نومبائعین جلسہ کر آئے اور ۱۹۹۸ء میں اس تعداد میں اس قدر غیر معمولی اضافہ ہواکہ دس بزار سے زائد نومبائعین جلسہ پر تشریف لائے تھے اور گزشتہ سال سے تعداد سولہ بزار سے تجاوز کر گئی۔ بنگال سے ایک پوری سید سے قادیان کے سیش پروار دہو کیں۔ اور یو گیاں سید سے قادیان کے سیش پروار دہو کیں۔ اور یو گیاں راجستھان ، پنجاب، ہما جل، ہریانہ اور جموس کشمیر وغیرہ سے سیروں بسیں نومبائعین سے بھری وغیرہ سے سیروں بسیں نومبائعین سے بھری قادیان کی تھیں۔

اس سال الله تعالی کے فضل سے اکیس ہزار سے زائد نو مبائعین اس جلسہ بیں شرکت اور مرکز ساسلہ قادیان کی زیارت سے فیضیاب ہورہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس للہی سفر کو ہر طرح بابرکت فیل سے

جیے جیسے مہمانوں کی تعداد میں اضافہ ہورہاہے اُس کے مطابق جلسہ سالانہ کے اخراجات میں بھی

غیر معمولی اضافہ ہورہا ہے۔ چنانچہ نا 199ء کے جلسہ سالانہ قادیان کا گل بجٹ نو لا کھ بندرہ ہزار رو بیخے تھا۔ اور اوء میں حضور انور کی تشریف آوری کے موقع پراس تاریخی جلسہ کی توشان ہی بچھ اور تھی۔ بھر 1991ء سے جلسہ سالانہ کا بجٹ بندر تنج بڑھشا چلا جارہا ہے۔ اور ان دس سالوں کے جلسہ سالانہ کے اکر اخراجات کا شار کیا جائے تو کئی کروڈرو بیخ تک اس کی میزان جا بہنچے گی۔

#### وعوت الى الله كى مهم

اب آخر پر دعوت الی الله مهم پر کچھ عرض کروں گا۔ اِس سلسلہ میں یہ کہنا ضروری ہے کہ تقسیم ملک کے بعد قادیان اور ہندوستان کی جماعتوں میں تبلیخ اور دعوت الی الله کی مهم بھی کئی دجوہ ہات کی بناء پر جمود کا شکار تھی۔ چنانچہ سال ۱۹۳ء میں پورے ہندوستان میں بشکل دو ہزار کے قریب بیعتیں ہوئی تھیں۔ اِس صور تحال کے پیش نظر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ الله تعالیٰ بنصرہ العزیز نے قادیان کے جلسہ سالانہ کے افتتاحی خطاب مور خہ ۲۱رد تمبر ۱۹۹۱ء میں احباب افتتاحی خطاب مور خہ ۲۱رد تمبر ۱۹۹۱ء میں احباب جماعتہا کے احمد یہ ہندوستان کو نہایت مؤثر رنگ میں تبلیغ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بڑے درد کے ساتھ فرمایا تھاکہ

"اے ہندوستان والو! اُک بھارت کے احمد یو!

کیااس عزت اور سعادت کوجو خدا تعالیٰ نے تمہیں

تھائی تھی، دوسرے ملکوں کوتم اپنے سے چھین کر
لے جانے کی اجازت دو گے۔ کیا تم ہاتھ پر ہاتھ

دھرے بیٹے رہو گے اور افریقہ اور امریکہ اور

یورپ اور دنیا کے یہ دوسرے ممالک تبلیغ کے

ذریعے احمدیت کا پیغام پھیلانے میں تم سے آگے

بوصتے چلے جاکیں گے اگر اپیا ہوا تو بہت بڑی

برفینی ہوگی۔۔

پھر حضور انور نے ہندوستان کے احمد یوں کو دعوت الی اللہ کے میدان میں اُتار نے کیلئے ضرور ی وسائل کی فراہمی کے ساتھ مسلسل وُعامیں وسائل کی فراہمی کے ساتھ

اور مسلسل را منمائی فرمائی۔ اور صرف یہی تہیں بلکہ سامواء میں میر محسوس فرماکر کہ دعوت الحاللہ کی مہم کے نتائج توقع کے مطابق ظاہر نہیں ہویارتے بیں، مندوستان کے تمام صوبوں کیلئے خود سالانہ بیعتوں کیلئے ٹارگٹ مقرر فرمائے اور مختلف ناظران اور افسران صیغہ جات وغیرہ کے سپر دایک ایک صوب كي تكراني فرمائي - آور يهر لندن من انديا كيلي ایک الگ ڈیک قائم فرما کر محترم مبارک احد صاحب ظفر ایدیشنل و کیل المال کو اس کا انجارج مقرر فرمایااور آپ کے ذریعے صوبائی اُمراء کرام اور گران صاحبان کے ساتھ مسلسل رابط فرماتے ہوتے را ہنمائی اور نگرانی کا ایک مضبوط اور مسحکم نظام قائم فرمایا جس کے متیجہ میں اللہ تعالی کے ا فضال اِس رنگ میں ظاہر ہونے شروع ہوئے کہ الله على على عضور الورية مندوستان کے مختلف صوبوں کیلئے مجموعی طور پر تیرہ بزار بيعتون كا ناركك مقرر فرمايا تفا، بفضله تعالى أس سال چوده بزار بیعتیں ہومیں

من پوره ، رار سی ، و سی ، و سی کیلئے بچاس بزار بیعتوں کا تار گئے مقرر قرمایا گیا اس سال مرف میں۔ تار گئ مقرر قرمایا گیا اس سال مرف میں۔ ۵ سم بزار بیعتیں ہو سکیں۔

المراس ال ٩٤-٩٦ علي دو لا كا اكتيل بزار بيعتوں كا تاركث مقرر فرمايا كيا بفضله تعالى دو لا كا ستاى بزار بيعتيں ہوئيں۔

المراب من المراب المراب

المراد ا

ن اور آس سال ۲۰۰۰-۹۹ علی پہلے ۵۳ لا کھ کا پھر اس کو بڑھا کر ایک کروڑ بیعتوں کا بارگٹ مقرر

فِرِمَّاياً كَيَا تَقَالِيكِن إِسَّ سال جلسه سالانه برطانيه ميس عالمی بیعت کے تاریخی موقع پر آپ نے دیکھااور سيرجرت انكير خوشخري حضور ايده الله تعالى بنصره العزيز كا زبان مبارك سے سنى كذاب ايك سال ے عرصہ میں مندوستان میں دو کروڑ بارہ لاکھ بيعتيل مو چي بين فالحمد للله على ذالك اورييه بهي الله تعالی کا خاص فضل ہے دعوت الی اللہ کی میم کیلئے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ بھی ساتھ کے ساتھ مہیا ہوتے ملے جارہے ہیں۔ چنانچہ صرف وعوت الى الله کی مہم میں تبلیغ وتر بیث کے کاموں اور مساجد ومشن باوستز اور تربیتی مراکز وغیره کی تعمیر پر ہی إن دس سالوں میں قریباسترہ کروڑرویئے خرج ہو چکے ہیں الحمدالله كرية تمام اخراجات وقف جديد عالمكيرك چندول کی برکت ہے۔ جس کو حضور انور نے اللہ تعالی کی خاص تائید نے جاری فرمایا تھا۔ ور حقیقت ميرسب بركتي بين خلافت برابعه كے دور در خشنده ک اور تمر وے اُن دُ عادَ ل کاجو حضور انور نے اوے کے دورهٔ منزيس قاديان دارالامان مي كيس- اور الله تعالی کے فضل سے بھاری اُمید ہے کہ انشاء اللہ اكيسوين صدى بيس بهي إن بركات كاسلسله نه صرف جاری رئے گا بلکہ بڑنے زور سے ملک کے جاروں طرف جها جائے گا۔ بشر طیکہ ہم سیدیا حضرت خلیفة المسے الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اُس اہم یغام کو بمیشه پیش نظرر تھیں جو آپ نے ۱۹۹۱ء کے جليبه سالايبه بين مورجه ٢٦ر دسمبر كواييخ افتتاحي خطاب میں مندوستان کی جماعتوں کودیا تھا۔ آخریر اس پیغام کو پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ حضور انورنے فرمایا:

"اے ہندوستان والو!اے بھارت کے احمد یو!

حضرت اقدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اقدی کو قادیان کی بہتی میں مامور فرمایا اور مادوستان کی بہتی میں مامور فرمایا اور ہندوستان کی سر زمین کویہ اعزاز بخشا تھا۔ جاہئے کہ اس اعزاز کو ہمیشہ آپ زندہ رکھیں۔ ہمیشہ اینائے رہوں کی دوسرے کو اجازت نہ دیں کہ اس

اعزاز کا جھنڈاوہ آپ کے ہاتھوں سے چھین کر غانا میں گاڑ دے یا نائیجیریا میں گاڑدے یا گیمبیا میں گاڑدے یہ آپ کی سعادت ہے۔ اسے اپنے بازو اور سینے سے چھٹائے رکھیں۔ یہ وہ جھنڈا ہے جس کی خاطر جان بھی دبنی پڑے تو جان دبنی کوئی نقصان کا سودا نہیں ...

آج فدا تعالی نے مسے موعود کی غلامی کا جھنڈا ہندوستان کو عطافر مایا ہے۔ آج اللہ تعالی نے اسلام کے احیائے نو کا جھنڈا ہندوستان کو عطافر مایا ہے۔ آج لوائے احمدیت قادیان کی نشانی بن چکا ہے۔ لوائے قادیان اور لوائے احمدیت ایک بی چیز کے دو نام بن گئے جیل ۔ اور یہی لوائے اسلام ہے جو آئدہ نام بن گئے جیل ۔ اور یہی لوائے اسلام ہے جو آئدہ ممام عالم پر لہرائے گا۔ اسکو کیوں آپ اپنے عینے سے جمالکہ نہیں رکھتے۔ کیوں! سعادت کو دوسروں کو چمٹا کر نہیں رکھتے۔ کیوں! سعادت کو دوسروں کو جائے گی آجازت دیتے ہیں۔

پی آب بھارت کی جماعة! میں تہہیں باربار
بڑے بجر اور اکسار کیماتھ اس اہم فریضے کی طرف
متوجہ کرتا ہوں۔ اٹھة! اور شروں کی طرح و ندناتے
ہوئے، غازیوں کی طرح فتح کے ترانے گاتے ہوئے
تمام بھارت میں بھیل جاؤ۔ کیونکہ آج بھارت کی
نجات تمہارے ساتھ وابسطہ ہو چکی ہے اور اگر آپ
سازے بھارت کو اسلام کے پُر امن بیغام کی رونق
سے بھر دیں گے۔ اگر آپ آج تمام بھارت کو اسلام
کے عالمگیرامن کے لواء کے پنچ اکٹھا کر دیں گے تو
مئیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام دیا کی قوموں کا
امن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام دیا کی قوموں کا

(بحوالہ اخبار بدر تادیان مور خد قدر مارچ ۱۹۹۲ء صفحہ ۵-۲)
اللہ کرے کہ یہ مبارک دور ہماری زیرگیوں
میں آجائے اور اللہ کرے کہ ہم اس کے نقاضوں کو
ایور اکرنے کے اہل بن جائیں۔

اللهم المين برخمتك يا أرحم الرحم الرحم الرحم الرحم المرحمين والخردعونا أن الحمدللة رب العلمين.

**ል** ል ል ል ል ል ል ል

# 

#### مكرم مولوى عنايت الله صاحب نائب ناظر اصلاح و ارشاد فاديان

#### قرآن مجيز اور دعوت الى الله

استخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو دعوت الی اللہ کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

"يَايُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ الَيْكَ مِنْ رَّبُكَ "(سورة المائده آيت نمبر ١٨) ترجمه: اے رسول تیرے رب کی طرف سے جو (کلام بھی) جھ پر اُتاراگیا ہے اُسے (لوگون تک) پہنچا اس کے ساتھ ساتھ سبلیغ کا طریق سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَدْعُ الى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتِي هِيَ آهُسَنُ۔

کہ (اے رسول) تو (لوگون کو) حکمت اور المچھی تفیحت کے ذریعہ سے اینے رب کی راہ کی طرف بلا۔ اور اس طریق سے جوسب سے اچھا ہو (اُن نے اُن کے اختلافات کے متعلق) بحث كر\_(سورة النحل آيت نمبر ۱۲۲)

حفرت محمد مصطفیٰ صلعم نے اس از شاد خدا و ندی کے تحت تبلیغ کی سنت انبیاء کوالیے کمال اور بے نظیر طریق ہے ادا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد موا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اللَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ - (سورة الشعراء آيت ۴)

ترجمہ: شاید تواپی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا کہ وہ کیوں نہیں مومن ہوتے۔

یعنی منکروں کا سچائی کا انکار آپ کے پاکیزہ دل کو برداشت نہیں ہو تااور خواہش کر تاہے کہ

"میں تیری تبلغ کو زمین کے کناروں تک وَيُهُولُونُ كُا"۔

ال درد و كرب اور جوش و مذب كا جو آپ کے دل میں تبلیغ کیلیے موجزن تھا آپ کے اُس واقعہ سے قدرے اندازہ ہو سکتا ہے جو حضرت مولوى في الدين صاحب وهرم كوتى كو الله الما آپ فرمائے ہیں کہ

ين حضرت من موعود عليه الصلوة والسلام کے حضور اکثر عاضر ہوا کر تاتھا اور کئی مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس ہی رات کو جھی قیام كرتا تفاد ايك مرتبه أن في ويكهاكم أوهي رات کے قریب حضرت صاحب بہت بیقرادی سے رورے ہیں .... جیے کہ ماہی ہے آب رو پی ہے۔یاکونی مر میش شدر شاور و کی وجہ سے مراب رہا ہوتا ہے۔ میں اس حالت کو دیکھ کر سخت ڈر گیااؤر بہت فکر مند ہوا۔اور دل میں کچھ ایساخوف طاری مواکه اس وقت بس پریشالی میں ہی مبہوت کیٹارہا یہاں تک کہ حفرت می موعود علیہ الصلوة والسلام کی وہ حالت جاتی رہی۔ صبح میں نے اس واقعه كاحضور عليه السلام ت ذكر كياكه رات كو میری آ نکھوں نے اس قتم کا نظارہ دیکھا ہے۔ کیا حضور کو کوئی تکلیف کی یا در د گرده و غیره کا دوره تھا۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام نے فرمایا:

"مياں فُخْ الدين كياتم اس دفت جاگے تھ؟ اصل بات بہے جس وقت ہمیں اسلام کی مہم یاد آتی ہے اور جو مطبعیں اس وقت اسلام پر آر ہی میں اُن کا خیال آتا ہے تو ماری طبیعت سخت ہے

وه مجمى مرايت يا جائيس-ميدان تبليغ ميس آنحضور صلعم كوجن مشكلات، تكاليف اور ايذار سانيول كا سامنا ہوا۔ وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ مکتہ کے مشر کوں اور کفار پر اتمام تجت بوری کرنے کے بعد آپ نے مقام طاکف کارخ کیا۔ آپکایہ سفر خالصتا دعوت الى الله كيلئ تھا۔ چنانچه طائف والول نے ووران مبليغ آپ كو بقر مار مار كر اتناز دو كوب كيا که آپ کاساراجسم مبارک لهولهان موار پهاژون کے فرشتے نے اللہ کے ارشاد پر اجازت جائی کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو طائف کی بستی کوان کے کناروں پر کھڑے دو پہاڑوں کواس پر مچینک كرنيست ونابود كرديا جائے گا-ليكن آپ صلتم نے فرمایا نہیں نہیں ہے لوگ ناداں اور انجان ہیں کل کو انہی میں سے میرے مانے والے اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا ہو نگے۔ دراصل آپ کے ول کی ای کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشحراء کی آیت تمبر ۴ میں ذکر فرمایاہے۔

قارئین کرام آج کا دور جو که رسول کریم صلعم کا جمالی دور ہے۔اس دور میں اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت غلام احر صاحب قادیانی علیه السلام کو آپ کا کامل بروزاور روحانی فرزند بنا کر مامور فرمایا اور رسول کر بم صلعم کی غلامی میں آپ کے ول میں دعوت الی اللہ اور تبلیغ کیلئے کمال کا جوش اور جذبه بيدافر ماياجس كااظهار آب كى تحريرات يس

اس جوش اور جذبہ کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے بذریعہ الہام سے وعدہ فرمایا کہ

چین ہو جاتی ہے اور بیاسلام ہی کادر دہے جو ہمیں اسطر ح بے قرار کر دیتا ہے۔ (سیر ۃ المہدی حصہ سوم صفحہ ۲۹ ازاخبار بدر ۳ تا ۱۰ دسمبر ۹۸ء)

دعوت الى الله كيلئے جو درد و كرب آب كے دل ميں الله تعالى نے موجزن فر مايا تھاأس كا اظہار آپ كے آپ كے اس منظوم كلام سے بھى ہو تا ہے جس ميں آپ فرماتے ہيں۔

ون چڑھا ہے وُشمنان ویں کا ہم پر رات ہے اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بیقرار فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کر میری مدد مشتی اسلام تا ہو جائے اس طوفال سے یار و كي سكتا بي نبيس ميس ضعف دين مصطفيا مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار باالہی فضل کر اسلام پر اور خود بیا اس شکتہ ناؤ کے بندوں کی اب سُن لے بیکار تیرے ہاتھوں سے میرے بیارے اگر کچھ ہو تو ہو ورنہ فتنہ کا قدم بڑھتا ہے ہردم سل وار اک نشال د کھلا کہ اب دین ہو گیا ہے بے نشان اک نظر کر اس طرف تا کچھ نظر آوے بہار وعوت الى الله كيلئ ان عى نيك جذبات در دو مرب اور آپ کی شب وروز کی دعاؤں کے تیجہ میں تبلیغ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام، آپ کے بعد آپ کے خلفاء کرام اور آپ سبی قیادت میں جماعت احدید عالمگیر سے جو ا نقلاب انگیز اور بے نظیر کام کروائے اُن ہی کا کچھ تذكرہ آج كے اس مضمون میں كرنے كيلئے فاكسار کوارشاد ہواہے۔

تبلیغ کے مورزین ذرائع میں سے پہلاذر بعہ عملی شمونہ

سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام کااپناعملی
مونه ایسااعلی در جه کاتھا که اس سے اپنے اور برگانے
تو کیا دستمن بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے اُس کا
اعتراف کیا۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب

بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعة السقہ میں لکھاکہ:

"مؤلف برائین احمدید (مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام ناقل) مخالف و موافق کے تجربہ اور مشاہدہ کے روسے (واللہ حسیبہ) شریعت

محدیه پر قائم و پر بیزگار اور صدانت شغار بین" (رساله اشاعة السنّه جلد نمبر ۷-۹ صفحه ۲۸۲) (بحواله بدر مسیح موعود نمبر ۱۲ تا ۲۸ دسمبر ۱۹۹۵ء)

سمس العلماء مولاناسید میر حسن صاحب جو شاعر مشرق علامه اقبال کے اُستاد تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پاکیزگ طہارت۔ نیکی۔ اور دیانت کا یوں تذکرہ فرماتے ہیں۔

شہر سیالکوٹ میں آپ کے زمانہ ملاز مت کے قیام کے دوران کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔
ہیں۔

'' پہری ہے جب تشریف لاتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتے تھے اور زار زار ر رویا کرتے تھے۔ الی خشوع خضوع سے تلاوت کرتے تھے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ (سیرة المہدی حصہ اوّل صفحہ ۱۵۴ طبع اوّل) بحوالہ بدر مسیح موعود نمبر ۱۹۹۵ء صفحہ ۵۹)

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی حیات میں، آپ کے بعد آپ خلفاء عظام آپ کے صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین جماعت کے علماء کرام اور داعیین و تبع تابعین جماعت الاماشاء اللہ داعین الی اللہ غرضیکہ پوری جماعت الاماشاء اللہ السیخ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ عملی نمونہ کے ذریعہ دعوت الی اللہ اور تبلیخ کاذریعہ بنتے رہے ہیں۔ اور بنتے کے جارہے ہیں۔

اس موجودہ دور میں جبکہ مولویوں کی شر انگیزیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے عوام بدظن ہورہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے علماء کے اعلیٰ اسلامی اخلاق کے نمونہ کا عوام پر گہر ااثر ہے۔ اور بیر چیز جماعت کے میدان تبلیغ میں جماعت کی

رق اور اس کے نفوذ کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی جارہی ہے۔ تبلیغ ود عوت الی اللہ و فتح اسلام کے تعلق میں اشاعت و تصنیف کے روحانی کار خانے کا قیام

سیدناحفرت مسیح موعود علیہ السلام نے غلب
اسلام کے تعلق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
خوشخریاں پاکر اُن کا پیشگوئیوں کے رنگ میں
ذکر فرمایا اور آس تعلق میں عملی تدبیر کے طور پر
اشاعت و تصنیف کے کار خانے کا اجراء فرمایا۔
چنانچہ آپ اس بارہ میں اپنی بے نظیر تصنیف "فتح
اسلام" میں اللہ تعالیٰ سے خبر پاکر اپنے آپ کو
مثیل مسیح کے طور پر پیش کرتے ہوئے تحریر
فرماتے ہیں۔

"دنیا کے لوگ جو تاریک خیال اور اپنے پُرانے تصورات پر جمے ہوئے ہیں۔ وہاس کو قبول نہیں کریں گے مگر عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جواُن کی غلطی اُن پر ظاہر کر دیگا۔

دنیا میں ایک نذریہ آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیالیکن خدا اُسے قبول کریگا۔اور بڑے زور آور حملوں ہے اُس کی سجائی ظاہر کر دیگا۔

یہ انسان کی بات نہیں خدا تعالیٰ کا الہام اور
رب جلیل کا کلام ہے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ
اُن حملوں کے دن نزدیک ہیں گریہ حملے تیخ و تبر
ہے نہیں ہو نگے اور تلواروں اور بندوقوں کی
حاجت نہیں پڑگی۔ بلکہ روحانی اسلحہ کے ساتھ
خدا تعالیٰ کی مدوائرے گی۔ اور یہودیوں ہے سخت
فدا تعالیٰ کی مدوائرے گی۔ اور یہودیوں سے سخت
لڑائی ہوگی وہ کون ہیں ؟اس زمانہ کے ظاہر پرست
لوگ جنہوں نے بالا تفاق یہودیوں کے قدم پر
قدم رکھا ہے اُن سب کو آسانی سیف اللہ دو
قدم رکھا ہے اُن سب کو آسانی سیف اللہ دو
عرکی۔ اور یہودیت کی خصلت مٹا دی
جائے گی۔ اور ہر ایک حق پوش دجال دنیا پرست

يك جيتم جو دين كي انكھ نہيں ركھا تجت قاطعه كي تلوارے قتل کیا جائے گا۔ اور سیائی کی فتح ہوگی اور اسلام کیلئے پھراس تاز گی اور روشنی کادن آئے گا جو پہلے و قتوں میں آچکا ہے۔۔لیکن ابھی ایسا نہیں۔ ضرور ہے کہ آسان اسے چڑھنے سے روکے رہے۔ جب تک کہ محنت اور جانفشانی ہے ہمارے جگر خون نہ ہوجائیں۔ اور ہم سارے آراموں کو اُس کے ظہور کیلئے نہ کھودیں۔ اور اعزاز اسلام کیلئے ساری ذلتیں قبول نہ کر کیں۔ اسلام کازندہ ہوناہم ہے ایک فدید مانگتاہے وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی\_مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی مجلی مو قوف ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔اس اسلام کا زنده كرنا خدا تعالى اب جابتا ہے اور ضرور تھاكه وه اس مہم عظیم کے روبراہ کرنے کیلئے ایک عظیم الثان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے موثر ہو اپنی طرف ہے قائم کرتا۔ سوأس حکیم وقد ریانے اس عاجز کواصلاح خلائق کیلئے جھیج کر ایسا ہی کیااور دنیا کو حق اور راستی کی طرف تھینچنے کیلئے کئی شاخوں پر امر تائید حق اور اشاعت اسلام کو منقسم کر دیا ینانچہ منجلہ ان شاخوں کے ایک شاخ تالیف م تصنیف کا سلسلہ ہے۔جس کا اہتمام اس عاجز کے سير د کيا گيا-

اس روحانی کارخانے کی دوسری شاخ جس کا تعلق بھی تالیف و تھنیف سے ہی ہے کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ:

وو دوسری شاخ اس کارخانہ کی اشتہارات جاری
سرنے کاسلسلہ ہے جو بحکم الہی اتمام حجّت کی غرض
سے جاری ہے اور اب تک بیس ہزار سے کچھ زیادہ
اشتہارات اسلامی حجتوں کو غیر تو موں پر پورا
سرنے کیلئے شائع ہو چکے ہیں اور آئندہ ضرورت
سے و قتوں میں ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ (روحانی

خزائن کتاب فتح اسلام جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۸ تانمبر ۱۳ متن)

قار کین کرام سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام کو بچای سے زیادہ کتب جو اردوع بی اور فاری زبانوں میں بین تصنیف و تالیف کرنے کی توفیق ملی۔ ان کتب میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں کے برحق ہونے۔ فدہب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کامل و مکمل اور سچے ہونے اس طرح کامل و مکمل اور آئندہ تیا مت تک بنی نوع انسان کی نجات کا واحد ذریعہ ہونے جیسے موضوعات پر کی نجات کا واحد ذریعہ ہونے جیسے موضوعات پر مقابل پران کتب میں فدہب اسلام اور نبی کریم مقابل پران کتب میں فدہب اسلام اور نبی کریم صلعم کو آخری مکمل اور قیامت تک رہنے والے مقابل پران کتب میں فدہب اسلام اور نبی کریم صلعم کو آخری مکمل اور قیامت تک رہنے والے اور دنیا کے ہر انسان کیلئے قابل عمل اور نجات دہندہ مضبوط دلاکل کے ساتھ ثابت فرمایا ہے۔

آپ نے ہر فد ہب کے لوگوں کو نہ صرف ہیہ کے لوگوں کو نہ صرف ہیہ کہ چیلنج کیا بلکہ انہیں دعوت دی اور ہوئے ہوئے انعام مقرر فرمائے کہ وہ آئیں اور آپ کے پیش کر دہ دلاکل کو جو آپ نے اسلام اور بانی اسلام کی صدافت پر مشتمل بیان فرمائے ہیں توڑیں اور ان کے مقابل پراہنے دین کی حقانیت کو ٹابت کریں۔ لیکن دنیا بھر کے کئی فہ ہی لیڈر اور عالم کو ایسی تو فیق حاصل نہ ہو سکی۔

چنانچه حضرت مسیح موعود علیه السلام اپی معرکة الاراء کتاب "آئینه کمالات اسلام" میں فرماتے ہیں۔

"جھے دکھلایا اور ہتلایا گیا اور سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں فقط اسلام ہی حق پر ہے۔ اور میرے پر ظاہر کیا گیا کہ میہ سب چھ بہ برکت پیروی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو ملا ہے۔ اور جو کچھ ملا ہے اس کی نظیر دوسرے مذاہب میں نہیں کیونکہ وہ باطل پر ہیں۔

فرمایا: اب اگر کوئی سیج کا طالب ہے خواہ وہ ہندو

ہے یا عیسائی یا آربہ یا یہودی یا برہمویا کوئی اور ہے اس کیلئے یہ خوب موقعہ ہے جو مقابل پر کھڑا ہو جائے اگر وہ امور غیبیہ کے ظاہر ہونے اور دُعادُن کے قبول ہونے میں میرامقابلہ کر سکاتو میں اللہ جلشانهٔ کی قشم کھا کر کہنا ہوں کہ اپنی تمام جائیداد غیر منقولہ جودس ہزار روپیہ کے قریب ہو گی اُس کے حوالہ کر دونگا جس طور سے اُس کی سکی ہو سکے اُس طور سے تاوان اداکرنے میں اُس کو تسلی وونگا۔ میرا خدا واحد شاہد ہے کہ میں ہر گز فرق نہیں کروں گا۔اور اگر سزائے موت بھی ہو تو بدل و جان روار کھتاہوں۔ میں دل سے میہ کہتاہوں اور الله تعالی جانتاہے کہ میں سے کہتا ہوں۔اور اگر کسی کوشک ہوادر میری اس تجویز پراعتبار نہ ہو تو وہ آپ ہی کوئی احسن تجویز تاوان کی پیش کرے میں اس کو قبول کر لونگا۔ میں ہر گز عذر نہیں کرو نگا۔اگر میں جھوٹا ہوں تو بہتر ہے کہ کسی سخت سزا سے ہلاک ہو جاؤں اور اگر میں سیا ہوں تو جا ہتا ہوں کہ کوئی ہلاک شدہ میرے ہاتھ سے نگا

مے۔ (آئینہ کمالات اسلام روہانی فزائن جلد نمبر پیشخہ ۲ کے ۴،۷ کے ۴)

مریتے ہوئے سیدنا حضرت میں مورو علیہ السلام کی بی افتداہ میں آب کے خلفاء عظام نے بھی السلام میں اقتداء میں آب کے خلفاء عظام نے بھی سینکڑوں کی تعداد میں کتب تعنیف کیس جن میں منذکرہ بالا مضامین کو نہایت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا میلیم منبین کو نہایت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا میلیم میں منبین منبین میں مبلغین میں ایک ایسامتھیار ہیں جن کاکوئی مقابلہ میں مبلغین میں ایک ایسامتھیار ہیں جن کاکوئی مقابلہ میں۔

اسی گنٹر یکڑ علم کلام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تیار کر دہ ہے کے متعلق آپ کی و فات پر مولاناابوالکلام آزاد مدیر ''دکیل "امر تسر نے اپنی رائے کااس رنگ میں اظہار کیا آپ تحریر کرتے ہیں۔

"مر ذاصاحب کالٹر پچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلہ پر اُن سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سرر ماصل کر چکا ہے اور اِس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس لٹر پچر کی قدر و عظمت آج جبکہ وہ اپناکام پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے سلیم کرنی پڑتی ہے اس لئے کہ وہ وقت ہر گز کو ج قلب سے نیامنی نہیں ہو سکتا جبکہ اسلام کوج قلب کی پور شوں میں گھر چکا تھا۔ اور مسلمان جو حافظ حقیقی کی طرف سے عالم اسباب و و سائط میں حفاظت کی اواسطہ ہو کر اس کی حفاظت پر مامور سے حفاظت کا واسطہ ہو کر اس کی حفاظت پر مامور سے اپنے قضوروں کی پاداش میں بڑے سبک رہے سک رہے شے اور اسلام کیلئے بچھ نہ کرتے تھے یانہ کر سکتے ہے اور اسلام کیلئے بچھ نہ کرتے تھے یانہ کر سکتے ہے۔

"ضعف مدافعت کا سے عالم تھا کہ تو پوں کے مقابلہ پر تیر بھی نہ تھے اور حملہ اور مدافعت دونوں کا قطعی وجو دہی نہ تھا۔ اِس مدافعت نے نہ صرف کا قطعی وجو دہی نہ تھا۔ اِس مدافعت نے نہ صرف عیسائیت کے اس ابتدائی اثر کے پر نچے اُرائے جو

سلطنت کے سابیہ اس ہونے کی وجہ نے حقیقت میں اس کی جان ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں مسلمان اُس کے اِس زیادہ خطرناک اور مستخق کا مرابی حملہ کی زوسے فئے گئے۔ بلکہ خود عیسائیت کا طلسم دھواں ہو کر اُڑنے لگا اُنہوں نے مدافعت کا پہلو بدل کر مظاوب کو غالب بناکر دکھاویا ہے ''

"الی کے علاوہ آرہ ساج کی زہریلی کیلیاں توڑنے میں مرزا صاحب نے اسلام کی خاص ضدمت سرانجام دی ہے اِن آریہ ساج کے مقابلہ کی تخریروں ہے اس دعویٰ پر نہایت صاف روشنی کی تخریروں ہے کہ آئندہ ہاری مدا فعت کاسلسلہ خواہ کسی درجہ تک و سیج ہو جائے ناممکن ہے کہ یہ تحریریں نظراندازی جاسکیں"۔

"آئندہ اُمیر نہیں کہ ہندوستان کی فد ہبی دنیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو جو اپنی اعلیٰ خواہش محض اِس طرح فد ہب کے مطالعہ میں صرف کردے"۔(اخباروکیل ۲۰۳مئی ۱۹۰۸ء)

ای اخبار میں آپ کے متعلق ایک مقالہ نگار نے لکھاکہ:

"فیر نداہب کی تردید میں اور اسلام کی مایت میں جو نادر کتابیں انہوں نے تھنیف کی تحقیں ان کے مطالعہ سے جو وجد بید اہوا وہ اب تک نہیں اُتراای طرح مرزا جرت علی دہلوی ایڈیٹر اخبار "کرزن گزٹ" صادق الاخبار ریواڑی اور خواجہ حن نظامی جیسی شخصیتوں نے بھی آپ خواجہ حن نظامی جیسی شخصیتوں نے بھی آپ کئے۔ جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مضمون کی طوالت کی وجہ سے یہاں درج نہیں کئے جا سکتے۔ موقعہ پر سیرنا حضرت خلیقۃ المسی الرابع کی قیادت موقعہ پر سیرنا حضرت خلیقۃ المسی الرابع کی قیادت میں آپ کی زریں ہدایات کے تحت بلکہ اگریہ کہا جائے کہ آپ کی اپنی بابر کت ذاتی انتقال کا وشوں کے متیجہ میں جماعت نے ایک سو سے زیادہ جائے کہ آپ کی اپنی بابر کت ذاتی انتقال کا وشوں کے متیجہ میں جماعت نے ایک سو سے زیادہ کے متیجہ میں جماعت نے ایک سو سے زیادہ

زبانوں میں اسلامی کٹریچر تیار کر کے اُن زبانوں کے بولنے والوں تک پہنچایا۔اس کٹریچر میں قر آن مجید کی منتخبہ آیات منتخبہ احادیث اور حضرت میں موعود علیہ السلام کے ملفو ظات بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر بچاس سے زیادہ زبانوں میں قر آن مجید کے تراجم مع مختصر تفییر تیار کر کے جماعت نے ظافت رابعہ کی اس بابر کت قیادت جماعت نے ظافت رابعہ کی اس بابر کت قیادت

میں دنیا تک پہنچائے۔
غرضیکہ ۱۹۸۹ء کا سال تاریخ احدیت میں اشان اشاعت و تصنیف کے تعلق میں ایک عظیم الشان موڑ کی حثیت رکھتا ہے۔ اس سال میں جماعت احمد سے نے اشاعت و تصنیف کے ذریعہ تبلیغ و وعوت الی اللہ کی مہم کو بہت زیادہ آ کے بڑھانے کی دعوت الی اللہ کی مہم کو بہت زیادہ آ کے بڑھانے کی

پہلے تو دوسروں کے چھا بے خانوں میں جاکر کام کروانا پڑتا تھا۔ جن میں کام تاخیر سے ہوتے سے ۔ بعض دفعہ مسلمان چھاپہ خانوں کے مالکوں کی طرف سے انکار بھی ہوتا تھا۔ حتی کہ قرآن مجید کی طرف سے انکار بھی صرف اس وجہ سے انکار مجی کرتے کہ بیرکام جماعت احمد بیر کی طرف سے ہورہا کرتے کہ بیرکام جماعت احمد بیر کی طرف سے ہورہا ہے۔ ۔ ۔

اب الله کے فضل سے احمد میہ چھاپے خانے بانچوں براعظموں میں دن رات اشاعت و تبلیغ اسلام کے کام میں مصروف ہیں۔

کٹریچر کے علاوہ جیما کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تعلق کے کارخانے کاذکر فرما کر اس کی پانچ شاخوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی

دوسری شاخ اشتهارات کی بیان فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ بیس ہزار اشتهارات شائع کئے جا چکے ہیں۔اب اُن اشتہارات کوجواحدید چھاپہ خانوں میں حجب کر دنیا میں تقسیم ہوتے ہیں شار کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن بات ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اسلام کی صدافت قرآن مجید کی حقانیت ، رسول کریم صلعم کی صدافت اور ان سب کے کامل و مکمل ہونے اور نوع انسان کی نجات کاواحد اور آخری ذریعہ ہونے سے متعلق مضامین پر مشمل اخبار ور سائل جو جماعت کی طرف سے اس سو سال کے عرصہ میں عظیم خدمت بجالاتے سو سال کے عرصہ میں عظیم خدمت بجالاتے رہے ہیں۔ ان کی تعدادایک سو تک جا پینچی ہے۔ رہے ہیں۔ ان کی تعدادایک سو تک جا پینچی ہے۔ دوسرے اخبارات و رسائل میں بھی آئے ون وسرے اخبارات و رسائل میں بھی آئے ون چھیتے رہتے ہیں۔

ہ۔ نیز سید ناحفرت میں موعود علیہ السلام
کی ذات بابر کات پر خلفاء عظام پر۔ یا نظام جماعت
پرجواعتراضات معترضین کی طرف ہے آئے دن
ہوتے رہتے ہیں۔ان کے جوابات بھی دنیا بھر کے
اخبار ور سائل میں طبع ہوتے رہتے ہیں۔اس کام
کیلئے سیدنا حضور انور نے ایک انٹر فیشنل پر ایس
کیلئے سیدنا حضور انور نے ایک انٹر فیشنل پر ایس
کیلئے سیدنا حضور انور نے ایک انٹر فیشنل پر ایس
کیلئے سیدنا حضور انور نے ایک انٹر فیشنل پر ایس
کیلئے سیدنا حضور انور نے ایک انٹر فیشنل پر ایس
کیلئے سیدنا حضور انور نے ایک انٹر فیشنل پر ایس
جناب رشید احمد صاحب چوہدری ہیں۔ جو بڑی
جناب رشید احمد صاحب چوہدری ہیں۔ جو بڑی
عظافرائی ہے اس اہم ذمہ داری کو سرانجام دے
عظافرمائے۔ آئین

اس کے علاوہ ہر ملک میں پر لیس کمیٹیاں سر گرم عمل ہیں۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کمیٹیوں کی کوششوں اور علمی جہاد کے نتیجہ میں دشمن اسلام روز بروز مایوس ہو تا نظر آرہاہے۔انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا اور جلد آئے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے امام مہدی علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے امام مہدی علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے

ذر بعد پیشگوئی کے مطابق اسلام کو دیگر تمام ادیان باطلہ پر مکمل غلبہ نصیب ہوگا۔

ہے۔ تبلیغ واشاعت کے کارخانے کی تیسری شاخ کے تعلق میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

"تیسری شاخ اس کارخانہ کی واردین اور صادرین اور حق کی تلاش کیلئے سفر کرنے والے اور دی گر تاش کیلئے سفر کرنے والے ہیں جو اس آسانی کارخانہ کی خبر پاکر اپنی اپنی نیتوں کی تحریر بر ابر نشوو نما میں ہے۔ اگر چہ بعض دنوں میں پھے ملا قات کیلئے آتے رہتے ہیں۔ یہ شاخ بھی ہرابر نشوو نما میں ہے۔ اگر چہ بعض دنوں میں پھے سلسلہ شر وع ہو جاتا ہے چنانچہ اِن سات ہر سوں میں سلسلہ شر وع ہو جاتا ہے چنانچہ اِن سات ہر سوں فیر سات ہزار سے پھے ذیادہ مہمان آئے ہو نگے اور جس قدر اُن میں ہے مستعدلو گوں کو تقریری ور یوں سے روحانی فائدہ پہنچایا گیا اور اُن کے مشکلات حل کردیا گیااس کاعلم خداتعالی کو ہے"۔

مشکلات حل کردیئے گئے اور اُن کی کمزوری کو دور کردیا گیااس کاعلم خداتعالی کو ہے"۔

مذکورہ شاخ کے ذریعہ تبلیغ و دعوت الی اللہ مذکورہ شاخ کے ذریعہ تبلیغ و دعوت الی اللہ میں سے میں سات ہر ہیں ہیں۔

کے کام کو فروغ دینے اُسے تقویت دینے اور اُسے

آگے بوھانے کیلئے سیر ناحفرت میے موعود علیہ
السلام نے قادیان میں لنگر خانہ و مہمان خانہ قائم
فرمایا۔ جو کہ لنگر خانہ حفرت میے موعود علیہ
الصلاۃ والسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنانچہ
اس لنگر خانہ میں قادیان تحقیق حق کیلئے یاتر بیت
کیلئے آنے والوں کا قیام رہتا ہے ان کے قیام وطعام
کے ساتھ ساتھ اُن کی روحانی عذاکیلئے اس بات کا
بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ ان تک احمدیت یعنی
حقیقی اسلام کا پیغام صحیح رنگ میں پہنچایا جائے۔
انہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد آپ
مصطفیٰ علیہ کی اور کام کے بارے سیدنا حضرت محمد
مصطفیٰ علیہ کی اور کام کے بارے سیدنا حضرت محمد

ایک سودس سالہ تاریخ شاہدہے کہ ہر آنے والالا ماشاء اللہ بہت اچھااٹر کیکر گیاہے۔

چنانچه حضرت مسيح موعود عليه السلام سخ بعند خلفاء کرام کے دور میں جوں جوں جماعت ترقی كرتى گئى دنيا ميں پھيلتى گئى۔ تبليغ واشاعت كى اس شاخ کے تحت لنگر خانوں اور مہمان خانوں میں بھی اضانے ہوتے چلے گئے۔ اب تو ان کنگر خانوں اور مہمانوں کی گنتی اور انہیں شار کرنا بھی مشکل ہو گیاہے۔ کیونکہ جو جماعتی انتظام کے تحت لنگراور مہمان خانے قائم ہوئے ہیں ان کے علاوه ہر مخلص احمدی کا گھر کنگر خانہ اور مہمان خانہ بناہواہے۔اس طرح اب تواس خلافت رابعہ کے بابرکت دور میں جب کروڑوں کی تعداد میں بیعتیں ہورہی ہیں جماعت کے کنگر خانوں اور مہمان خانوں میں آنے دالے نومیا تعین اور زیر تبلیخ احباب کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس طرح سے بفصل تعالی اس دور میں یہ شاخ تبليغ و دعوت الى الله كى مهم ميں ايك اہم كر دار ادا

#### کررہی ہے۔ تقار برو سیچر

ال شاخ کے تحت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زبانی تقار بر کو بھی تبلیغ و شاعت کا ایک ذریعہ بلکہ مؤثر ذریعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

"زبانی تقریری جوسا کلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا پنی طرف ہے کی اور موقعہ کے مناسب کھ بیان کیاجا تاہے یہ طریق بعض صور توں میں تالیفات کی نبیت نہایت مفیداور مؤثراور جلد تر دلوں میں بیٹنے والا ثابت ہواہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو ملحوظ رکھتے رہے ہیں اور بجز خدا تعالیٰ کے کلام کے جو خاص طور پر بلکہ قلم بند ہو کر شائع کیا گیا

میں روشناس کروایا جائے۔اس طرح جماعت کی

باقی جس قدر مقالات انبیاء ہیں وہ اپنے اپنے محل پر تقریروں کی طرح پھلتے رہے ہیں۔ عام قاعدہ نبیوں کا بہی تھا کہ ایک محل شناس لیکچرار کی طرح ضرور توں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں اُن کے حال کے مطابق روح سے قوت پاکر تقریر کرتے تھے۔

چنانچه سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام نے بیثار مواقع پر آنے والوں کے سامنے وعظ و نصائح يرمشمل تقارير فرمائيں۔ قاديان سے باہر جا كر بھى آپ نے ليكجرد ئے۔جوبعد میں كتابي رنگ میں بھی شائع ہوئے۔ جیسا کہ کیلچر لد ھیانہ کیلچر سیالکوٹ بعض لیکچر آپ نے تیار فرمائے اور صحابہ میں سے کسی کواُسے پڑھنے کیلئے مقرر فرمایا۔ كتاب "اسلامي اصول كي فلاسفي" تواب كسي تعارف کی محتاج نہیں رہی ہے۔اس کتاب کا بیٹار زبانوں میں تراجم ہو کیے ہیں۔اس کتاب کی صد سالہ جوبلی بھی ۱۹۹۲ء میں جماعت منا چکی ہے۔ یہ كتاب بهي دراصل حضرت مسيح موعود عليه السلام كاليكجرے جو آپ نے اللہ کے حضور دُعا كے بعد اذن ہونے پر تیار فرمایاس لیکچر کے تعلق میں اللہ تعالی نے اسے تیار کرنے کااذن دینے کے ساتھ ساتھ سے خوشخری بھی دی کہ مضمون سب سے

یہ لیکچر آپ کی طرف سے آپ کے جلیل القدر صحابی حفرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوئی نے لاہور میں ۱۸۹۱ء میں ہونے والی فداہب عالم کانفرنس میں پڑھ کرسایا۔ اس لیکچرکو بیلک نے بہت پند کیا بیلک کے بی اصرار پراس لیکچر کے مہا ہونے کی وجہ سے وقت پر ختم نہ ہونے کے سبب وقت بڑھایا گیا۔ اس پر بھی لیکچر باق رہا تب ایک بورا دن اس لیکچر کی وجہ سے منتظمین کو پیلک کے کہنے پر بڑھانا پڑا۔

اس طریق کار کو جو کہ تبلیغ ودعوت الی اللہ کا اس کے کہنے پر بڑھانا پڑا۔

مفید اور مؤثر طریق ہے۔ آپ کے بعد بھی خلفاء كرام نے جارى ركھا چنانچه مجالس علم وعرفان اس طریق کار کا حصہ ہیں جن میں خلفاء و عظام باہر ے آنے والے زیر تبلیغ یانو مبائعین کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں اور وعظ و نصائح بھی فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت خود بھی بیشوایان نداہب کانفرنسوں کا انعقاد کرتی ہے۔ یا بعض دیگر مذاہب کی طرف سے یا سوسائٹیز کی طرف سے اُن کاانعقاد ہو تاہے اور جماعت کو اُن میں کیکچروں کیلئے دعوت دی جاتی ہے۔ ایسے مشہور و معروف کیلچروں میں سے ١٩٢٧ء ميں سيد ناحضرت خليفة المسيح الثاني كا إينے سفر بورپ کے دوران مذاہب کا نفرنس لنڈن میں آپ کا تیار کردہ لیکچر بعنوان احمدیت لیعنی حقیقی اسلام بزبان انگریزی حضرت چوہدری سر محمہ ظفر الله خان صاحب نے پڑھ کرسنایا۔ جو بعد میں کتابی شکل میں مختلف زبانوں میں طبع ہوا اور تبلیغ و دعوت الی اللہ کے تعلق میں نہایت مؤثر لیلچر عابت ہوتا رہا ہے۔ ۱۹۷۸ء میں کسر صلیب کانفرنس کے دوران جو لنڈن میں منعقد ہوئی۔ سيدنا حضرت خليفة المسيح الثالث في علم وعرفان سے بھر بور انگریزی زبان میں لیکچر دیا۔

المین کانفرنس سنئر لنڈن میں سیدنا حفرت خلیفة سینڈ کانفرنس سنئر لنڈن میں سیدنا حفرت خلیفة المین کارابع آیدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے بزبان المین الرابع آیدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے بزبان المین کار اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ تعالی منظوری سے مناظرے ساتھ عیر احدی علیاء کے ساتھ بات چیت اور حفرت خلیفۃ المین الرابع آیدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے مناظرے اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے مناظرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات چیت اور مناظرے بھی شرح و دعوت الی اللہ کی مہم کو آگے بڑھانے کا موجب بن رہے ہیں۔ ایسے مناظروں میں مناظرہ موجب بن رہے ہیں۔ ایسے مناظرہ وں میں مناظرہ موجب بن رہے ہیں۔ ایسے مناظرہ وں میں مناظرہ موجب بن رہے ہیں۔ ایسے مناظرہ وں میں مناظرہ موجب بن رہے ہیں۔ ایسے مناظرہ وں میں مناظرہ میں مناظرہ موجب بن رہے ہیں۔ ایسے مناظرہ وں میں مناظرہ موجب بن رہے ہیں۔ ایسے مناظرہ وں میں مناظرہ موجب بن رہے ہیں۔ ایسے مناظرہ وں میں مناظرہ موجب بن رہے ہیں۔ ایسے مناظرہ وں میں مناظرہ موجب بن رہے ہیں۔ ایسے مناظرہ وں میں مناظرہ وں میں مناظرہ وں میں مناظرہ ورہ سے ہیں۔ ایسے مناظرہ ورہ سے مناظرہ ورہ سے ہیں۔ ایسے مناظرہ ورہ سے مناظرہ ورہ سے مناظرہ ورہ سے ہیں۔ ایسے مناظرہ ورہ سے مناظرہ ورہ سے ہیں۔ ایسے مناظر

کوئمبٹور قابل ذکرہے۔

## .M.T.A مسلم نميلي ويژن احمد بيرانٹر نث

خلافت کے الہی نظام کے تحت جماعت احمد یہ بفضل تعالیٰ نئی ایجادوں کو بھی تبلیخ واشاعت اور دعوت الی اللہ کی مہم میں استعال کر کے بھر پور استفادہ کررہی ہے۔

جماعت احمد یہ بفضل تعالیٰ ۲۲ گفتے دنیا بھر
کی مختلف زبانوں میں خالص اسلامی پردگرام نشر
کرنے والا ۔ ٹیلی ویزن اسٹیشن قائم کر چکی ہے۔ اور
اُس کے ذریعہ پوراپورااستفادہ کر رہی ہے۔ امام
وقت کے بابر کت الہی نکات و معارف ہے بھر پور
خطبات جعہ و خطابات اور درس القرآن ہر احمد ی
ایخ گر بیٹھے ۔ یا جماعتی نظام کے تحت قائم شدہ
سنٹروں میں بیٹھ کر سُن کر اپنے ایمالی کو بڑھا تا
ہے۔ اس ایم - ٹی - ائے کے تعلق میں۔ سیدنا
حضرت خلیفۃ المسے الرابع فرماتے ہیں۔
حضرت خلیفۃ المسے الرابع فرماتے ہیں۔

" پھر الہام ہوا (حضرت مسے موعود علیہ السلام کے بارے فرمایا) میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ الہام پہلے بھی ہوا اور ۱۸۹۸ء میں پھر ہوا۔ آج اللہ کے فضل کے ساتھ ساری دنیا کی جماعت ہائے احمد یہ گواہ ہے کہ دنیا کے کنارے گونج اُٹھے ہیں کہ جواللہ تعالی نے امام مہدی کوالہا آبتایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ لفظ لفظ پورے ہیں گ

آج احمد مید شیلی ویژن کے ذریعہ خدا کے فضل سے کوئی زمین کا کنارا نہیں جہاں مسیح موعود کی تبلیغ نہ پہنچ رہی ہو۔

ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تبلیغ و اشاعت کے کارخانے کی چوتھی شاخ کے تعلق میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
"چوتھی شاخ اس کارخانہ کی وہ مکتوبات ہیں جو

حق کے طالبوں یا مخالفوں کی طرف لکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ اب تک عرصہ ند کورہ بالا میں نوئے ہزار سے بھی کچھ زیادہ خط آئے ہو نگے جن کا جواب لکھا گیا۔ مجز بعض خطوط کے جو فضول یاغیر ضرور کی سمجھے گئے۔ اور یہ سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور ہر ایک مہننے میں غالباً تین سو سے مات سویا ہزار تک خطوط کی آمد ورفت کی نوبت مہنیجتی ہے۔ "

یہ خطوط کا سلسلہ بفضلہ تعالیٰ جاری و ساری اے جے۔ جماعتی نظام کے تحت جو دفاتر قائم ہیں خصوصاً دعوت الی اللہ، نشر واشاعت، اور اصلاح و ارشاد کے دفاتر ہے اس قتم کے خطوط لکھے جاتے ہیں اور آنے والے خطوط کے جوابات دیئے جاتے ہیں۔ بعض خطوط تو اخبار ات میں بھی شائع ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ خطوط یا خطوط کے جوابات تبلیغ و عیں۔ اس طرح یہ خطوط یا خطوط کے جوابات تبلیغ و عوت الی اللہ کا ذریعہ بنتے رہتے ہیں۔ یہ خطوط کا صلسلہ دنیا بھر میں بھیلے ہوئے مبلغین معلمین اور صلسلہ دنیا بھر میں بھیلے ہوئے مبلغین معلمین اور داعین الی اللہ کے ذریعہ بھی چاتار ہتا ہے۔

اس سلسلہ کا بہترین اور دلیپ طریق M.T.A. میں بھی چلتا رہاہے جس میں "خطوط کے جوابات" پوگرام کے تحت محترم چوہدری مبارک احمد صاحب ظفر ایڈیشنل و کیل المال لنڈن آمدہ خطوط کے جوابات اپ دلچیپ انداز میں دیتے رہے ہیں۔اس طرح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی مجالس عرفان میں موجود احباب کے سوالات کے جواب بھی دیئے جاتے اس مطوط اپنے میں یا کسی سوال کا جواب شبہات کی تشفی جیا ہے ہیں یا کسی سوال کا جواب انہیں مطلوب ہو تا ہے۔

سلم ٹیلی ویژن احدید انٹر نیشنل M.T.A. مسلم ٹیلی ویژن احدید انٹر نیشنل کے پروگراموں میں نہایت دلچسپ اور تبلیغ و دعوت الی اللہ کادلوں کی عمیق گہرائیوں میں اُر کر

اثر کرنے والا پروگرام معترضین کے اعتراضات کے جوابات دینے کا وہ پروگرام ہے جس میں خود حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ بنصرہ العزیز جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ ان جوابات کو سفتے ہوئے ہر سعید فطرت کا دل یہ گوائی دیتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیزجو کچھ فرمارے ہیں محض اور محض تائید اللہی کے تحت اللہ فرمارے ہیں محض اور محض تائید اللہی کے تحت اللہ کی طرف سے عطاشدہ علوم و معارف کے نتیجہ میں بیان فرمارے ہیں۔

#### نسیب ہوتی ہے۔ آڈیو ویڈیو کیسٹس کے ذریعیہ تبلیغ

جماعت احمد یہ میں بیٹار ایسی مثالیں ہیں کہ ایسے احمد می احباب جو اُن پڑھ ہیں اُنہوں نے تقاریر اور جماعت کے درس و تدریس کے نظام

کے ذریعہ اور اب آڈیو ویڈیو کیسٹس اور .M.T.A کے ذریعہ اس قدر معلومات اخذ کی ہیں کہ وہ ایک مبلغ کاکام کرتے ہیں۔

#### انٹرنٹ

انٹرنٹ جو کہ موجودہ زمانے کی دوسروں تک پیغام پہنچانے کی جدید ترین ایجاد ہے۔ بفضلہ تعالی جماعت احمد سے کو تبلیغ اسلام اور دعوت الی اللہ کے سلسلہ میں اس جدید ایجاد سے بھی بھر پور استفادہ کرنے کی تو فیق حاصل ہوئی ہے۔

مریدوں اور بیعت کرنے والوں کاسلسلہ مس

سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام تبلیغ و اشاعت کے کارخانہ کی پانچویں اور آخری شاخ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"پانچویں شاخ اس کارخانہ کی جو خداتعالیٰ نے اپنی خاص و جی اور الہام سے قائم کی مریدوں اور بیعت کرنے والوں کا سلسلہ ہے۔ چنانچہ اُس نے اس سلسلہ کے قائم کرنے کے وقت جھے فرمایا کہ زیمن میں طوفان ضلالت برپاہے تو اُس طوفان کے وقت میں یہ کشی تیار کرجو مخص اس کشی میں سوار ہو گاوہ غرق ہونے سے نجات پاجائے گا۔ اور جو انکار میں رہے گااس کیلئے موت در پیش ہے اور فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے باتھ میں ہاتھ دیے گا۔ ہور اُس خدا و ند خدا نے مجھے اُس کے وفات دو نگااور اپنی طرف ہاتھ میں کہ میں کچھے وفات دو نگااور اپنی طرف بشارت دی کہ میں کچھے وفات دو نگااور اپنی طرف بشارت دی کہ میں کچھے وفات دو نگااور اپنی طرف بشارت دی کہ میں کچھے وفات دو نگااور اپنی طرف بشارت دی کہ میں کچھے وفات دو نگااور اپنی طرف کے دن تک رہیں گے اور ہمیشہ مکرین پر اُنہیں غلبہ رہے گا"۔

غرضیکه سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام نے سعیدروحوں کو مرید بنانے اور اپنی بیعت میں لینے کاسلسلہ تبلیغ واشاعت کے کارخانہ کی پانچویں اور آخری شاخ بیان فرمائی۔ اس سلسلہ مریدی و

بیعت کے سلسلہ کواس خلافت رابعہ کے بابر کت دور میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفة المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حیرت انگیز طور پر "عالمی بیعت "کانام دیکر جلسہ سالانہ لنڈن کے پروگرام کاعظیم الشان حصہ بنادیا۔

عالمی بیعت کا پروگرام جس میں تمام دنیا میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونے والی لاکھوں بلکہ اب کروڑوں سعید روحوں کے نمائندے سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ہاتھ پر بیعت کررہے ہوتے جیں۔اور ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں نمائندگان کے نوٹ سے بیعت کے الفاظ دہر ارہا ہو تاہے۔ یہ نظارہ بھی اپنی مثال آپر کھتاہے۔ دنیا میں اس کی نظیر کوئی بیش مثال آپر کھتاہے۔ دنیا میں اس کی نظیر کوئی بیش مثال آپر کھتاہے۔ دنیا میں اس کی نظیر کوئی بیش مثال آپر کھتاہے۔ دنیا میں اس کی نظیر کوئی بیش مثال آپر کھتاہے۔ دنیا میں اس کی نظیر کوئی بیش العزیز فرماتے ہیں کہ الدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ:

عالمی بیعت کاسلسلہ تبلیغ واشاعت کی مہم کو مفبوط سے آگے سے آگے بڑھانے اوراس مہم کو مفبوط سے مضبوط تر بنانے میں اور اسے عظیم الثان کامیابیوں سے ہمکنار کرانے کے سلسلہ میں ایک بے نظیر اور حد درجہ کامیاب ذریعہ ثابت ہوتا چلاجارہا ہے۔

#### مررسه اجريه كاقيام

موعود علیہ السلام کو خیال ہوا کہ علاء بیدالکریم موعود علیہ السلام کو خیال ہوا کہ علاء بیدا کرنے کے کیے دینی مدرسہ کا قیام ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے مدرسہ احمد سے کی بنیاد ڈالی۔ بید مدرسہ ۲ ہواء مدرسہ کے فارغ التحصیل علاء خلافت نانیہ کے مدرسہ کے فارغ التحصیل علاء خلافت نانیہ کے دور سے ہندوستان کے علاوہ بیرون ممالک میں دور سے ہندوستان کے علاوہ بیرون ممالک میں۔

تقسیم ملک کے بعد جماعت احمد سے دوسرے مرکز ربوہ میں بھی درسہ کی بنیاد پر حضرت خلیفۃ المسے الثانیؓ نے ایک اور مدرسہ قائم فرمایا۔ جو محض اللہ کے فضل سے انٹر نیشنل شکل اختیار کر گیا۔ چنانچہ وہاں سے علماء تیار ہو کر ملک کے اندر اور باہر جاکر تبلیغ میں مصروف ہوتے کے اندر اور باہر جاکر تبلیغ میں مصروف ہوتے فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ ہونے والے علماء دنیا بھر میں دعوت الی اللہ فارغ میں دیں دی دول میں دی دی دول میں دی دول

تبلغ و دعوت الى الله كے تعلق بيس جماعتی مروريات كو ديكھتے ہوئے خلافت رابعہ كے اس مبارك دور بيں مدرسة المعلمين كاقيام بھی قاديان بيں عمل بيں آيا۔ اس مدرسه بيں معلمين تيار ہوتے ہيں۔ جو جماعتوں بيں تعليم و تربيت كے ماتھ معودت الى الله كى مہم بيں بھی سرگرم عمل رہتے ہيں۔ اب تو بفضلم تعالى بير ون ممالك بيں بھی خصوصاً اندو نيشياء اور افريقه كے بعض ممالك بيں خلافت رابعہ كے اس مبارك دور بيں ممالك بيں خلافت رابعہ كے اس مبارك دور بيں اليے مدارس كاقيام عمل بيں لايا گيا ہے جو وہاں كی ضروريات كے مطابق علاء تيار كرتے ہيں۔ اس طرح ہے تبليخ اور دعوت الى الله كى مہم كو ہر لحاظ طرح ہے تبليخ اور دعوت الى الله كى مہم كو ہر لحاظ ہور الله تبارك و تعالى ان كوششوں بيں جماعت اور الله تبارك و تعالى ان كوششوں بيں جماعت كوكاميا ہى مطافر مارہا ہے۔

اس وقت دنیا میں ہزاروں مبلغین و معلمین اسلام کی تبلیغ واشاعت میں سرگرم عمل ہیں۔اللہ تعالیٰ سبو کامیا بی عطافر مائے۔ آمین مستقل و عارضی نمائش ہالز کا قیام

خلافت رابعہ کے اس بابر کت دور میں صد سالہ جو بلی ۱۹۸۹ء کے موقع پر دنیا بھر کے ممالک میں بیثار نمائشوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جن میں سے بعض عارضی نوعیت کی ہیں اور اکثر مستقل سے بعض عارضی نوعیت کی ہیں اور اکثر مستقل

ہیں جن میں جماعتی اعلیٰ علم و معارف ہے جربور مختلف مضامین پر مشمل کتب- نفاسیر - تاریخ جو کہ اعلیٰ گیٹ اپ اور معیاری کاغذ پر طبع کی گئی ہیں کے علاوہ جملہ اخبار و رسائل کے ساتھ ساتھ حاعت کی کار گزاری کی نشاندی کرنے والی تصاویر کو سلیقے ہے رکھ کر آنے والے زائرین کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نہایت دلچیپ مؤثر اور بہترین شبلیغ کاذر بعہ بناہوا ہے۔ اس ذریعہ سے ایک ہی وقت میں ہر طبقہ فکر اور فراہب کے در جنوں افراد پیغام حق ہے روشناس ہوتے ہیں۔ در جنوں افراد پیغام حق ہے روشناس ہوتے ہیں۔

## مساجدود بإرالتبن

سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام نے اس وقت جب دیگر فرقوں کی طرف ہے احمد یوں کو ان کی مساجد میں نماز کی غرض ہے داخل ہونے پرزدو کوب کیا جانے لگا۔ جماعت کوار شاد فرمایا کہ وہ خود مساجد کی تعمیر کریں۔ چنانچہ اس ارشاد پر جماعت نے مساجد کی تعمیر کاکام شروع کیا جواس وقت خلافت رابعہ کے اس عظیم اور بابر کت دور میں بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ صرف جرمنی کے ملک میں امسال ۱۰۰ مساجد کی تعمیر کا منصوبہ جاری ہے۔ اس طرح سارے عالم میں خلافت رابعہ کی اس عظیم تحریک کے تحت میں خلافت رابعہ کی اس عظیم تحریک کے تحت میں خلافت رابعہ کی اس عظیم تحریک کے تحت میں خلافت رابعہ کی اس عظیم تحریک کے تحت میں خلافت رابعہ کی اس عظیم تحریک کے تحت میں ضلافت رابعہ کی اس عظیم تحریک کے تحت میں میں خلافت رابعہ کی اس عظیم تحریک کے تحت سیکڑوں مساجد تعمیر ہور ہی ہیں۔

مساجد کے ساتھ دیارالتبلیغ بھی تغیر کے جاتے ہیں جن میں مبلغین اسلام کی رہائش کے ساتھ لا بھر ریاں نمائشہال اور مہمان خانے بھی قائم کے جاتے ہیں۔ نومبائعین اور زیر جبلیخ احباب وہاں آکر تربیت پاتے ہیں۔اس طرح آج کے دور میں مساجد اور دیارالتبلیغ کو جماعت احمد یہ مبارک ذریعیہ بناکر عظیم انقلاب برپاکر دیاہے۔ مبارک ذریعیہ بناکر عظیم انقلاب برپاکر دیاہے۔

# المرابعة ال

پنجاب فاری کے دوالفاظ بنے + آب کامر کب ہے۔ جس کے معنے پانچ دریاؤں کی دھرتی ہے۔ سر زمین پنجاب میں قدیم زمانہ سے پانچ دریاروائی سے موجرن ہیں۔ یہ ظاء ارض زمانہ قدیم سے تہذیب و تدن کا گہوارہ رہا ہے۔ سیدنا حضرت مرزا فلام احمد صاحب قادیائی علیہ السلام ساار فروری فلام احمد صاحب قادیائی علیہ السلام ساار فروری دریایائی نوشتوں کے مطابق دریاراوی اور دریایائی نوشتوں کے مطابق دریاراوی اور دریایائی کے درمیان قادیان بستی میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ ذمانہ تھا جس میں بالخصوص مسلمانوں کے اخلاق یہ وتدن، معیشت وا قصادیات، تعلیمی میدان، عقائد اور روحانیت میں زوال آگیا تھا۔ بخیثیت قوم ان کے افرا تھا۔ اندر قومی شعور دن بدن کرور ہوتا چلا جارہا تھا۔ بقول مشہور مورخ مرم مولانا دوست محمد صاحب بقول مشہور مورخ مکرم مولانا دوست محمد صاحب بقول مشہور مورخ مکرم مولانا دوست محمد صاحب

"عالم اسلام آج سے نہیں اٹھارویں صدی
عیسوی سے پہم چے ویکار کررہاہ اور مسلم قوم کی
صالت پرنوحہ کناں ہے۔ عوام سے لیکر علاء تک کے
سبھی طبقے خواہ اُن کا تعلق کی ملتب خیال سے ہو وہ
خطابت کے جری ہوںیا قلم کے شہسوار تصوف کے
پرستار ہوںیا علم کلام کے شیدائی علاء ہوںیاسیاسی
لیڈر، بے نوافقیر ہوںیا کج کلاہ بادشاہ بلا تفریق امت
مرحومہ کے مرشیہ خواں نظر آتے ہیں "۔

ہندوستان میں آریہ ساج برہمو ساج اور نیسائیت کی طرف سے اسلام پر حملے ہورہے تھے اُن کی مدافعت کیلئے کمی کی قلم میں کوئی طاقت نہ تھی۔ جس کے نتیجہ میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانان ہندا ہے عقائد چھوڑ کر دوسر سے نداہب میں چلے گئے۔ایسے نازک موڑ پر خاص تائید الہی سے آپ کی قلم نے جدید علم کلام کا آفاب روشن کیا۔ جس کے قلم نے جدید علم کلام کا آفاب روشن کیا۔ جس کے قلم نے جدید علم کلام کا آفاب روشن کیا۔ جس کے

نتیجہ میں اسلام پر چھا جانے والے سارے اندھیرے طلسم بن کر اُڑ گئے۔ ور اصل بیہ وقت قرآن و حدیث اور بزرگان امت کی پیشگو ئیوں کے مطابق امام الزمان کے ظہور کا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے نیک بندوں کو خاص روحانی طاقتیں عطاکی جاتی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"جب دنیا میں کوئی امام الزمان آتا ہے تو ہزار ہا انوار اس کے ساتھ آتے ہیں اور آسان میں ایک صورت انبساطی پیدا مو جاتی ہے۔ انتشار روحانیت ادر نورانیت جو کر نیک استعدادی جاگ اُتھتی ہیں يس جو مخص الهام كاستعدادر كمتا ياس كوسلسله الہام شروع ہو جاتا اور جو تخص فکر اور غور کے فرابعہ سے دین تفقہ کی استعدادر کھتاہے اس کے تدیر اور سوینے کی قوت کو زیادہ کیا جاتا ہے اور جس کو عبادات کی طرف رغبت ہو اُس کو تعبّد اور پرستش میں لذت عطاکی جاتی ہے اور جو تحفض غیر تو موں کے ساتھ مباحثات کرتاہے اسکواستد لال اور اتمام جّت کی طاقت مجنثی جاتی ہے۔ اور یہ تمام باتیں در حقیقت ای انتشار روحانیت کا متیجه موتا ہے جو امام الزمان كيهاتھ أسمان سے أترتى اور برايك مستعد کے دل پرنازل ہوتی ہے"۔ (ضرور تالامام منی سا-۵) حضرت مسيح موعود عليه السلام كانأم الله تعالى نے سلطان القلم رکھاہے۔حضور قرماتے ہیں۔ "الله تعالى في اس عاجز كانام سلطان القلم ركها

ہے اور میری قلم کو ذوالفقار علی فرمایا ہے۔ اس میں بہی سر ہے کہ میہ زمانہ جنگ و جدال کا زمانہ نہیں ہے بلکہ قلم کا زمانہ ہے ''۔

"كئى د فعه حضور فرماتے تھے۔ كه بعض الفاظ

خود بخود ہمارے قلم سے لکھے جاتے ہیں''۔ (روایت ۵+اسیر ت المہدی)

آب کا علم کلام زیادہ اردو زبان میں ہے جس میں قرآن وحدیث کی عظمت بیان کی گئی ہے۔اس بارے میں ایک صوفی بزرگ خواجہ میر در در حمۃ اللہ علیہ کی پیشگوئی درج کی جاتی ہے۔ ان کی وفات علیہ کی پیشگوئی درج کی جاتی ہے۔ ان کی وفات

"اے اردو گھر انا نہیں۔ تو فقیروں کا لگایا ہوا پوداہے، خوب بھلے گااور بھولیگا، تو پروان چڑھے گی، ایک زمانہ ایبا آئے گا کہ قرآن و حدیث تیری آغوش میں آگر آرام کریں گے۔ بادشاہوں کے قانون اور حکیموں کی طبابت بچھ میں آجائے گی اور توسارے ہندوستان کی زبان مانی جائے گی"۔

انہیں وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطان القام بنایا اور تحریر و تقریر کا خاص نباس بہنایا۔ آپ کی تحریروں میں عرفان البی، شان قرآن، عشق رسول، ساجی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، سائنسی شعور کے ساتھ ساتھ تصوف کا تفاضیں مار تا ہوا سمندر رواں دواں ہے۔ تصوف کا تفاضیں مار تا ہوا سمندر رواں دواں ہے۔ آپ کی تحریروں میں دل کو کرمانے کے ساتھ ساتھ دماغ میں روشن خیالی پیدا کرنے کا عمیق فن ساتھ دواغ میں روشن خیالی پیدا کرنے کا عمیق فن ساتھ موجود ہے۔ شاید بی دنیاکاکوئی ایساموضوع ہوجن پر موجود ہے۔ شاید بی دنیاکاکوئی ایساموضوع ہوجن پر آپ نے قلم نہ اُٹھایا ہو۔

آپ کی نظم و نٹر میں مسلمانان عالم کی قرآن و
سنت کے مطابق اصلاح کر کے باخداانسان بنائے
کے اصول بیان کئے گئے ہیں۔ دوسر ے فداہب کے
اچھے اصولوں کی تعریف کی گئی ہے صرف باطل
عقائد کی نفی کی گئی ہے۔ آپ کے علم کلام میں
مسلمانوں کے قومی جذبہ کو اُجاگر کرنے کا حسین

لائحہ عمل پیش کیا گیا ہے۔ آپ نہ ہمی اور نبلی تفریق کو ختم کر کے مساوات کی فضاء قائم کرناچاہتے ہیں۔ بنی نوع انسان سے تجی ہمدردی اور اس کی فلاح و بہود کا ہمیشہ آپ کو خیال رہتا تھا۔

آپ کی تقنیفات معجز بیان کی تعداد اسی سے جو زائد ہے۔ قامی مکتوبات کی تعداد ہزاروں میں ہے جو کئی جلدوں میں منظر عام پر آچکے ہیں۔ آپ کے علم کلام میں فلسفہ ام الالسنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ، چولہ حضرت بابانائک رحمہ اللہ ، اور روح و مادہ کے بارے میں نئے انکشا فات کئے گئے ہیں۔

آپ کی و فات پر مولانا ابوالکلام آزادنے درج ذیل الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا جس سے آپ کی شخصیت کے تمام پہلوا ُجاگر ہو جاتے ہیں۔

ر بان جادو۔ وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھااور زبان جادو۔ وہ شخص جو دماغی عبائبات کا مجسمتہ تھا۔ جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی۔ جس کی اُنگلیوں سے انقلاب کے تار اُلجھے ہوئے تھے۔اور جس کی دو مشیاں بجل کی دو بیڑیاں تھیں۔ وہ شخص جو نہ ہی دنیا کیلئے تمیں برس تک زلزلہ اور طوفان رہا۔ جو شورِ قیامت ہو کر خفتگانِ خواب ہستی کو بیدار کر تار ہا دنیا سے اُٹھ گیا۔

مرزاغلام احمد قادیانی کار حلت اس قابل نہیں کہ اُس سے سبق حاصل نہ کیا جادے۔ ایسے شخص جن سے نہ ہمی یا عقلی دنیا میں انقلاب بیدا ہو۔ ہمیشہ دنیا میں نقلاب بیدا ہو۔ ہمیشہ منظر عالم پر آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو دنیا میں انقلاب بیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا ایک انقلاب بیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ مرزا مماحب کالٹر پچر قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے۔ اس لٹر پچر کی قدرو قیمت آج جبکہ دہ ابنا فرض پورا کر چکا ہے۔ ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے ''۔ (اخبار وکیا ہے۔ ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے ''۔ (اخبار وکیا ہے۔ ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے ''۔ (اخبار وکیا ہے۔ ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے ''۔ (اخبار وکیا ہے۔ ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے ''۔ (اخبار وکیا ہے۔

آپ کاعلم کلام عربی اُردواور فارس میں ہے۔
نظم اور نثر دونوں میں اللہ تعالیٰ کی حمدو ثناء، قر آن
مجید کااعلیٰ اور ارفع مقام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی مدح میں اس شان سے ذکر کیا گیا ہے کہ

چودہ سوسال کے عرصہ میں کسی کواس جوش و جذبہ کے ساتھ لکھنے کی تو نیق نہیں ملی ہے۔ آپ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ آپ کی پُر معارف تحریریں دل و دماغ کی گہرائی میں اُر کر ار کر نے والی ہیں۔ اس بارے میں نر اور نظم میں سے پچھ حصہ درج کیا جاتا ہے۔

## عر فانِ الهي

حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں: "پس چونکہ قدیم ہے اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا کا شناخت کرنانی کے شناخت کرنے سے دابستہ ہے اِس کئے میہ خود غیر ممکن اور محال ہے کہ بجز ذریعہ نبی کے توحید مل سکے۔ نبی خداکی صورت دیکھنے کا آئینہ ہو تاہے اس آئینہ کے ذرایعہ سے خداکا چرہ نظر آتاہ۔جب خداتعالی ایے تین دنیا پر ظاہر کرنا چاہتاہے تو نبی کوجواس کی قدر توں کا مظہرے دنیامیں بھیجتاہے اور اپنی وحی اس پر نازل کرتاہے اور اپنی ربوہیت کی طاقتیں اس کے ذریعہ د کھلا تاہے تب دنیا کو پنۃ لگتاہے کہ خداموجو د ہے۔ یں جن لو گوں کا وجو د ضروری طور پر خدا کے قدیم قانونِ ازلی کے رُوسے خداشناس کیلئے ذریعہ مقرر ہو چکاہے اُن پر ایمان لانا توحید کی ایک جزومے اور ججز اس ایمان کے توحیر کامل نہیں ہوسکتی کیونکہ ممکن نہیں کہ بغیر اُن آسانی نشانوں اور قدرت نما عجائبات کے جو نبی د کھلاتے ہیں اور معرفت تک بہنجاتے ہیں وہ خالص توحید جو چشمہ یقین کامل سے پیدا ہوتی ہے میسر آسکے۔ وہی ایک قوم ہے جو خدا نماہے جن کے ذریعہ سے وہ خداجس کاوجو دو تی در د فیق اور محفی در محفی اور غیب الغیب ہے ظاہر ہو تا ہے اور ہمیشہ سے وہ کنز مخفی جس کانام خداہے نبیوں کے ذریعہ سے ہی شناخت کیا گیاہے ور نہ وہ تو حیر جو خدا کے نزدیک توحید کہلاتی ہے جس پر عملی رنگ کامل طور پر چڑھا ہوا ہو تاہے اس کا حاصل ہونا بغیر ذریعہ نی کے جیساکہ خلاف عقل ہے دیساہی خلاف تجارب ساللين ب"\_(هقية الوحي صفحه ١١٢،١١١)

نيز آپ فرماتے ہيں:

"جب مئیں ان بڑے بڑے اجرام کو دیکھا ہوں اور اور ان کی عظمت اور عجا بہات پر غور کرتا ہوں اور دیکھا ہوں کہ صرف اراد کالہی سے اوراس کے اشارہ سے ہی سب کچھ ہو گیا تو میری رُوح بے اختیار بول اُختی ہے کہ اے ہمارے قادر خدا تُو کیا ہی بزرگ قدر توں والا ہے۔ تیرے کام کیسے عجیب اور وراء العقل ہیں۔ نادان ہے وہ جو تیری قدر توں سے انکار کرے اور احمق ہے وہ جو تیری قیدر توں سے انکار کرے اور احمق ہے وہ جو تیری فیدت یہ اعتراض بیش کرے کہ اُس نے اِن چیزوں کو کس مادہ سے بیش کرے کہ اُس نے اِن چیزوں کو کس مادہ سے بنایا؟" (نسیم دعوت صفحہ الاحاشیہ)

مس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار كا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا جاند کو کل دیکھ کر مئیں سخت بکل ہوگیا کیونکہ کچھ کچھ تھا نشاں اس میں جمالِ یار کا اس بہار محسن کا دِل میں ہمارے جوش ہے مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا ہے عجب جلوہ تری قدرت کا بیارے ہر طرف جس طرف ویکھیں وہی راہ ہے ترے دیدار کا چشمه خورشید میں موجیس تری مشہود ہیں ہر سارے میں تماشہ ہے تری جیکار کا تونے خود روحوں پہاینے ہاتھ سے چھڑ کا نمک اس سے ہے شور محبت عاشقانِ زار کا كياعجب تونے ہراك ذرے ميں ركھے ہيں خواص کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر اُن اسرار کا تیری قدرت کا کوئی بھی انہا پاتا نہیں تس سے تھل سکتا ہے ج اس عقدہ وشوار کا خو برویوں میں ملاحت ہے ترے اس کسن کی ہر گل و گلشن میں ہے رنگ اُس تری گلزار کا چتم مستو ہر حسیں ہر دم دکھاتی ہے کچھے ہاتھ ہے تیری طرف ہر کیسوئے خدار کا (سرمه چشم آربه صفحه ۴)

## شان قرآن

حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں:

"خاتم النبيين كالفظ جو أتخضرت صلى الله عليه وسلم پربولا گیاہے بجائے خود جاہتاہے اور بالطبع اِس لفظ میں میدر کھا گیاہے کہ وہ کتاب جو آنخضرت صلی الله عليه وسلم پرنازل ہوئی ہے وہ بھی خاتم الکتب ہو اور سارے کمالات اس میں موجود ہوں اور حقیقت میں وہ کمالات اِس میں موجود ہیں کیونکہ کلام الہی کے نزول کاعام قاعرہ اور اصول میہ ہے کہ جس قدر قوت قدی اور کمال باطنی اس هخص کامو تاہے جس پر کلام الهی نازل ہو تاہے اس قدر قوت اور شوکت اس کلام کی ہوتی ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ ہے اعلیٰ درجہ کا تھاجس ہے بڑھ کر کسی انسان کانہ بھی ہوااور نہ آئندہ ہو گااس کئے قرآن شریف مجھی تمام پہلی کتابول اور صحائف ہے اس اعلیٰ مقام اور مرتبہ پر واقع ہوا ہے جہاں تک کوئی دوسر اکلام نہیں پہنچا کیونکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی استعداد اور توتتِ قدسی سب سے بر سی ہو کی تھی اور تمام مقاماتِ كمال آب يرخم مو يك تق اور آب انتهاكي نقطہ پر پہنچے ہوئے تھے۔اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پرنازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے اور جیسے نوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے اس طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قر آن شریف پر ختم ہو گئے۔ آپ خاتم النبيين تظهرے اور آپ كى كتاب خاتم الكتب تھہری۔جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں اُن سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطہ پر نینچی ہوئی ہے۔ لیعنی کیا باعتبارات فصاحت و بلاغت كيا باعتبارِ ترتيب مضامين- كيا باعتبار تعليم كياباعتبار كمالات تعليم كياباعتبارات ثمرات تعلیم۔غرض جس پہلو سے دیکھواس پہلو ہے قر آن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کا عجاز ابت ہو تاہ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص امرکی نظیر نہیں مانگی بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے لینی جس پہلو سے جا ہو مقابلہ کرو۔خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت. خواه بلحاظ مطالب و مقاصد خواه بلحاظ تعليم فراه بلحاظ پيشگو ئيول اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں۔ غرض

کسی رنگ میں دیکھویہ معجز ہے ''۔(ملفو ظات جلد سوم صفحہ ۳۷،۳۶)

قرآن شریف ایسام عجزہ ہے کہ نہ وہ اوّل مثل ہوااور نہ آخر بھی ہو گا۔اس کے فیوض وبر کات کادر ہمیشہ جاری ہے اور وہ ہر زمانہ میں ای طرح نمایاں اور در خشاں ہے جبیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا۔ علاوہ اس کے میہ بھی یاور کھنا جا ہے کہ ہر محف کاکلام اس کی ہمت کے موافق ہو تاہے جس قدر أس كى جمت اور عزم اور مقاصد عالى مو تگے اس یایه کاوه کلام ہو گا۔ اوروی البی میں بھی یہی رنگ ہو تاہے۔ جس تحض کی طرف اس کی وحی آتی ہے جس قدر ہمت بلند رکھنے والا وہ ہو گا اُسی یابیہ کا کلام أسے ملے گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استعداد اور عزم کا دائرہ چونکہ بہت ہی وسیع تھا اِس لئے آپ کو جو کلام ملاوہ بھی اس پایداور رُتبہ کا ہے که دوسر اکوئی هخص اس ہمت اور حوصلہ کا بھی پیدانہ ہوگا کیونکہ آپ کی دعوت سمی محدود وقت یا مخصوص قوم کیلئے نہ تھی جیسے آپ سے پہلے نبیوں كى موتى تقى بلكه آپ كيلئ فرمايا كيا اِنِّنى رَسُولُ اللُّهِ النَّكُمْ جَمِيْعًا اور مَاأَرْسَلْنُكَ إلَّا رَحْمَةُ لِلْعُلْمِيْنَ ٥ جس فَحْصَ كَى بعثت اور رسالت كادائره إس قدر وسيع ہواس كامقابله كون كر سکتاہے۔اِس وفت اگر کسی کو قرآن شریف کی کوئی آیت بھی اِلہام ہو تو ہارایہ اعتقاد ہے کہ اس کے اس الہام میں اتنا دائرہ وسیع نہیں ہو گا جس قدر آتخضرت صلی الله علیه وسلم کا نقا اور ے۔" (ملفو ظات جلد سوم صفحہ ۵۷)

"سب سے سیدھی راہ اور بڑا ذرایعہ جو انوارِ یقین اور تواتر سے بھرا ہوا اور ہماری روحانی بھلائی اور ترقی علمی کیلئے کامل ہنما ہے۔ قرآن کریم ہے جو تمام دنیا کے دین نزاعوں کے فیصل کرنے کا متلفل ہو کر آیا ہے جس کی آیت آیت اور لفظ لفظ ہزارہا طور کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے اور جس میں بہت سا آب حیات ہماری زندگی کیلئے بھرا ہوا ہے اور بہت ساتر وار بیش قیمت جواہر اپنا اندر مخفی رکھتا ہے نادر اور بیش قیمت جواہر اپنا اندر مخفی رکھتا ہے جو ہر روز ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ بہی ایک عمرہ محک

ہے جس کے ذریعہ سے ہم راستی اور ناراسی میں ِ فرق کر سکتے ہیں۔ یہی ایک روشن چراغ ہے جو عین سیائی کی راہیں د کھا تا ہے۔ بلا صُبہ جن لو گوں کوراہ راست سے مناسبت اور ایک قتم کارشتہ ہے اُن کا ول قرآن شریف کی طرف تھنیا چلا جاتا ہے اور خدائے کریم نے اُن کے دِل بی اِس طرح کے بنا رکھے ہیں کہ وہ عاشق کی طرح اینے اس محبوب کی طرف جھکتے ہیں اور بغیراس کے کسی جگہ قرار نہیں پکڑتے اور اس سے ایک صاف اور صریح بات سُن کر پھر کسی دوسرے کی نہیں سکتے۔اس کی ہر ایک صدادت کوخوش ہے اور دوڑ کر قبول کر لیتے ہیں اور آخر وہی ہے جو موجب اشر اق اور روشن ضمیری کا ہو جاتا ہے اور عجیب در عجیب انکشافات کا ذرایعہ تظهر تاہے ادر ہر ایک کو حسبِ استعداد معراج ترقی پر بہنچاتا ہے۔راستبازوں کو قرآن کریم کے انوار کے نیچے چلنے کی ہمیشہ حاجت رہی ہے اور جب بھی کسی حالت جدیدہ زمانہ نے إسلام کو کسی دوسرے ندجب کے ساتھ عکرادیاہے تووہ تیزاور کارگر ہتھیار جوفی الفور کام آیا ہے قرآن کریم ہی ہے۔ ایا ہی جب کہیں فلسفی خیالات مخالفانہ طور پر شائع ہوتے رہے تواس خبیث بودہ کی تیج منی آخر قرآن کریم ہی نے کی اور ابیااس کو حقیر اور ذلیل کر کے دکھلا ویا کہ ناظرین کے آگے آئینہ رکھ دیا کہ سچافلسفہ سے نہ وہ۔حال کے زمانہ میں بھی جب اوّل عیسائی واعظوں نے سر اُٹھایا اور بر فہم اور نادان لوگوں کو توحید سے تنفیخ کر ایک عاجر بنده کا پرستار بنانا حایا اور ایخ مغثوش طریق کوسو فسطائی تقریروں ہے آراستہ کر کے اُن کے آگے رکھ دیا اور ایک طو فان ملک ہند میں بریا کر دیا۔ آخر قرآن کریم بی تھا جس نے ا نہیں پُسیا کیا کہ اب وہ لوگ کسی باخبر آدمی کو منہ بھی نہیں دکھلا سکتے اور ان کے لمبے چوڑے عذرات کو یوں الگ کر کے رکھ دیا جس طرح کوئی کاغذ کا تختہ ليشيخ" (ازاله اومام صفحه ۱۸ ۳۸۲)

نورِ فرقال ہے جو سب نوروں سے اجلی نکلا

یاک وہ جس سے سے انوار کا دریا نکلا

حق کی توحید کا مرجما ہی چلا تھا ہودا

ناگہاں غیب سے سے چشمہ اصلی نکلا انہی ! تیرا فرقال ہے کہ اک عالم ہے جو ضروری نقا وہ سب اِس میں مہیا نکلا سب جہاں جہاں جہاں جیان جیکے ساری دکانیں دیکھیں مینے کلا مین عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا میں ہے اس نورکی ممکن ہو جہاں میں نشیہ وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکنا نکلا پہلے سمجھے نے کہ موئ کا عصا ہے فرقال کیر جو سوچا تو ہر اِک لفظ میجا نکلا ہیر اِک لفظ میجا نکلا ہیں اید جو سوچا تو ہر اِک لفظ میجا نکلا ہیں اید جو سوچا تو ہر اِک لفظ میجا نکلا ہیں اید جو سوچا تو ہر اِک لفظ میجا نکلا ہیں اید جو سوچا تو ہر اِک لفظ میجا نکلا ہیں اید جو کہ صد نیر بیضا نکلا ایکا ہیں جہا کہ صد نیر بیضا نکلا ایس جیکا ہے کہ صد نیر بیضا نکلا

جمال و محسن قرآن نور جان ہر مسلماں ہے قر ہے جاند أورول كا جارا جاند قرآل ہے نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بملا کیونکر نہ ہو بکتا کلام پاک رحمال ہے بہار جاوداں بیدا ہے اُس کی ہر عبارت میں شدوہ خوبی چمن میں ہے نہ اُس ساکوئی بستال ہے کلام پاکب بردال کا کوئی ٹانی نہیں ہر گز اگر کولوئے عمّاں ہے وگر لعل بدختاں ہے خدا کے قول سے قول بھر کیونکر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے طائك جس كي حضرت مين كرين اقرار العلمي من میں اُس کے ہمتائی کہاں مقدور انسال ہے بنا سکتا نہیں اِک باؤں کیڑے کا بھر ہر گز تو پھر كيو تكر بنانا نور حق كا أس يہ آسال ہے آرے لوگو کرو کچھ پاس شانِ کیمریائی کا زباں کو تھام لو أب بھی اگر کچھ بوئے ایمال ہے خدا ہے غیر کو ہمتا بنانا سخت کفرال ہے خدا ہے کچھ ڈرویارو میر کیسا کذب و بہتال ہے اگر إقرار ہے تم كو خدا كى ذات واحد كا تو چرکیوں اِس قدر دِل میں تمہارے شرک بنہاں ہے یہ کیے رو گئے ول پر تمہارے جہل کے پردے خطا کرتے ہو باز او اگر کھھ خوف یزدال ہے ہمیں کچھ کیس نہیں بھائیو نفیحت ہے غریبانہ کوئی جویاک دل ہووے دل د جان اُس پہ قربال ہے

(برائين المديرسوم)
وُكُلُّ النَّوْرِ فِي الْقُرْانِ لَكِنْ
يَمِيْلُ الْهَا لِكُوْنَ الْي الدُّخَانِ
بِه بِلْنَا تُرَاتُ الْكَامِلِينَ
بِه سِرْنَا الْي اقْصَى الْمَعَانِي
فَقُمْ وَاطْلُبْ مَعَارِفَهُ بِجُهْدٍ
وَخَفْ شَرَّ الْعَوَاقِبِ وَالْهَوَانِ

(نورالحق جصه اۆل صفحه ۱۸)

#### عشق رسول

حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں: "وه اعلیٰ در جه کانور جوانسان کو دیا گیالیعنی انسان کامل کووہ ملا تک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آ فآب میں بھی نہیں تھا، ووز مین کے سمندرون اور دریاوی میں بھی نہیں تھا، وہ لعل اور یا قوت اور زمر د اور الماس اور موتی میس مجھی نہیں تفا۔ غرض وہ کِسی چیز ارضی ا ور عادی میں نہیں تھاصرف انسان میں تھا، لینی انسان کامل میں جس کا تم اور انمل اور اعلیٰ اور اُر فع فرد ہمارے سید و مولى سيد الانبياء سيّد الاحياء محمد مصطفي صلى الله عليه وسلم بين "\_ (آئينه كمالات اسلام صفحه ١٢١،١٢١) " ہمارے مذہب کا خلاصہ اور کب کباب میہ ہے كه لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ هارااعتقاد جو ہم اِس دنیوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کوچ کریں گے بیہ ہے کہ حفرت سيّدنا و مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخير المرسكين ہيں جن كے ہاتھ سے اكمال دین ہو چکااور وہ نعمت بمر تبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعہ سے إنسان راہ راست كواختيار كركے خدائے تعالیٰ تک پہنچ سکتاہے"۔ (ازالداوہام صفحہ ۱۲۹) "ووإنسان جس نے اپنی ذات ہے، اپنی صفات

کہلایا...وہ اِنسان جو سب سے زیادہ کا مل اور انسانِ کا مل تھااور کا مل نبی تھااور کا مل برکتوں کے ساتھ آیا جس سے روحانی بعث اور کشر کی وجہ سے ونیا کی بہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مر ا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء امام الاصفیاء ختم المرسلین فخر النبین جناب محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے جناب محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے بیارے خدااس بیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج بیارے فرانتہ می بیارے فرانتہ اس بیارے نبی کی پر نہ بھیجا ہو "۔ (اتمام الحبہ صفحہ اس)

"میں بڑے یقین اور دعویٰ سے کہنا ہوں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نوت ختم ہوگئے۔ وہ مخض جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ کے خلاف کی سلسلہ کو قائم کر تاہے اور آپ کی نوت سے الگ ہو کر کوئی صدافت پیش کر تاہے اور پھمہ نبوت کو چھوڑ تاہے۔ مئیں کھول کر کہنا ہوں کہ وہ مخض لعنتی ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مواآپ کے بعد کی اور کو بی یقین کر تاہے اور آپ سواآپ کے بعد کی اور کو بی یقین کر تاہے اور آپ کی ختم نوت توڑ تاہے۔ بی وجہ ہے کہ کوئی ایسانی کی ختم نوت توڑ تاہے۔ بی وجہ ہے کہ کوئی ایسانی آسکنا کی ختم نوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آسکنا جون کے باس مہم نوت محمدی نہ ہو"۔ (الحکم مار جون کی ایسانی جون کی ایسانی جون کی ایسانی جون کی ایسانی اسکنا کی جون کی ایسانی اسکنا کی جون کی ایسانی اسکنا کی جون کی اور الحکم مار

### فلسفه ام الألسنه اور زبانوں کی تخلیق

سیدنا حضرت میں موعود علیہ السلام نے ۱۸۹۵ء میں سب سے پہلے اپنی تھنیف لطیف "منن الرحمٰن" میں دنیا کے سامنے اس نظریہ کو چیش کیا کہ عربی نہ صرف دنیا کی قدیم بلکہ سب زبانوں کی ماں ہے۔ اس نظریہ کو آپ نے جامع اور واضح دلائل کے ساتھ پیش فرمایا اور ساتھ یہ چیلنج بھی دیا کہ عربی کے متعلق میرے پیش کردہ نظریہ کو باطل کرنے والے کوپانچ بزار روپے انعام نقد دیا جائے گا۔ اس سے صاف طور پر عیاں ہے کہ زبانوں کی تخویق کی نثو و نما کے پرائے خیالات کو غلط کے شہراکر شخفیق کی نثو و نما کے پرائے خیالات کو غلط کے شہراکر شخفیق کی نئی راہیں فراہم کی ہیں۔

#### آپاکالطرید:

''زبانوں پر نظر ڈالنے سے سے ثابت ہو تاہے کہ دنیا کی تمام زبانوں کا باہم اشتراک ہے۔ پھر ایک دوسری عمیق اور گہری نظرے بیہ بات بیابیہ جوت چہنچی ہے جو اُن تمام مشترک زبانوں کی ماں زبان عربی ہے جس سے رہے تمام زبانیں نکلی ہیں اور پھر ایک کامل اور نہایت محیط تحقیقات سے لینی جبکہ عربی کی فوق العادت کمالات پراطلاع موسه بات ماننی پڑتی ہے کہ بیرزبان نہ صرف ام الالسنہ ہے بلکہ الہی زبان ہے"۔(منن الرحمٰن صفحہ نمبر ۴)

آپ نے سب سے پہلے یہ جدید خیال اہل ونیا کے سامنے پیش کیا کہ دوسری تمام زبانیں عربی زبان کی گری ہوئی شکلیں اور اس کی ذریات ہیں۔ اس لحاظ ہے علم الالبنہ کے اولین محقق آپ ہیں۔ عربی کے ام الالنہ ہونے کی آپ نے درج ذیل وجوہات بیان کی ہیں۔

ا-عربی کے مفردات کانظام کامل ہے ۲-عربی اعلیٰ درجہ کی وجوہ تسمیہ پر مشتل ہے ٣- عربي كاسلسله اطراد ادر مور داتم اور اتمل

۳- عربی تراکیب میں الفاظ سم اور معانی زیادہ

۵- عربی زبان انسانی ضائر کا پورا نقشه تھینیخے کیلئے بوری بوری طاقت اپنا ندر رکھتی ہے۔ زبان کے وجود میں آنے کے متعلق حضرت ميح موعود عليه السلام كاجديدا نكشاف

"خط استواکے قرب یا بُعد اور ستاروں کی ایک خاص وضع کی تا ثیر اور دوسرے نامعلوم اسباب سے ہریک قتم کی زمین اپنے باشندوں کی فطرت کوایک خاص حکق اور لہجہ اور صورت تلفظ کی طرف میلان دیتی ہے اور وہی محرک رفتہ رفتہ ایک خاص وضع کلام کی طرف لے آتا ہے۔اس وجہ ہے دیکھا جاتاہے کہ بعض ملک کے لوگ حرف زابولنے پر

قادر نہیں ہو کتے اور بعض رابو لنے پر قادر نہیں ہو سكتے۔(منن الرحمُن صفحہ نمبر ۹)

"عربی کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جو خدا کے منہ ہے نکلے ہیں۔ اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جو خدا ئے قدوس کی زبان اور قدیم اور تمام علوم کاسر چشمہ اور تمام زبانوں کی ماں اور خدا کی وحی کا بہلا اور آخری تخت گاہ ہے اور خداکی و حی کا پہلا تخت گاہ اس لئے کہ تمام عربی خدا کا کلام تھاجو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا پھروہی کلام ونیا میں اتر ااور دنیائے اس سے اینی بولیاں بنائیں اور آخری تخت گاہ خدا کااسلئے لغت عربی تھہری کہ آخری کتاب خدائے تعالیٰ کی جو قرآن شریف ہے عربی میں نازل ہوئی "۔

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحه ۸۹)

سیدنا حضور علیہ السلام نے مزید ایک اور اپنا انکشاف کیا۔

يوروپ، ايشيا افريقه اور کئي علاقوں ميں بولي جانے والی زبانوں کاروٹ عربی ہے اور ان زبانوں میں آج بھی عربی کے الفاظ اپنی شان و شوکت کیباتھ زندہ ہیں۔ماہر لسانیات مکرم محمداحمہ صاحب مظہر نے دومقالوں " انگاش ٹریڈٹو عربک" اور "سنسكرت فريد توعربك" مين فاضل مصنف نے اس موضوع پرسیر حاصل بحث کی ہے۔

علم كلام اور فلسفه اخلاق:

فلفه ہے کیام ادے؟ "فلفہ کے معنے ہیں کی مسکلہ کسی بات کسی تجربے یا کسی موضوع کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش اُن کی حقیقت کوا حجھی طرح ہے معلوم کرنے کی سعی اور اُن کے اسباب و نتائج کے متعلق وا قفیت حاصل کرنے کی فکر۔اشیاءعالم اور مظاہر حیات کے ہر بہلو کے بارے تفکر اور تدیر فلفہ ہے "۔ (اخبار بدر ۱۰۱۱ کوبر کالم نمبرا عرواع)

فلسفة اخلاق

تسمی قوم یا فروبشر کے اندر مزیب کی وجہ ہے جو

سوچيس نشوو نماياتي بين أس كوتهذيب كميتر بين پيمر اس تہذیب کے شیجہ میں جو اخلاق پیدا ہوتے ہیں اُس کو تدن کے نام سے تعبیر کیاجاتاہ۔

سيرنا حضرت مسيح موعود عليه السلام اسلامي تہذیب و تدن کو پھیلائے کیلئے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف عمون و عالم

آپ کو معاشرے کی برائیوں، ناہمواریوں، ہے اعتدالیوں، بے راہر وبوں، ساجی گراوٹوں اور مذہبی تعقبات سے نفرت تھی اور آپ کاپ نظریہ تھاکہ لوگوں کو فلسفہ اخلاق سے روشناس کروا کر ساجی برائیوں سے نجات حاصل کی جاعتی ہے۔ موجودہ وور میں رشوت، چوری، ڈاکہ، جھوٹ، ناانصافی، وغا بازی جیسی برائیوں کی اصل وجہ اخلاقی قدروں کی گراوٹ ہے۔ آپ فلفہ اخلاق پر یوں روشی ڈالتے

"جس قدر انسان کے ول میں تو تمر اپل جاتی ہیں جیما کہ ادب، حیا، دیانت، مرقت، غیرت، استقامت، عقّت، زبادت، احتدال، مواسات، ليمن بهدر دى، ابيا بى شجاعت، سخاوت، عفو، صبر ، احسان، صدق، و فاوغير ٥- جب بيه تمام طبعي حالتيس عقل اور تدبر کے مثورہ سے اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کی جائیں گی تو سب کا نام اخلاق ہوگا۔ اور سے تمام اخلاق در حقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں۔ اور صرف اُس وقت اظلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع کے لحاظے بالارادہ ان کو استعال کیا جائے "۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۳۳)

فلفه اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں:

"اخلاق دو قتم کے ہیں۔اوّل وواخلاق جن کے ذریعہ سے انسان ترک شریر قادر ہوتا ہے۔ ووسرے وہ اخلاق جن کے ذریعہ سے انسان ایصالی خریر قادر ہو تاہے اور ترک شرے مفہوم سل وہ اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کو شش

کر تاہے کہ تااپی زبان یااہے ہاتھ یااپی آکھ یااہے

می ادر عضو سے دوسرے کے مال یاعز ت یا جان کو

نقصان نہ پہنچاوے یا نقصان رسانی اور کسر شان کا

ارادہ نہ کرے۔ اور ایصال خیر کے مفہوم میں تمام وہ

افلاق داخل ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کو شش

کر تاہے کہ اپنی زبان یااہے ہاتھ یااہے مال یا اپ

علم یا کی اور ذریعہ سے دوسرے کے مال یا عزت ظاہر

کوفائدہ پہنچا سکے۔ یا اس کے جلال یا عزت ظاہر

کرنے کا ارادہ کر سکے۔ یا اس کے جلال یا عزت ظاہر

منات جس سز اکاوہ ظالم مستحق تھااس سے در گزر کر

سکے۔ اور اس طرح اس کو دکھ اور عذاب بدنی اور

تاوانِ مالی سے محفوظ رہے کافائدہ پہنچا سکے۔ یااس کو

رحمت ہے "۔ (اسلای اصول کی فلاسفی صفحہ ۲۲ اس کیا ہر دیمار سراسر

تا دائی سز اور سے سکے جو حقیقت میں اس کیلئے سراسر

در حمت ہے "۔ (اسلای اصول کی فلاسفی صفحہ ۲۲ اس کو

آپ نے اُن تمام برائیوں کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کے اخلاق اور معاشر ہے کو متاثر کرتی ہیں۔ حضور "فرماتے ہیں:

"برایک زانی، فاسق، شرابی، خونی، چور قمارباز، فائن، مرتشی، فاصب، ظالم، دروغ گو، جعل سازاور ان کا ہم نشیں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تہتیں لگانے والا جو اپنے افعالی شنیعہ سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑ تاوہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ سب زہریں ہیں۔ تم اِن زہروں کو کھا کر کسی طرح نیج نہیں سکتے اور تاریکی اور روشن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی "۔(کشتی نوح صفح ۸۱)

انسان ان برائیوں کو چھوڑ کر فرشتہ سیرہت انسان بن سکتاہے۔

#### فلسفه مابعد الطبيعات

فلفہ ابعد الطبیعات: - حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں فلفہ مابعد الطبیعات کے بارے میں مگر اگر اگی بارے میں مگہ مگہ مضمون ملتاہے ۔ کا تنات کا گہر اگی سے مطالعہ کرنے کے بعد سے بات سامنے آتی ہے کہ

ہر ایک کام اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ظہور پذیر ہو تاہے۔ اور قدرتی قوانین کے تابع۔ لیکن بعض دفعہ ایسے امور بھی صادر ہو جاتے ہیں جو بظاہر عام قانونِ قدرت سے ہٹ کر نظر آتے ہیں جن کو اسلامی اصطلاح میں خارق عادت یا مجزات یا مغزات کی طرف سے جلانا مقرر ہے مغزات ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تھا۔

سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے بين:

"ورجہ لقامیں بعض او قات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں کہ جو بشریت کی طاقتوں سے بڑھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور الہی طاقت کارنگ اپنے اندر رکھتے ہیں"۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ایک

معجزہ کی تشر تے حضور ایوں فرماتے ہیں:

دمعجزات سے وہ امور خارق عادت مراد ہیں جو
باریک اور منصفانہ نظر سے ثابت ہوں اور بجز
مؤیدان الہی دوسر نے لوگ ایسے امور پر قادر نہ ہو
سکیں ای وجہ سے وہ امور خارق عادت کہلاتے
ہیں'۔ (نفرۃ الحق ۳۲)

سیدناحفرت می موعود علیہ السلام کواللہ تعالیٰ
نے تین لاکھ سے زاکر معجزے دکھائے ہیں۔ ایک علم فزکس ہمارے سامنے ہے جس کا مشاہدہ ہر روز لوگ کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ایک اور فزکس عالم روحانی میں موجود ہے۔ جسے عام طور پر مابعد الطبیعات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"دوسرے عالم کانام برزخ ہے۔اصل میں لفظ برزخ لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیز وں کے در میان واقع ہو۔ سوچو نکہ یہ زمانہ عالم بحث اور عالم نشاء اولی میں واقع ہے۔اسلئے اس کانام برزخ ہے۔ سلئے اس کانام برزخ ہے بی لفظ ہے جو مرکب ہے

ذرخ اور برسے ۔ جس کے معنے یہ ہیں کہ طریق کسب اعمال ختم ہو گیا۔ اور ایک مخفی حالت میں پڑ گیا۔ برزخ کی حالت وہ حالت ہے کہ جب یہ ناپا کدار ترکیب انسانی تفرق پذیرہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے ... عالم برزخ میں مستعار طور پر ہرایک روح کو کسی قدرا پنا عمال کامزہ چھنے کیا جسم ملتا ہے۔ وہ جسم اس جسم کی قتم میں سے نہیں ہو تا۔ بلکہ ایک نور سے یا ایک تاریکی سے جیا کہ اعمال کی صورت ہو جسم تیار ہو تا ہے۔ گویا کہ اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیت اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیت اس علی سے بین "۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۱۹ اور اور ۱۹ اور اور ۱۹ اور ۱۹ اور ۱۹ اور ۱۹ اور

سیدنا حفرت می موعود علیہ السلام نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی میں فرمایا ہے کہ انسان کو تبن حالتوں میں سے گزر کراللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو تا ہے۔ حضور نے ان تینوں حالتوں نفسِ امتارہ، نفسِ لوامہ اور نفسِ مطمئنہ کی تفصیل بیان فرمائی ہے نیز روح اور مادہ کے بارے میں نئے انکشافات فرمائے ہیں۔ خوراک کا انسانی اخلاق پر کیااٹر پڑتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

نفس امتاره:

"پہلاسر چشمہ جو تمام طبعی حالتوں کا مور داور مصدر ہے اس کا نام قرآن شریف نے نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ دہ انسان کو بدی کی طرف جواس کے کمال کے خالف اور اُس کی اخلاقی حالتوں کے بر عس ہے جھکا تا ہے اور ناپیند یدہ اور بدر اہوں پر چلانا چاہتا ہے۔ غرض ہوائات ہے۔ خرض کے اس کی اخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبعا حالت ہے۔ جو اخلاقی حالت سے پہلے اس پر طبعا حالت ہوتی ہے۔ اور یہ حالت اُس وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کے زیر سایہ نہیں چاند بلکہ چار پایوں کی طرح کھانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا حرکھانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا وکھانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا

## ہے"۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ نمبرس) نفس لوامہ: ۔

اس کانام لوامہ اس لئے رکھا کہ وہ انسان کو بدی

پر طامت کر تاہے۔ اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا

مہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شر بے مہار کی طرح

چلے اور چار پایوں کی زندگی بسر کرے۔ بلکہ یہ چاہتا

ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے

ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے

اعتدالی ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی

خواجشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں۔ پس

خواجشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں۔ پس

خواجشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں۔ پس

کانام نفس لو آمہ ہے "۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی
صفحہ می)

انسان نفسِ امارہ اور نفسِ لو آمہ میں سے گزر مرجب نفسِ مطمئنہ میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر انسان خدا کا قرب حاصل کرتاہے۔

#### نفس مطمئنه:

حفرت می موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
" یہ وہ مر تبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پاکررو حانی قو توں سے بھر جاتا ہے اور فدا تعالیٰ سے ایسا ہیو ند کر لیتا ہے کہ بغیراس کے جی بھی نہیں سکتا۔ اور جس طرح سے پانی اوپر سے نیچ کی طرف بہتا ہے اور بسبب اپنی کثرت اور نیز روکوں کے دور ہونے سے بڑے زور سے چاتا ہے ای طرح وہ فداکی طرف بہتا چلا جاتا ہے "(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۴)

سائنس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

"سائنس اور فرجب میں بالکل اختلاف نہیں، بلکہ فرجب بالکل سائنس کے مطابق ہے۔ اور سائنس خواہ کتنی ہی عروج پکڑ جاوے گر قرآن کی تعلیم اور اصول اسلام کو ہر گز ہر گز نہیں جھٹلا سکے میں "۔ (ملفو ظات جلد نمبر ۱۰ صفحہ ۳۳۵)

مرم سر سیداحد خان صاحب نے مغربی فلفہ سے مغلوب ہو کر اُس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے سے مغلوب ہو کر اُس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے سے مگر مفرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے پرزورالفاظ میں اعلان فرمایا کہ

حضور علیہ السلام زمین-سورج اور جا تدکے بارے میں بعض باتیں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں:

"عرم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا جس طالت میں کرہ ارض میں خاصیت زلازل واشقاق و اتصال پائی جاتی ہے۔ چنانچہ بعض گذشتہ زمانوں میں صدہ میل تک زمین منشق ہو کرتہ و بالا ہو گئ ہے اور اب بھی ایسے حوادث ظہور میں آتے رہے ہیں اور ان حوادث سے اس کی گردش میں کچھ فرق نہیں اور ان حوادث سے اس کی گردش میں کچھ فرق نہیں آتا ہے "۔ (ائر مہ چشم آریہ صفحہ ۲۲۹)

حفرت مسے موعود علیہ السلام کا نظریہ کہ اس دنیا کے علاوہ ستاروں وغیرہ پر بھی مخلوق ہو سکتی ہے۔ آج کے سائندانوں کو منگل ستارہ پر پانی وغیرہ کے ایسے شواہد ملے ہیں۔ جس سے ظاہر ہو تاہے کہ وہاں کسی فتم کی کوئی زندگی موجود ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ۲۱ دیں صدی کے آخر تک انسان کا دوسری دنیا میں بسنے والی مخلوق سے رابطہ ہو جائے گ

آج وہ ملک جو سائنس کے میدان میں آگے ہیں وہ ترقی کررہے ہیں۔ سیرنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سائنس کے علوم سیھنے کی طرف توجہ

دلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔احمدی طلباء کواس طرف خصوصی توجہ دین جانجے۔

"ضرورت ہے کہ آج کل دین کی خدمت اور اعلائے کلمة اللہ کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرواور بڑے جدوجہد سے حاصل کرو"۔ (ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

حضور علیہ السلام نے جس وقت یہ تھیجت فرمائی تھی جدید انفار میشن ککنالوجی وغیرہ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اِس وقت انفار میشن ککنالوجی پر ہی ساری دنیا کا انحصار چل رہا ہے اور بفضلہ تعالیٰ جماعت احمدیہ اعلائے کلمۃ اللّٰد کو پھیلانے کیلئے اس سے بھر یور فائدہ اٹھار ہی ہے۔

حفرت میں موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں جفرت عیلی علیہ السلام کے میں دستان میں حضرت عیلی علیہ السلام کے بورو سلم سے لیکر کشمیر تک کے سفر باڑے میں نئے اکمشافات کے ہیں۔اور آپ نے پہلی مر تبہ دنیا کے ساتھ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا آپ کی قبر کو سرینگر محلّہ خانیار میں دریافت کیا۔

آپ کا فرمان تھا کہ ہر مذہب کے لوگوں کو دوسر نے خدہب کے مسلمہ بزرگوں و صلحاکوعزت واحر ام کی نگاہ سے دیکھنے سے ہی آپس میں مساوات کی فضاء بیدا ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں ہندواور مسلمان سب سے زیادہ آباد ہیں۔ حضور دونوں کو فیصت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"ایک ہی ملک کے باشدہ ہونے کے (ہندواور مسلمان) ایک دوسرے کے پڑوی ہیں۔ اس لئے ہمادا فرض ہے کہ صفائے سینہ اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسر نے کے رفیق بن جائیں۔اوردین و ساتھ ایک دوسر نے کے رفیق بن جائیں۔اوردین و دنیا کی مشکلات میں ایک دوسر نے کی ہمدردی کریں اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسر نے کے اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسر نے کے اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسر نے کے اعضاء بن جائیں "(روحانی خزائن بیغام صلح جلد ۲۳ صفحہ وسرم)

<del></del>
ተተ

#### 

الم رب محركوش الروروك يكاراكرتے ہيں یو چھے جو کوئی دِن ایٹے پہاں ہم کیے گزارا کرتے ہیں اپنوں کی جُدائی کے صدعے کس طرح گوارا کرتے ہیں کہد دو سے اُنہیں تنہائی جب ڈسی ہے دل افشر دہ کو ہم رب محماکو شب مجر رو رو کے پکارا کرتے ہیں ہوں رنج و مصیبت کی گھڑیاں یا عیش و مسرت کے لیے بَهُم خُونِ جُكْر سے نقش وفا ہر آن سنوارا كرتے ہيں کامِل نہ سہی عشق ابنا گر اس دلبر یکتا کی خاطر جب جان کی بازی لگتی ہے ہم جان بھی ہارا کرتے ہیں جب سارا زمانہ سوتا ہے اور ہو کا عالم ہوتا ہے وہ پڑخ سے خود نیج آکر دُنیا کا نظارہ کرتے ہیں عِصیاں کی اندھیری راتوں میں اِک نُور کی مندیرِ بیٹھے سجدوں میں گرے بندوں کیلئے بخشش کا اِشارہ کرتے ہیں اک اشک ندامت و کھے کے بس ہو جاتے ہیں مائل برکرم مگڑے ہوئے سارے کاموں کو وہ آپسنوار اکرتے ہیں میکھ دُور ہی دُور سے آخرِ شب اظہارِ محبت ہو تا ہے دِل اُن کو صدائیں دیتا ہے وہ دِل کو پُکارا کرتے ہیں صدیق لگا کر دِل اُونے دنیا کے بُنوں سے دیکھ لیا برنام یونهی بر محفل میں وہ نام تمہارا کرتے ہیں (جناب الحاج مولانامحد صديق صاحب امرتسرى) \*\*\*\*\*

#### وباراهم سلام والول سے

محبتوں میں وصلی ہوئی کیف زانواؤں میں یاد رکھنا معجمی ہوئی سوز و سازِالفت کی التجاؤں میں یاد رکھنا دلوں کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی نداؤں میں یاد رکھنا دیارِ احمد میں رہنے والو! ہمیں دُعاوُں میں یاد رکھنا خرد کے ہوش آفریں مناظر میں محو ہو کر بھلانہ دینا سر ور نغمات بربط زندگی میں کھو کر نھلا نہ دینا تھلا نہ دینا تجلیوں سے وُ علی فضاؤں میں یاد رکھنا دیار ِ احمد میں رہنے والو! ہمیں دُعاوَں میں یاد رکھنا خدا کی نبتی کے پاسباں ہو، خدا تمہارا معین و ناصر حمهبین حقیقت میں کامر ال ہو، خدا تمہارا معین و ناصر اُتھیں جو بینار کی بلندی سے اُن صداؤں میں یاد رکھنا دیارِ احمد میں رہنے والو! ہمیں دُعاوَں میں یاد رکھنا كلام ايزد موا تھا نازل جہاں فضاؤں ميں تم وہاں مو وه "ماهِ نو" كھيلتا تھا جن نقرى ضياؤل ميں تم وہاں ہو زراه الطاف تيره بختول كو تجمى ضياؤل مين ياد ركهنا ديارِ احمد مين رہنے والو! تمين دُعاوَل مين ياد ركھنا جہاں نشیب و، فراز برے شعور فطرت کی نقش کاری ریاض جنت کی نزمتوں میں بسی ہوئی ہیں ہوائیں ساری بہشت کی ہاں انہی نقدس بھری فضاؤں میں یاد ر کھنا دیارِ احمد میں رہنے والو!ہمیں دُعادِن میں یاد مرکھنا هاري تقدير مين فراق أور حمهين وصال حبيب حاصل کہاں کوئی خوش نصیب ایبا جے ہو ایبا نصیب حاصل به التجا بن شبول کی دودِ آفریں فغاؤں میں یاد رکھنا ديار احمد مين رئے والو! تهمين دُعاوَل مين ياد ركھنا الماقب زيروي

## جماعث احمدی کی سی سالت حماثث ایک جھلک میں۔ ظلمت کروں میں روشن کامینار

# 

مور المسال المس

(الهدى والتبصرة لمن يرى صفحه ٢٨-٢٨ طبع ادّل ١٢جون ١٩٠٢ء مطبع ضياء الاسلام قاديان دار الامان)

#### 1892 کے جلسہ سالانہ پر اخبار کی تبجویز

یہ تھادہ روح فرساما حول جس کے دوران پہلی بار جلسہ سالانہ قادیان 1892کی مقدس تقریب پر 28 دسمبر کو بورپ او رامر یکہ کیلئے اسلام کی جامع تعلیم پر ایک دکش رسالہ شائع کرنے کے علاوہ یہ بھی قرار پایا کہ "ایک اخبار اشاعت اور شمولہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۳) اس جلسہ میں شمولہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۳) اس جلسہ میں شامل بزرگوں کی تعداد صرف 327 تھی اور جماعت کے مالی و سائل اس درجہ محدود تھے کہ افراجات کی کی کے باعث 1893ء کاجلسہ سالانہ ملتوی کرنا پڑا۔ ازاں بعد 5 ستمبر 1898ء کاجلسہ سالانہ میں کنواں لگوانے کیلئے دوسرے مخلصین کے علاوہ میں کنواں لگوانے کیلئے دوسرے مخلصین کے علاوہ کمز خلیفہ رشید الدین صاحب کو بذریعہ کمتوب اپنے قالم سے دو آنہ چند ہ ججوانے کی گریک کرنا پڑی۔

(الفضل ۲ راگست ۲ ۱۹۴۷ء صفحه ۳)

ونيائے احمدیت کا پہلااخبار

اس خوناک اقتصادی صورت حال کے باعث اخبار کے اجراء کی تجویز پانچ سال تک معرض التوا میں رہی۔ 1897ء کے آخر میں امر تسر سے حضرت شخ یعقوب علی صاحب تراب (بعدازاں عرفانی) نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اخبار جاری کرنے السلام کی خدمت اقدس میں اخبار جاری کرنے اقدس نے بارہ میں ایک درخواست کصی۔ حضرت اقدس نے این عربینہ کا جواب دیاجس کا خلاصہ سے تھا کہ ہم کواس بارہ میں جواب دیاجس کا خلاصہ سے تھا کہ ہم کواس بارہ میں جراب کی ضرورت تو ہے گر ہماری جماعت ہم میں بارک سے این عربواشت نہیں کہ عامت نے باری جماعت ہم میں تو کہ جرداشت میں تو کہ بین تو کہ بین تو کہ لیس الند تعالی مبارک کرے"

(حیات احمر جلد چہارم صفحہ ۵۸۹)
حضرت شخ بعقوب علی صاحب تراب اس
وقت بالکل تہی دست تھے۔ دوسری طرف آپ
کے بعض دوست آپ کو سرکاری ملازمت میں
لانے پر مصر تھے گر خدا تعالیٰ نے ان کی دستگیری
فرمائی اور الحکم ایسا بلند پایہ ہفت روزہ اخبار جاری
کرنے میں کامیاب ہوگئے۔

اخبار الحکم کا پہلا پرچہ ۱۸ اکور کو ۱۹ کو شائع ہوا۔ یہ اخبار کو ۱۹ اور کا آخر تک ریاض ہند پر ایس امر تسر سے ہی شائع پر ایس امر تسر سے ہی شائع ہوتا تھا مگر ۱۹۹۸ء کے آغاز میں یہ مرکز احمد بت میں منتقل ہو گیا اور چند برسوں کے دقفہ کے میں منتقل ہو گیا اور چند برسوں کے دقفہ کے

انیسویں صدی میں مسلم صحافت

سیدنا حفرت مسے موعود کا ظہور انیسویں
صدی عیسوی کے آخر میں ہوا جبکہ مسلم معاشرہ
دردناک حد تک زوال پذیر ہوچکا تھا اور مسلم
صحافت حق و صدافت کے ترجمان ہونے کی
بجائے دنیا طبی کا مرکز بن کے رہ گئی تھی۔
حضرت اقدس علیہ السلام اس حقیقت کا نقشہ
صحافیتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"اخبار نولیی کاشغل اُن کی راه میں بڑی بھاری چٹان بن گیا ہے۔ سو وہ اس طفل میں فریضہ نماز کی طرح لگے رہتے ہیں اور اخباروں کو انعامات اور صلات کے حاصل کرنے اور روپیہ پیسہ کمانے کیلئے شائع کرتے ہیں۔ بجز قدرے فلیل متقیوں کے اور اکثر تو نفسانی خواہشوں کی ہواؤں میں اڑتے ہیں اور آسان کی طرف پرواز کرنے سے أن كے ير وبال كائے گئے ہیں۔ گھٹا تؤب اند هیرے میں چلتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ دنیا کی خاطربے چین رہتے ہیں اور اُن کی تلمیں اس فانی دنیا کی ضیافتوں کیلئے چیخی چلاتی ہیں۔ وہ ڈھونڈتے ہیں بہت دودھ دینے والی کم ضرر او نتنی کو۔ ڈھونڈتے ہیں شکار کو ساحل پر اور جال اور رسیوں کو کاندھے پر۔ ہر بادر خت اور بے در خت جنگل میں خاک چھانتے پھرتے ہیں اور اُس کی خاطر دشت وبیابان طے کرتے ہیں اُن کی ساری رات گذرتی ہے ان ہی خیالوں میں اور دن سارا کتاہے

ماتھ جولائی سوم واء تک جاری رہاا کھم کے دور ٹانی میں زمام ادارت ان کے فرزند جناب شخ محمود احمد صاحب عرفانی مجاہد مصر نے نہایت عمدہ رنگ میں سنجال لی اور الحکم کو اپنی زندگی کے آخری کھات تک زندہ رکھا۔

الکم کے ابتدائی حالات کے بارے میں حضرت سيخ يعقوب على صاحب لكھتے ہيں: اگست ۱۸۹۷ء کو ہنری مارشن کلارک نے ایک نالش حضرت مسیح موعود علیه السلام کے خلاف کردی۔ میں نے اس مقدمہ کے حالات دوسرے جنگ مقدس کے نام سے لکھے۔ اس و قت مجھے سلسلہ کی ضروریات کے اعلان اور اظہار کیلئے اور اس پر جو اعتراضات پولٹیکل اور ندہبی مملوے کئے جاتے تھے ان کے جوابات کے لئے ایک اخبار کی ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ اکتوبر ۱۸۹۷ء میں الحکم جاری کردیا۔ اس وقت بھور نمنٹ پریس کے خلاف تھی اور موجودہ پریس ایکٹ اس وقت بھی قریب تھا کہ پاس ہو جاتا۔ تاہم ان مشکلات میں میں نے خدا پر تھروسہ كركے امر تسر سے اخبار الحكم جارى كرديا۔ ۱۸۹۷ء کے آخر میں روزانہ بہیہ اخبار کے مرر اجراء کی تجویز ہو چکی تھی۔ او رمنٹی محبوب عالم صاحب کی خواہش کے مواقق میں نے بیسہ اخبار کے ایڈیٹوریل ساف میں جانامنظور کرلیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ الحکم کا ہیڑ کوارٹر لاہور بدل دینا ط ہے۔ اور محض اس خیال سے میں نے بیسہ اخبار کے ساتھ تعلق کرنا گوارا کرلیا تھا۔ مگر ۱۸۹۷ء کے دسمبر میں جب جلسہ سالانہ پر میں تادیان آیا تویہاں ایک مدرسہ کے اجراء کی تجویز ہوئی اور اس كيلئے خدمات كے سوال يربيس نے اپنى خدمات پيش کر دیں اور اس طرح قدرت نے مجھے دیار محبوب میں پہنچا دیا۔ الحکم کے اجراء کے وقت مجھے بہت ڈرایا گیا تھا کہ ند ہی نداق کم ہو چکاہے اور احمدیت کے ساتھ عام وسٹمنی تھیل چکی ہے اس لئے الحکم

کامیاب نہ ہوگا۔۔۔۔۔ قادیان میں اس وقت پر اس کی سخت تکالیف تھیں۔نہ پر ایس ملتا تھانہ گل کش اور نہ کا تب او رنہ بیہ لوگ قادیان آکر رہنا چاہتے نے "نے "۔ (الفضل ۲ مئی ۱۹۵۸ء صفحہ ۱۹۵۸م ۲۳۳) مر کزاحمہ بیت ہواری ہونے والا پہلاا خبار ایک نئے تھا جو خدا کے فضل و کرم سے ایک صدی کے اندر تناور در خت کی شکل اختیار کر چکا ہے جس پر لاکھوں بلکہ کروڑوں طیور آسانی بیر اکر جس پر لاکھوں بلکہ کروڑوں طیور آسانی بیر اکر رہے ہیں۔ جماعت احمہ بیکی صحافت ظلمت کدوں میں روشنی کا مینار تا بت ہور ہی ہے۔

#### احمد ی صحافت دوسر وں کی نظر میں

آج سے بون صدی قبل آربہ ساج کے مشہور اخبار تیج دہلی نے ۲۵ جولائی ۱۹۲۷ء کی اشاعت میں جماعت احمد یہ کے اخبارات "کے زیرعنوان لکھا۔

"ویسے آداخبارات ہرایک انجمن اور سجاکی طرف سے شائع ہوتے ہیں لیکن احمدیوں کے اخبار ہیں بہت کی خوبیاں ہوتی ہیں۔اخبارات کے مضامین اور خبریں نہایت انجھی اور فائدہ مند ہوتی ہیں اور ان کواس سلقہ سے مرتب کیاجا تاہے کہ وہ ناظرین کیلئے نہایت مفید اور دلجسپ ہوجاتے ہیں ان جماعت کی طرف سے مفصلہ ذیل قابل ذکر اخبارات شائع ہوتے ہیں۔

ا۔ اخبار نور ۔ ایک سکھ نومسلم کی ادارت میں شائع ہوتا ہے۔ آریوں اور سکھوں میں تبلیغ کرنااس کامقصدہے۔

۲۔ الفضل: سہ روزہ اخبار ہے۔ اس میں ہر فتم کے ند ہی اور تبلیغی مضامین اور خبریں ہوتی ہیں اور نہایت قابلیت ہے مرتب کیاجا تاہے۔
سرالفار وق: فالبیت ہے مرتب کیاجا تاہے۔
ہوشیاری اور شعور سے ایڈٹ کیاجا تاہے اور اس قابل ہیکہ ہمارے اخبارات اس سے بچھ سیکھیں۔

الهم النوز يندره روزه انگريزي اخبار ہے۔ انگریزی دان نوجوانوں میں تبلیغ کرنااس کا مقصد ہے اور نہایت خوبی سے اپناکام کر رہاہے۔ ۵\_مصب ح: عورتول كايندره روزه اخبار ہے اس میں زیادہ عور تو ل کے ہی مضامین ہوتے ہیں۔میرے خیال میں بداخبار اس قابل ہے کہ ہر ایک آریہ ساجی اس کو دیکھے۔اس کے مطالعہ سے انہیں احمدی عور توں کے متعلق جو پیہ غلط فہمی ہے کہ وہ پردہ کے اندر بندر ہتی ہیں اس کئے چھ کام نہیں کر تیں۔ فی الفور دور ہو جائے گی۔اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بیہ عور تیں باوجود بردہ کی قید میں رہنے کے کس قدر کام کر رہی ہیں۔ اوران میں ند ہبی احساس اور تبلیغی جوش کسقد رہے۔ ہم استری ساج قائم کر کے مطمئن ہو چکے ہیں۔لیکن ہم کو معلوم ہو ناجا ہے کہ احمد ی عور توں کی ہر جگہ با قاعده المجمنيس بين اور جو وه كام كر ربي بين اس کے آگے ہارے اسری ساجوں کاکام بالکل بے حقیقت ہے مصباح کو دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ احمدي عورتين مهتدوستان ، افريقه ، عرب مصر، یوری اور امریکه میں کس طرح اور کسقدر کام کر ر ہی ہیں۔ان کا نہ ہبی احساس اسقدر قابل تعریف ہے کہ ہم کوشرم آنی جائے۔

(بحوالہ تاثرات قادیان صفحہ ۲۲۹۔۲۳۱) مولفہ ملک فضل حسین صاحب اشاعت دسمبر ۱۹۳۸ء قادیان) اس بیس منظر میں اب حضرت سمیح موعود اور خلفائے احمدیت کے مبارک دور میں جاری ہونے والے سلسلہ احمدیہ کے اخبارات و رسائل کا مخضر ساتذ کرہ کیا جاتا ہے

عہد مبارک حضرت مسیح موعود علیہ السلام المحکم: بانی حضرت شخ یعقوب علی صاحب تراب یہ تاریخ اجرا - ۱۸ اکتوبر ۱۸۹۵ء (امر تسر ہے) جنوری ۱۸۹۸ء (قادیان ہے)

تفصیل او پر گذر چکی ہے۔

المبدر: حضرت نتی محمدانسل صاحب نے اسراکو بر ۱۹۰۱ء کو قادیان سے جاری کیاادران کی وفات کے بعد ۱۹۰۰ء کو حضرت مسیح موعود کے ارشاد پر اس کی ادارت حضرت نشی محمد صادق صاحب نے سنجالی اور اس کا نام بدر رکھا گیا۔ الحکم اور بدر کو حضرت اقد س نے اپناباز و قرار دیا۔ تقسیم ملک کے بعد کے ارچ ۱۹۵۲ء کواس کا دوبارہ اجراء ہوا اور دور جدید میں اس کے پہلے کا دوبارہ اجراء ہوا اور دور جدید میں اس کے پہلے ایڈیٹر مولوی برکات احمد صاحب راجیکی مقرر ہوئے ان دنوں اس مرکزی ترجمان کے مقرر ہوئے ان دنوں اس مرکزی ترجمان کے مقرر ہوئے ان دنوں اس مرکزی ترجمان کے مدیر مولانا منیراحمد صاحب خادم ہیں۔

ریویو آف ریلیجنز (اگریزی اردو) جنوری ۱۹۰۱ء میں جاری ہوا۔ ابتدامیں اس کے دونوں ایریشنوں کی ادارت حضرت مسے موعود نے مولانا محمد علی صاحب کوسپر د فرمائی۔ تشحید الانھان نے مولانا محمد علی صاحب کوسپر د فرمائی۔ مشرت صاحبزادہ مرزابشیر الدین محمودا حمد المصلح موعود کی ادارت

مرزابشر الدین محموداحدا مسیح موعود کی ادارت میں قادیان سے کیم مارچ۲۰۹۱ء کوجاری ہوا۔ بیرسہ ماہی تھااور اس کا نام خود حضرت مسیح موعود نے تجویز فرمایا۔ پاکستان میں حضرت مولانا ابو العطاء صاحب کے ذریعہ اس کا احیاء عمل میں آیا جنہوں نے اس کا پہلا شارہ ۱۵ ارجون کے ۱۹۵ء کوشائع کیا۔

تعلیم الاسلام: بیرسالہ جولائی ۱۹۰۱ء میں تفیر القرآن کی غرض سے قادیان ہی ہے جاری کیا گیااس کے ایڈیٹر حضرت مولاناسید محمد سرور شاہ صاحب تھے۔

تفسیر القرآن:۔اس رسالہ کی ادارت کے فراکض بھی حضرت مولانا صاحب ہی انجام دیتے تھے۔

دور خلافت اولی

نور: تاریخ اجراء اکتوبر ۱۹۰۹ء که بانی و مدیر حضرت شیخ محمد یوسف صاحب (سابق سورن سنگهر)

الحق دہلی سے حضرت میر قاسم علی صاحب نے جنوری ۱۹۱۰ء میں جاری کیا۔

احمدی: (ماہنامہ) جنوری ۱۹۱۱ء سے حضرت میر صاحب ہی نے دہلی سے جاری کیا۔
احمدی خاتون: حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی نے ۱۹۱۲ء میں جاری کیا۔

الفضل: اس مشہور اخبار کا پہلا ہر چہ ۱۸ جون ۱۹۱۳ء کو حفرت صاجزادہ مرزابشر الدین محمود احمد (المصلح الموعود) نے جاری فرمایا۔ شروع میں یہ ہفت روزہ تھا۔ ۸ رمارچ ۱۹۳۵ء ہے اس کو روزانہ کر دیا گیا۔ ہر صغیر کایہ سب سے قدیم نہ ہی اخبار ہے جو اب ربوہ (پاکتان) سے چھپتا ہے ۱۱ راج ۱۹۹۸ء ہے اس کی ادارت کے فرائض مولانا عبدالسمع خان صاحب اداکر رہے ہیں۔

دور خلافت ثانيه

فاروق: مرير حفرت مير قاسم على صاحب سال اشاعت ١٩١٦ء

معادق الموار مجلّه جاری کرده حضرت مفتی محمد صادق صاحب جولائی ۱۹۱۲ء

رفیق حیات: ماهنامه جو حضرت علیم عطامحر صاحب مالک دواخانه رفیق حیات قادیان فی جاری کیا۔

آنالیق:۔ اوائل ۱۹۱۹ء میں حضرت ماسٹر احمد حسین صاحب فرید آبادی نے جاری کیا۔

دی مسلم سن رائز: (امریکه) جاری کرده بانی امریکه مشن حفرت مفتی محد صادق صاحب(۱۹۲۱ء)

البشری (انگریزی - قادیان) اس کا پہلا پرچہ چوہدری غلام محمد صاحب بی اے سابق ہیڈ اسٹر تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان کی زیر ادارت بذرایعہ دستی پریس ۲۰ مئی ۱۹۲۲ء کو اشاعت پذیرہوا۔

احمدی: یه رساله کلکته سے ۱۹۲۳ء میں

مسٹر غلام صدائی صاحب پلیڈر کی ادارت میں . شروع ہوا ۱۹۳۵ء سے ۲ بخشی بازار روڈ ڈھاکہ سے حجب رہاہے۔

دعوت الاسلام (دبل) جارى كروة حضرت سيد ابو البركات شفيع احمد صاحب دبلوى سال آغاز ١٩٢٣ء

ستیه دونند (ملیالم) اسے جوری ۱۹۲۵ء میں مسٹر حسین احمد مالاباری نے کنائور سے جاری کیااب پنگاڑی سے نکل رہاہے۔
آزاد نوجوان: (مدراس) سال اجراء

دی یونیورسل پیس (عالمی امن) رنگون - جناب عبد الکریم صاحب غنی کی کوشش سے ۱۹۲۵ء میں جاری ہوا۔

١٩٢٥ء در جناب محد كريم الله صاحب

احدایه گزف: (قادیان) ۲۲ مئی
۱۹۲۹ء میں حفرت قاضی محمد ظهور الدین صاحب
اکمل کی ادارت میں قادیان سے چھپناشر وع ہوا۔
مصباح: رسالہ ۱۹ دسمبر ۱۹۲۹ء کو
قادیان سے جاری ہوا۔ حفرت قاضی صاحب ہی
اس کے پہلے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ اپریل ۱۹۵۰ء
میں ربوہ سے اس کا احیاء عمل میں آیا اور محتر مدامنہ
اللہ خورشید صاحبہ (بنت حضرت مولانا ابو العطاء صاحب جالند هری خالد احمدیت) کو اس کی
ادارت سپر دکی گئی۔

سن رائز (قادیان) حضرت مولوی محمد دین صاحب بی اے کی زیر ادارت دسمبر ۱۹۲۹ء میں جاری ہوا۔

الی مسیح: کولبو(سری لنکا) غالبًا ۱۹۲۸ء میں پہلی بار منظر عام پر آیا۔ اگست ۱۹۵۵ء میں پہلی بار منظر عام پر آیا۔ اگست ۱۹۵۵ء میں اس کی دوبارہ اشاعت کا آغاز مولوی محمد اسلمیل صاحب منیر انچارج مشن کے ذرایعہ ہوئی۔اس کا تامل ایر بیش نگو مبو سے صدافت کے نام سے نکلا

تعليم الاسلام: تعليم الاسلام بانى

سکول قادیان کا سہ ماہی میگزین - سال اشاعت اسکول قادیان کا سہ ماہی میگزین - سال اشاعت مسافاء انگریزی حصہ کے ایڈیٹر میاں محد ابراهیم صاحب جمونی اور اردو حصہ کے مدیر پہلے ماسٹر خلام محمد صاحب بھر ماسٹر نذیر احمد صاحب رحمانی مقرر ہوئے۔

جامعہ احدیہ قادیان کا میکرین حفرت سید میر محمد اسخق صاحب پروفیسر جامعہ احدیہ کے زیر گرانی ۱۹۳۰ء سے چاری ہوا۔

العدال اشاعت العدال الماعت العدان في محدود احمد صاحب عرفاني معدود احمد صاحب عرفاني الماعت العداء مدير

حفرت شخ يعقوب على صاحب عرفاني ــ

البشارة الانتفالا منية الاحمدية - العبشوق: (حيفا فلسطين) حفرت مولانا ابو العطاء صاحب نے حيفاء ميں ايک سه مابی رساله" البشارة الاسلامية احمدية واری کيا جو جنوری البشارة الاسلامية احمدية واری کيا جو جنوری ۱۹۳۵ء میں "البشری" کے نام سے ماہانہ کردیا گیا۔ السن رافز: (انگریزی) سید ارتضی علی صاحب نے ۱۹۳۳ء میں لکھنؤسے جاری کیا۔ صاحب نے ۱۹۳۳ء میں لکھنؤسے جاری کیا۔

المبشرق: سندهی شخ عظیم الدین المبشرق: سندهی شخ عظیم الدین صاحب کی ادارت بین ۱۹۳۵ء مین جاری مواد مسلم المائیس (اندن) ایدینر مصرت مولاناعبدالرجیم صاحب در د

الانسالام (لندن) حفرت صاجزاده مرزا المنظفر احمد ماحب اورصاجزاده مرزا منظفر احمد صاحب في جون ١٩٣٥ء مين اللي مغرب كو حقيقي اللي مغرب كو حقيقي اسلام في منور كرنے كيلئے جارى كيا۔

السبشر (قادیان) وسط ۱۹۳۷ء میں محمد سلیمان صاحب عرفانی کی ادارت میں چھیناشر دع موا۔

كلاسته تعليم الدين (قاديان)

تاریخ اجراء جولائی ۱۹۳۷ء - مدیر حکیم محمد عبد اللطیف صاحب شاہد گجراتی۔

مین اور ایا استگو (عبت الهی) احمد بیا مشن مشرقی افریقه کاماموار آرگن جسے موالانا شخ مبارک احمد صاحب انچارج مشن نے جنوری ۱۹۳۸ میں جاری فرمایا۔

الهدی: (نیروبی) ۲۳ جولائی ۱۹۳۹ء کو مکساحد حسین صاحب کے زیرا نظام شروع ہوا۔
سامک احد حسین صاحب کے زیرا نظام شروع ہوا۔
سامت بیجین: (گور مکھی) قادیان سے دسمبر ۱۹۳۵ء میں سہ ماہی رسالہ کی صورت میں سکھ ند جب کے سکالر گیائی عباد اللہ کی ادارت میں حاری.۔

فرقان (قادیان) تاریخ اجراء جنوری ۱۹۳۲ء رسالہ کے اولین مدیر مولانا ابو العطاء صاحب جالند هری نائب چود هری خلیل احمد صاحب ناصروا قف زندگی۔

سنت سندیش: (ہندی ماہنامہ) تقسیم ملک سے تھوڑا عرصہ قبل چوہدری عبد الواحد صاحب بی اے ودیار تھی کی زیر ادارت قادیان سے جاری کیا گیا۔

تعلیم القرآن المجید و تعلیم و تربیت (لامور) جاری کرده حکیم عبداللطیف صاحب شاید گجراتی جنوری ۱۹۳۸ء

الاسدالاميه سورين (آقاب اسلام) عومبوسرى لاكا\_۸ ۱۹۳۸ء سے تامل میں چھپناشروع موا۔

الرحمت (لا مور) ۹ ۱۹۴۹ء میں لا مور سے مولانا شیخ روشن دین صاحب تنویر مدیر الفضل کی ادارت میں جاری کیا گیا۔

شرت (لندن) ۱۹۳۹ء میں چوہدری مشاق احمد صاحب باجوہ انچارج انگلستان مشن نے جاری کیا۔

مسلم هيرك: (انگستان) جناب بشير احمد صاحب آرچر في اوائل و ۱۹۲۷ء مين گلاسگو

ے جاری کیا۔ آپ کے اینی گوا جانے کے بعد اس کا شاندار رنگ میں احیاء جناب بشیر احمد خان صاحب رفیق سابق امام معجد فضل لنڈن کے ذریعہ ہوا۔

نیم سیفی صاحب نے جاری فرمایا۔

المصلح (کراچی) اواکل ۱۹۵۰ء میں مجلس خدام الاحمدیہ کراچی نے جاری کیا۔
پروگریس اسدلامک (ماریش) فرانسیسی زبان کارسالہ جے محترمہ عائشہ ندیا سکھیا نے ۱۹۵۲ء میں جاری کیا۔

الفرقان (احمر نگر۔ ربوہ) بانی و مدیر مولانا ابوالعطاء صاحب تاریخ اجراء جنوری ۱۹۵۱ء

درویشان قادیان دارالامان تاریخ اجراء متمبر ۱۹۵۱ء گران صاحبزاده مرزاوسیم احمد صاحب

سنار اسلام: جکار ندانڈو نیشیا ۱۹۵۱ء میں جاری ہوا پہلے ایڈیٹر سید شاہ مجمد صاحب انچارج احمد یہ مشن انڈو نیشیا۔

التبلیغ: ربوه۔ صیغہ نشرواشاعت کا رسالہ جو مولانا شخ عبد القادر صاحب (سابق سوداگر مل) کی زیر ادارت ۱۹۵۱ء کے آغاز میں چھپناشر وع ہوا۔

المنار: (لاہور - ربوہ) تعلیم الاسلام .
کالج کا میگزین ۱۹۵۲ء میں جاری ہوا۔ گران
(اگریزی حصہ) پروفیسر چوہدری محمد علی صاحب
مضطر گران (اردو حصہ) صوفی بثارت الرحمٰن
صاحب۔

اجراء اکتوبر ۱۹۵۲ء پہلے پرچہ پر ادارہ تحریر کی اجراء اکتوبر ۱۹۵۲ء پہلے پرچہ پر ادارہ تحریر کی حیثیت سے مولاناغلام باری صاحب سیف مولانا خور شید احمد صاحب شاد اور مولوی محمد شفیع صاحب اثر ف کانام شائع ہوا۔

فاروق: ( مفت روزه لا بور) ۱۲ مارچ

۱۹۵۳ء کو مولوی محر شفیع صاحب اشرف کی ادارت میں (الفنظل کے جبری التوا کے باعث) جاری کیا گیا گر مارشل لاء کی وجہ سے صرف دو برجے نکل کے۔

ا المن المنكواور المنكواور المنكواور المنكواور برئش گيانا) جناب شبير احمد صاحب آر جرؤ نے ١٩٥٣ء ميں پہلے احمد بيت كے نام سے ایک سه مائى رسالہ جارى كيا بعد ازاں ایک ماہنامہ "احمد بير نارچ لائك" كے نام سے شائع كرناشر وع كيا۔

البشرق: (انگریزی - فری ٹاؤن سیر الیون) الحاج مولوی محمد ابراهیم صاحب خلیل سابق مجاہد اٹلی کی زیر ادارت جون ۱۹۵۳ء میں جاری ہوا۔

افریقن کریسنگ (سیرالیون) می ۱۹۵۵ مین زیرادارت مولانامحمه صدیق صاحب امر تسری جاری مواد

المن رائیز: (کماس - گھانا) تاریخ اجراء جنوری ۱۹۵۵ء ایڈیٹر جناب مسعود احمد خان صاحب دہلوی پرنسیل احمد سے سینڈری سکول کماسی-

پیلیس: (جینن - برکش نارتھ بورنیو) سه ماہی رسالہ جو جنوری ۱۹۵۵ء سے مولانا محد سعید صاحب انصاری کی زیرادارت چھپناشر وع ہوا۔

است است است (قادیان) مئی ۱۹۵۵ء میں مکر م ملک صلاح الدین صاحب ایم اے مؤلف اصحاب احمد کی ادارت میں جاری ہوا۔

المسلم مسئر عبد الشكوركي ادارت مين احديد مرئين نو مسلم مسئر عبد الشكوركي ادارت مين احديد مرث كا آغاز موار بعد مين اس كاايك حصه اردو مين النور كي نام سے شائع كيا جانے لگا۔

اراسالام (زیورک سوئٹزرلینڈ)ادائل ۱۹۵۲ء میں جاری ہوا۔ ۱۹۹۲ء سے اس کی اشاعت ہمبرگ سے نثر وع ہوئی جہاں اس کے پہلے مدیر چوہدری عبد اللطیف صاحب شے

الموتيو (سرى لنكا) "وى مسيح" سرى لنكاكا سنهالى اليه يشن جس كا آغاز جنورى ١٩٥٤ء ميس موا-

ایسات افریق شائی (نیرون) کینیا می ۱۹۵۵ء بیس انگریزی ماہنامہ کی صورت میں جاری کیا گیا جو جلد ہی بندرہ روزہ اخبار کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے پہلے ایڈیٹر مولوی نور الدین صاحب منیر مقرر ہوئے۔

ایک واسلام: (سویدن) ۱۹۵۹ء کے شروع میں جناب کمال بوسف صاحب انچاری کی سکنڈے نیون مشن کی زیر گرانی جاری ہوا۔

اللہ اللہ دی اللہ دی اللہ ۱۹۸۵ میں اللہ اللہ دی دول میں اللہ اللہ دی دول میں اللہ اللہ اللہ دی دول میں اللہ دی دول میں اللہ دول میں

الان المام (میک بالینٹر) اوائل ۱۹۵۹ء میں انچارج مشن جناب حافظ قدرت الله صاحب نے جاری کیا۔

انعمار الله (ربوه) بہلا شاره کم نومبر ۱۹۲۰ کو شائع ہوااس کے پہلے مدیر محترم جناب مسعود احمد خان صاحب دہلوی (سابق الدیٹر الفضل) شھے۔

احد الجارج مثن نے شروع ۱۲۹۱ء میں احمد صاحب انچارج مثن نے شروع ۱۲۹۱ء میں جاری کیا۔

الانسلام (عدن) اوائل ۱۹۲۱ء میں سید محمود عبد الله الشیوطی نے جاری کیا۔

گائیڈنس (گھانا) ۱۹۲۲ء میں مولانا عطاء اللہ صاحب کلیم انچارج مشنری نے سالٹ پانڈ سے جاری کیا۔

النصوت (ربوه) جامعه نفرت کامیگزین جو جنوری ۱۹۲۳ء میں سه ماہی رساله کی صورت میں چھپناشر وع ہوا۔

احدیه بلیشین (لنڈن) ۱۹۲۳ء میں جاری ہوا۔

مجلة الجامعه (ربوه) تاریخ اجراء جنوری ۱۹۲۲ء مرم محترم حضرت ملک سیف الرحمٰن صاحب پرنسپل جامعه احربیرومفتی سلسله احمد بیر-

تحریک جدید (ربوه) اگست ۱۹۲۵ء بین مولانانور محمد نشیم سیفی صاحب کی زیرادارت تحریک جدید کی طرف سے جاری ہوا۔

#### رور خلاف ڠالثه

البشرى (كلكته) ا ١٩٥٤ يين جناب تير. مشرق على ملا صاحب كى ادارت مين تكفنا شروع موا-

عائشه: (امریکه) ۱۹۹۱ میں لجنه الماء الله امریکه کی طرف ہے جاری ہوا۔

النور: (جرمنی) ۱۹۷۲ء میں حرفی انچارج کی ادارت میں جاری کیا گیا۔

المحملح (کراچی) اگست ۱۹۵۱ء کی مربی کراچی مکرم سلطان محمود انور صاحب کی کوشش و نگرانی پس دوباره جاری بروا۔

سوار لجف اصاء الله (اعده عيشيا) لجنه الماء الله اعده عيشيا) لجنه الماء الله اعده فرمه فرر الله الله الله الله على محرمه فرر النساء كي ادارت عين جارى كيا كيا اب اس كانام اذاران لجنه الماء الله به الله على اذاران لجنه الماء الله به -

ارق (امریکه) مجلس خدام الاحمدید امریکه کارجمان-۱۹۷۵ء میں جاری ہوا۔

اخبار اکی اید است اید (سوئین) ۲۵۹۱ء میں جناب کمال یوسف صاحب مربی انچارج سوئین و ناروے کی زیر نگرانی جاری ہوا۔

البیات (برید فورد انگلتان)
۱۹۷۹ء میں جاری ہوا۔ اس سال جناب رفیع احمد
میر صاحب برید فورڈ کے صدر منتخب ہوئے۔
ملک عبدالباری صاحب رسالہ کے بانی ارکائ یس

السلام (گیمبیا) مئی ۱۹۵۹ء میں بانجل سے شائع ہوناشر وع ہوا۔

احدیه گزت (کینیڈا) ۱۹۸۰ء یک اور نوے جاری کیا گیا۔ اس کے آغاز کی چناب فلیل احمد صاحب (ابن حضرت مولوی عطاعمد

صاحب) کو بھی اس کی قلمی خدمت کاموقع ملا جون ۱۹۸۱ء تک کرنل محمد سعید صاحب اس کے مربر رہے۔ اب مدیر اعلیٰ جناب حسن محمد خان صاحب عارف ہیں۔ جناب سید ہدایت اللہ ہادی صاحب عارف ہیں۔ جناب سید ہدایت اللہ ہادی صاحب عبدالحمید صاحب اور عبدالرحمٰن صاحب مدیر کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ زیر نگرانی مولانا سیم مہدی صاحب امیر ومشنری انچارج کینڈا۔ سیم مہدی صاحب امیر ومشنری انچارج کینڈا۔ المنا ال

مشکواۃ (قادیان) مجلس خدام الاحمدیہ بھارت کاتر جمان۔ رسالہ کا پہلانمونہ کا پرچہ اکتوبر امالہ کا پہلانمونہ کا پرچہ اکتوبر ۱۹۸۱ء میں فارج کے نام سے شائع ہوا۔ بعد ازاں حضرت خلیفۃ المسی الثالث نے اس کا نام مشکوۃ تجویز فرمایا۔ بفضلہ تعالی اب ماہانہ ہو چکا ہے مکرم زین الدین حامد اسکے ایڈ یٹر ہیں۔

#### وور غلافث رالعم

النصل (لندن) ہفت روزہ جو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی ہجرت انگلتان ۴۹۔ ۱۹۸۰ء کے اگلے سال ۸ فروری ۱۹۸۵ء کو مبلغ انگلتان جناب نسیم احمد صاحب باجوہ کے زیرادارت جاری ہوا۔

مین ایر اس خدام الاحدید انڈونیشیا کا ترجمان۱۹۸۱ء میں اس کا اجراء ہوا۔

التقوق (اسلام آباد-لنڈن) مشہور عربی عجلہ جو مئی ۱۹۸۰ء سے جاری ہے۔

اصلیه گزت (گلاسگو-سکاف لینڈ) ماہنامہ اردوانگریزی تاریخ اجراء کے ۱۹۸۷ء

بیت النور: (بنسلورانگستان) ۱۹۸۸ء میں جاری کیا گیا۔

النصوت (لندن) سه ماہی رسالہ ترجمان لجنہ اماء اللہ یو کے۔

طارق (لندن) خدام الاحديد انگلتان كا ترجمان زيرادارت اليداحد صاحب اردو حصه كران جناب محوداحد صاحب ملك بين ـ

الهناهی پہلا پرچه الهناهی پہلا پرچه ایر منی سه ماہی رساله) پہلا پرچه ایر ایر مئی جون ۱۹۹۳ء کو شائع ہوا مدیر محمد احمد صاحب انور حیدر آبادی ترجمان انصار الله جرمنی۔

الفضل الشرید شنال (لندن) معاعت احدید عالمگیر کا بخت روزہ بین الاقوای ترجمان جس کا نمونہ کا پرچہ کے جنوری ۱۹۹۳ء کو لندن سے مکرم رشید احمد صاحب چوہدری کی زیر ادارت منظر عام پر آیا۔ بعد ازاں مولانا نصیر احمد صاحب قمر اس کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ جو اب صاحب قمر اس کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ جو اب تک نہایت عمدگی کے ساتھ یہ اہم فریضہ بجا لارہے ہیں۔

واہ ایکان (ہندی) ماہنامہ۔1999سے قادیان سے جاری کیا گیا۔

یہ ایک ہلکی سے جھلک ہے اُن اخبارات و رسائل کی جو بیسویں صدی میں جماعت احمد یہ کی طرف سے منصر شہود پر آئے۔

طرف سے منصر شہود پر آئے۔
احمد سے صحافت کاسٹا ندار مستنقبل اگرچہ آج غیر اسلامی پر لیس دنیا پر چھایا ہوا ہے اور دنیا بھر کی اقوام اس کے طوفان کی لیبٹ میں آپکی ہیں گر اگلی صدی احمد سے صحافت کی صدی ہے کیونکہ اس صدی میں دنیا بھر میں دین حق کاعالمی غلبہ آسمان پر مقدر ہے۔ حضرت میں موجود علیہ السلام جو خدا تعالٰ کی طرف سے "سلطان القلم" کے اعزاز کے ساتھ آئے شے انہوں نے انیسویں صدی کے آخری سال سے بیشگوئی فرمائی۔

وَأُوهِ اللَّيُّ رَبِيٌّ وَوَعَدَنِي اَنَّهُ سَيَنْصُرُنِي حَتَّى يَبْلُغَ اَمْرِى مَشَارِقَ الْأَرْضِ اَمْرِى مَشَارِقَ الْأَرْضِ

ومَغَارِبَهَا تَتَمَوَّجُ بُحُورُ الْحَقِّ حَتَّى يُعْجِبُ النَّاسِ الْحَقِّ حَتَّى يُعْجِبُ النَّاسِ حُبَابُ عَوَارِبَهَا.

(لجة النور "صفح ٢٥ شع اوّل فروري ١٩١٠ء

مطبع ضياءالا سلام قادمان)

لیمنی میر نے دب نے میری طرف وی بھیجی اور وعدہ فرمایا کہ وہ مجھے مدو دے گا پہال تک کہ میراکلام مشرق و مغرب میں بہنچ جائے گااور راستی کے مغرب میں آجا کی آجا کی کے دہاں تک کہ اس کی موجوں کے حہاب لوگوں کو تعجب ہیں ڈال دیں گے۔)

نوٹ نے مزید تفصیلات کیلئے ملاحظہ ہو مضمون جماعت احمد سے کے اخبارات ورسائل مر شبہ مکرم مولانا سلطان احمد صاحب فاضل پیرکوئی مرحوم مطبوعہ رسالہ خالدر بوہ جولائی تا سمبر ۱۹۹۵ء زیر نظر مقالہ کی تدوین میں خاکسار نے اس مضمون سے بہت استفادہ کیا خاکسار نے اس مضمون سے بہت استفادہ کیا ہے۔ تاہم یہ فہرست ابھی ناتمام ہے۔

قادیان جرالیت الیوی این کا جانب کے جلسہ سالانہ میں نثر کت کی الیان کی جانب کے اور دیا کی جانب کے اور دیا کو جائے کہ اللہ تعالی سجی کو جائے کہ اللہ تعالی سجی کو جبر برکات روحانیہ سے مالامال کی جرکات روحانیہ سے مالامال کی جرکات

و فرمائے۔ (آئین)



دو ہزارویں سال کے شروع سے بیسویں صدی کو الوداع کہنے اور اکیسویں صدی کے استقبال کیلئے عیسائی دنیا نے خاص طور پر سارے عالم بیں خوشی اور مسرتوں کا جشن منایا ہے۔ اس لئے انہوں نے اربوں ڈالر آتش بازی شراب نوشی تمار بازی اور قص و سرور کی محفلوں میں اُڑائے۔ صرف رقص و سرور کی محفلوں میں اُڑائے۔ صرف Themes کی اور کا معلوں میں اُڑائے۔ مراب کے ایس اور آتش بازی چھوڑی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق آتش بازی چھوڑی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق آس رات تمیں لاکھ شیمیین کی ہو تعلیں پی گئیں۔ اور آستعال کی گئی۔ صبح کے وقت آس رات تمیں لاکھ شیمیین کی ہو تعلیں پی گئیں۔ اور ویٹ کو تعلیں جو لوگوں نے پی کر سڑکوں اور پارکوں ویہ تعلیں جو لوگوں نے پی کر سڑکوں اور پارکوں میں بھینک دی تھیں اُٹھا کیں۔ اس کے علاوہ شہر سے ایک سو بچاس ٹن کوڑا اُٹھایا گیا۔ (الفصنل سے ایک سو بچاس ٹن کوڑا اُٹھایا گیا۔ (الفصنل انٹر نیشنل)

اس کے بالقابل عالمگیر جماعت احمد یہ تشکر الہی سے لبریز قلوب کے ساتھ آستانۂ الوہیت پرسر رکھ کر خدا تعالیٰ کاشکر بجالاتی رہی کہ خدا تعالیٰ نے انہیں مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہت ساری پیشگو ئیاں پوری ہوتے ہوئے دیکھنے کی تو فیق عطا فرمائی۔ فالحمد لللہ علی ذالک۔

یہ دو ہزارواں سال عیسائی دنیا کیلئے خوشی کا جشن منانے کا نہیں تھا بلکہ ماتم کرنے کا سال ہے۔ اس لئے کہ بچھیلی صدی میں عیسائی دنیایہ خواب دیکھ

رہی تھی کہ وہ ساری دنیا کو خاص کر اسلامی دنیا کو عیسائیت کی آغوش میں لے آئے گی۔ پیجیلی صدی کی ابتداء میں پادریوں کو اپنے مقصد کی سیمیل اور کامیابی پر اتنا پختہ یقین بیدا ہو گیا تھا کہ وہ یہاں تک دعویٰ کر بیٹھے تھے کہ قاھر ہو مشق اور طہران کاشہر خداو ندیوع کے خدام سے یعنی عیسائیوں اور اُن کے بادریوں سے بھرے بھرے نظر آئینگے۔ ان اسلامی ممالک میں ایک مسلمان بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسلامی ممالک میں ایک مسلمان بھی نظر نہیں آئے گا۔ حتی کہ تعبہ اللہ میں صلیب نصب کی جائے گی۔ عیسائی مشن اپنی کامیابیوں کود کھے کریہاں تک دعویٰ عیسائی مشن اپنی کامیابیوں کود کھے کریہاں تک دعویٰ کر بیٹھاتھا کہ

All the progress which the 19th century has achieved appears to many christians but a faint prophecy of the Christian victories which await the 20th century. (Barrows Lectures P.23)

یعن وہ تمام ترقیات جو عیمائیت کو انیسویں صدی میں حاصل ہو کیں وہ بہت سے عیمائیوں کے نزدیک اُن فتوحات کی ایک خفیف سی جھلک ہے جو عیمائیت کو بیسویں صدی میں ملنے والی ہے۔اس عیمائیت کو بیسویں صدی میں ملنے والی ہے۔اس کے بالقابل مسلمانوں اور عیمائیت کا جو نقشہ عیمائیوں نے خود کھینچاہے وہ اِس طرح کا ہے جیما کہ یادری عمادالدین نے لکھا:۔

عیسوی ند مب کیلئے اگر چہ ایک صورت تو ہے۔ گر اس میں جان ہر گز نہیں۔ اس لئے کہ وہ ایک مردہ دین ہے۔ یا ایک پُتلا ہے جو آدمی نے بڑی

کاریگری سے بنایا۔ گر اس میں جان نہ ڈال سکا۔ (تعلیم مجمدی صفحہ ۲۵ مطبوعہ ۱۸۸۰)

گویاکہ ایک طرف مسلمان اور اسلامی دنیا کی ہے حالت تھی کہ وہ بے جان جسم بن کر رہ گیا تھا تو دوسری طرف پادریوں کو اپنی جاہ و جلال دنیاوی افتدار اور حکومت برطانیہ کی مدداور نصرت کے بل بوتے اپنی کامیا بیوں پر پورایقین اور اعتماد تھا۔

اں حالت کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اِس طرح کھینجاہے کہ

> ہر طرف کفراست جو شاں ہمچوا فواج یزید دین حق بیار ویے کس ہمچوزین العابدین

لیکن وہ خداجس نے ان الدّین عِنْدُ اللّٰهِ الْإسْدُلامُ کہہ کرفر جب اسلام کوساری و نیاکیلئے اپنا فرجب قرار دے کو لینظھر ، عکلی الدّین کلّے کا وعدہ فرمایا تھا کیا اُسے ہمیشہ کیلئے تباہ و برباد مونے دیگا؟ نہیں۔ ہر گزنہیں۔

چنانچہ خدا تعالی نے آج ہے ۱۰۰ سال قبل حضرت مخبر صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی ہولناک زمانہ کا نقشہ کھینچنے کے بعد یہ بشارت دی تھی کہ وہ ساری دنیا میں اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ بخشے گا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِه لَیُوْشِکَنَ اَنْ يَنْزِلَ فِیْکُمُ ابْنُ مَرْیَمَ حَکَمًا عَدْلا فَیکُسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْجِنْزِیْرَ فَیَضْعُ الْجَنْزِیْرَ وَیَقْتُلُ الْجَنْزِیْرَ وَیَضْعُ الْجَرْبُد

یعنی مجھے اُس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں ضرور میں نازل ہو نگے۔ جو تھم وعدل بن کر آئینگے۔ اور صلیب کو توڑیئگے۔ اور خزیر کو قتل کرینگے اور جنگ و جدال کو مو قوف کرینگے۔ (بخاری کتاب بدء الخلق باب نزول عیلی ابن مریم)

اِس حدیث میں واضح رنگ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام کا عظیم کام کسر صلیب بیان فرمایا ہے۔ کسر صلیب سے مراد جیسا کہ نام نہاد علاء اور ان کے چیلوں کا ریہ گمان ہے کہ مسے موعود آکر

ظاہری طور پر تمام دنیا میں صلیب کو توڑتے پھرینگے غلط ہے۔ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے علامہ بدر الدین فرماتے ہیں:

المراد بكسر المصليب اظهارُ كذبِ المنصاری - يعن كر صليب سے مراد نفرانيت كے كذب كا ثابت كرنا ہے - (جلد نمبر ۵ صفحه ۵۸۳)

ای طرح شیعوں کی مشہور کتاب بحار الانوار میں تمر ریہے۔

یکسر انسی الصلیب یرید ابطال النفسرانیة بیشرع الاسلام یعنی می موعود کا صلیب تورف سے مراد عیمائی عقائد کا بطلان کا جارت کرنا اور اسلامی شریعت کو مشکم بنانا ہے۔ (جلد نمبر ۱۹۸۳)

اِس کاسر صلیب کے ظہور کے متعلق سامری یہودیوں کے لٹریچرز میں لکھا ہے کہ وہ آدم کے چھٹے ہزار گزرنے پر ہوگا۔ (ملاحظہ ہو ۔
Encyclopedia Britannica 1969

ال حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ میے موعود کا ظہور صلیبی ذرہب کے غلبہ کے وقت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح موعود کا عظیم کام کسر صلیب یعنی صلیبی فرہب کا بطلان قرار دیا ہے۔ چنانچہ جب پیشگوئی کے مطابق صلیب کے غلبہ کا وقت آگیا تو خدا تعالی نے عین موقعہ پراس کاسر صلیب و مطل خدا تعالی نے عین موقعہ پراس کاسر صلیب و مطل عیسائیت کو مبعوث فرمایا۔

اب آئے! اور دیکھیں کہ حضرت می موعود علیہ السلام نے عیسائی عقائد کا کس طرح بطلان علیہ السلام نے عیسائی عقائد کا کس طرح بطلان علیت فرماکر عیسائیت کی عمارت پرزلزلہ بیدافر ملیا۔ عیسائیت کا بنیادی عقیدہ یہ کہ حضرت آدم اور وائے جنت کا ممنوعہ پھل کھاکر گناہ کیا تھا۔ اور یہ گناہ نسل انسانی میں سر ایت کر گیا۔ اس وجہ ہے ہر بچہ جو بیدا ہو تا ہے اپنے ناکر دہ گناہ کی صلیب گلے میں ڈال کر ہی پیدا ہو تا ہے۔ اب خدا کے عدل کا میں ڈال کر ہی پیدا ہو تا ہے۔ اب خدا کے عدل کا قاضہ بیہ کہ وہ ہر گناہ گار کو سز اوے۔ لیکن اُس کا رحم یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اُسے سز انہ دی جائے اور رحم یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اُسے سز انہ دی جائے اور

لعنتی بنے سے بچائے۔ اِس طرح فداتعالیٰ کاوجودان وو متفاد تقاضوں لینی عرل اور رحم کے در میان ایک عرصہ دراز تک کشکش میں رہا۔ بالآخر اُسے یہ انو کھی ترکیب سوجھی کہ اپنے بے گناہ اور اکلوتے بیٹے یہوع کود نیامیں بھیجاجائے اور تمام آدم زادوں کے گناہوں کو اُس بے چارے معصوم کے مران سب کی طرف سے لعنت کا طوق میر تھوپ کر ان سب کی طرف سے لعنت کا طوق لیوع کے گلے میں ڈال دیا جائے اور اِس لعنت کا طوق لیون کے ران سے ذریعہ لعنتی موت سے مار فوق کے ران جی خدانے اِس ترکیب کو عملی جامہ فوال جائے۔ چنانچہ خدانے اِس ترکیب کو عملی جامہ فرالا جائے۔ چنانچہ خدانے اِس ترکیب کو عملی جامہ پہنایا۔

اس بارے میں بولوس کہتا ہے:"مسیح جو ہمارے لئے لعنتی بنا اُس نے ہمیں مول نے کرشر بعت کی اتنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے۔ جو کوئی لکڑی پر لئکایا گیاوہ لعنتی ہے۔

عیسائیوں کے نزدیک خدانے سے تمام پاپڑ بیل اسلئے کیا تھا کہ اپنے عدل وانصاف کو دنیا میں قائم کرے۔ اور اسی طرح جو انسان ناکردہ گناہوں کا طوق لے کر پیدا ہو تا ہے اُسے گناہ سے چھٹکارہ دیا جائے۔

کیکن عیسائیوں کا خدا بھی ایک عجیب خداہے کہ گنہگاروں کو جھوڑ کر بے گناہ بیوع مسیح کو صلیبی موت کی لعنت سے دو جار کیا جائے۔ کیا یہی خدا کا عدل وانصاف اور رحم کا تقاضہ ہے۔

چنانچہ سیدناحضرت میے موعود فرماتے ہیں:
اب اے مسلمانو سنو! اور غور سے سنو۔ کہ
اسلام کیپاک تا ثیر دن کور دکنے کیلئے جس قدر پیچیدہ
افتراء اس عیسائی قوم میں استعال کئے گئے اور پُر مکر
خیلے کام میں لائے گئے اور اُن کے پھیلانے میں جان
توڑ کر اور مال کوپانی کی طرح بہاکر کو ششیں کی گئیں
توڑ کر اور مال کوپانی کی طرح بہاکر کو ششیں کی گئیں
بیبانی تک کہ نہایت نثر من مرب روز لیع بھی جن کی
تصر تے سے اس مضمون کو منز ہ رسیحی تو موں اور تثلیث کے
میں ختم کئے گئے۔ یہ کر سیحی قو موں اور تثلیث کے
مامیوں کی جانب سے وہ ساحرانہ کار دائیاں ہیں کہ

جب کا ان کے اس سحر کیمقابل پر خدا تعالی وہ پُر زور ہاتھ نہ و کھاوے جو معجزہ کی قدرت اپنے اندر رکھتا ہو اور اس معجزہ سے اس سحر کو پاش پاش نہ کرے تب تک اس جادوئے فرنگ سے سادہ لوح دلوں کو مخلصی حاصل ہونا بالکل قیاس اور گمان سے باہرہ۔

سوخداتعالی نے اس جادو کے باطل کرنے کیلئے
اس زمانہ کے ہے مسلمانوں کو یہ مجمز ہدیا کہ اپناس
بندہ کو اپنے البہام اور کلام اور اپنی برکات خاصہ سے
مشر تف کر کے اور اپنی راہ کے باریک علوم سے بہرہ
کامل بخش کر مخالفین کے مقابل پر بھیجااور بہت سے
کامل بخش کر مخالفین کے مقابل پر بھیجااور بہت سے
آسانی تحاکف اور علوی عجائبات اور روحانی معارف و
د تا کق ساتھ و ہے۔ تا اس آسانی پھر کے ذریعہ
د قائق ساتھ و ہے۔ تا اس آسانی پھر کے ذریعہ
سے وہ موم کا بُت توڑ دیا جائے جو سحر فرنگ نے تیال

سو اے مسلمانو! اِس عاجز کا ظہور ساحرانہ تاریکیوں کے اُٹھانے کیلئے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ کیا ضرور نہیں تھا کہ سحر کے مقابل یہ معجزہ بھی دنیا میں آتا۔ کیا تمباری نظروں میں یہ بات عجیب اور انہونی ہے کہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ کے مرول کے مقابلہ پرجوسحر کی حقیقت تک درجہ کے مرول کے مقابلہ پرجوسحر کی حقیقت تک کار جہ کے مرول کے مقابلہ پرجوسحر کی حقیقت تک کار جہ کے مرول کے مقابلہ پرجوسحر کی حقیقت تک کار جہ کے مرول کے مقابلہ پرجوسحر کی حقیقت تک کار جہ کے مرول کے مقابلہ پرجوسحر کی حقیقت تک کیا تر کھتی ہو۔ (فتح اسلام صفحہ ۲۔۵)

سیبیں سے عیسائیت کا قلعہ جوریت پر بنایا ہوا ہے متزلزل نظر آتا ہے۔

موجودہ عیرائیت کادوسر ابنیادی عقیدہ حضرت
یہ وی ملیح کی صلیبی موت اور دوبارہ جی اُٹھنے پر
مو توف ہے۔ اگریہ ٹابت ہو جائے کہ حضرت ملیح
صلیب پر فوت نہیں ہوئے توصلیبی موت کے بعد
اُن کے دوبارہ جی اُٹھنے کاسوال بی بیدا نہیں ہو تااس
صورت میں موجودہ عیرائیت ہی کالعدم ہو جاتی
صورت میں موجودہ عیرائیت ہی کالعدم ہو جاتی

"اگر مسیح جی نہیں اُٹھا تو ساری منادی بھی بے فاکدہ اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ (کر نتھیوں نمبر ا-۱۳:۱۵)"

ای طرح عیسائیت کے ایک مشہور امریکن مناد ڈاکٹرالیں ایم زویمر لکھتے ہیں:

If our belief in the death of Christ on the cross is wrong, then the whole of christianity is a false.

لین اگر بیوع مسیح کی صلیبی موت کا جاراعقیده غلط ثابت ہو جائے تو ساری عیسائیت باطل ہو کررہ جاتی ہے۔

عیمائی عقیدہ کے مطابق اگر بیوع میں کی آمد

کی غرض دنیا کو اس موروثی گناہ سے نجات دلانے

کیلے صلیبی موت ہونائی تھا تو آپ کو اپنے مشن کی

نیکیل کیلئے اور اپنی آمد کی غرض پوری کرنے کیلئے
خود بخود بخو خی صلیب پر چڑھ کر جان دینا چاہئے تھا۔

لیکن اس کے بالمقابل کیا ہوا؟ آپ واقعہ صلیب کے
بارے میں بہت خو فزدہ نظر آرہ شے۔ اور نہایت
گھر اہٹ اور عاجزی سے موت کے اِس پیالے کے
ملل جانے کیلئے رو رو کر دُعائیں کرتے اور اپنے
مثاکر دوں سے کرواتے رہے تھے۔ جیساکہ لکھا ہے:

"شاگر دوں سے کرواتے رہے تھے۔ جیساکہ لکھا ہے:

"میخ گھلنہ کے بل ٹیک کریوں دُعامائکے لگا کہ
اے باب!اگر تو جاہے تو (موت کا) یہ بیالہ مجھ سے
اے باب!اگر تو جاہے تو (موت کا) یہ بیالہ مجھ سے

ای طرح لکھاہے:

موكرزين ير ميكتاتها\_(لوقا ٢٢:٣٨)

"بیوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہاایل ایل المی المی المی اللہ سبقتانی۔ یعنی میرے خدا۔ تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ (متی ۲۷:۳۱) گویا کہ حضرت مسے صلیب پر جان دینا نہیں چاہتے تھے۔ اور اس دردناک لعنتی موت سے بیخے کیلئے اضطراب کے ساتھ دُعا کیں انگر تھ

ہٹالے...اس کاپسینہ گویاخون کی بڑی بڑی ہو ندیں

اب عیمائی حضرات ہی اس مسکلہ کو حل کر سکتے
ہیں کہ ایک طرف اُن کا عقیدہ ہے کہ حضرت یہوع
کا مشن صلیب پر جان دے کر دنیا کو گناہوں سے
پاک کرنا تھا اور دوسر کی طرف حضرت مسیح صلیب
پر مرنا نہیں جائے تھے۔ اور دن رات پریشانی اور

گھبراہٹ میں دُعاکرتے ہوئے گزار رہے تھے۔ یہ تضاد کیوں؟ کیا حضرت مسے اپنی آمد کی غرض سے کو تاہی کررہے تھے؟

ایک اور بات جو اس صمن میں قابل غور ہے ہے کہ کیا حضرت مسے کی نہ کورہ دُعا کیں قبول ہو گی تصیں یا نہیں؟ اگر قبول ہو گی تصیں اور یقینا قبول ہو گی تصیں اور یقینا قبول ہو گی تصیں تو آپ صلیب پر نہیں مر سکتے تھے۔ اگر آپ کی دُعا کیں قبول نہیں ہو کیں تو آپ کی صدافت اور راست بازی پر حزف آ تااور آپ گنہگار ثابت ہوتے۔ کیونکہ انجیل کہتی ہے:

"خدا گنهگاروں کی نہیں سنتا۔ نیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اُس کی سنتاہے۔(بوحنا۱۳۰)

یمی نہیں بلکہ یبوع مسے تواپنے شاگردوں کو بھی نفیعت فرماتے ہیں کہ:

"اگر وہ یقین اور ایمان کے ساتھ خدا سے دُعائیں کرینگے تو وہ ضرور ان کی سنے گا۔اور اُن کی مقام مرادیں پوری کریگا۔ (چنانچہ متی ۱۲:۲۱،۳۲) مر قس (۱۲:۲۱) اور لو قا (۲:۲۱) میں اِس قشم کی نصیحتیں درج ہیں۔

اب سوال ہے کہ آیا حضرت مسیح کی صلیبی موت سے بچنے کی دُعا کیں خدا تعالی نے قبول فرمائی خیس یا نہیں ؟ اگر قبول نہیں ہوئی خیس اور مسیح صلیب پر مر گئے تھے تو حضرت مسیح کاراست باز ہونا محال ہو جاتا ہے۔ اور یہود کو سچا تھہرانا پڑتا ہے اور اگر یہ دُعا کیں قبول ہوئی خیس تو پھر عیسا ئیوں کا عقیدہ کہ حضرت مسیح صلیب پر مر کر ملعون قرار پائے اور اِس طرح عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگئے مرامر جھوٹی کہائی بن کر رہ جاتی جس کی کوئی ہوگئے مرامر جھوٹی کہائی بن کر رہ جاتی جس کی کوئی حقیقت نہیں۔

انجیل کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ فدانے حضرت مسیح کی دُعا کیں ضرور قبول فرمائی خدانے حضرت مسیح کی دُعا کیں ضرور قبول فرمائی تخیں اور اس طرح آپ کو صلیب کی در دناک اور لعنتی موت سے نجات عطافر مائی تخی۔ چنانچہ انجیل کہتی ہے :

اُس نے (حضرت مسے نے) اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور ہے پکار کراور آنسو بہا بہاکر اُس سے دُعا کیں اور التجا کیں کیں جواس کو موت ہے بچا سکتا تھا اور خدا تری کے سبب اُس کی سُنی عمی (عبر انیوں 2:4)

اس طرح لكھاہے:-

یوع نے آئکھیں اُٹھاکر کہااے باپ! میں تیرا فکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سُن لی۔ اور مجھے تو معلوم تھاکہ تو ہمیشہ میری سُنتا ہے۔ (یو حنا ۱۱:۱۱) معلوم تھاکہ تو ہمیشہ میری سُنتا ہے۔ (یو حنا ۱۱:۱۱) گویا کہ خدا تعالیٰ نے حضر ت مسیح کی دُعا کیں سُن لد میں نبید قیال نے حضر ت مسیح کی دُعا کیں سُن

ویا کہ طداعاں کے سرت ماں دیا ہیں اور اُنہیں قبولیت کا شرف بخشا اور اُنہیں صلبی موت سے نجات عطا فرمائی۔ اس طرح عیدائیوں کے عقیدہ کفارہ کا بطلان ٹابت ہوا۔

حضرت بیوع مسی کاجو صلیبی داقعہ ہوااس سے روزروشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے۔اس کی مخضر تفصیل ذیل میں درج ہے۔

یہودیوں نے مسے کو جب پکڑ کر پلاطوس نامی حاکم کے سامنے پیش کیا جو در حقیقت دل سے بیوع مسے کا معتقد اور خیر خواہ تھا اُس نے مسے کو بچانے کی مسے کا معتقد اور خیر خواہ تھا اُس نے مسے کو بچانے کی ہر ممکن کو حش کی تھی یعنی جس دن مسے کو صلیب دیا جانا مقرر کیا گیا تھا اُس کے دوسر سے دن یہودیوں کا ایک خاص تہوار تھا اور بیدن غروب آفاب سے فروع ہو تا تھا۔ اُس دفت کوئی بھی صلیب پر لاکایا فرر دع ہو تا تھا۔ اُس دفت کوئی بھی صلیب پر لاکایا فیا۔

جب يہودى ميح كوليكر مقام صليب پر پنچ تو اس وقت چھٹا گھنٹہ شر دع ہو چكا تقا۔ يعنی شام كے تين چار ہج كا وقت تھا۔ يہوديوں كے عقيدہ كے مطابق اُس خصوصى سبت كے دن اگر كوئى صليب پر لاكايا گيا تو غداكا خضب نازل ہو جا تا۔ إدهر خداكا كرنا ايما ہواكہ اُس وقت يكدم اليى زوركى آندهى چلى كہ ايما ہواكہ اُس وقت يكدم اليى زوركى آندهى چلى كہ جس سے چاروں طرف اندهرا چھا گيا (مرقس جس سے چاروں طرف اندهرا چھا گيا (مرقس سے الله طوس سے درخواست كى كہ اُن كو اُتار ليا فائل سے جائے۔ (يو حنا ۱۹:۳۱)

برنا کہتے ہیں کہ اس کے بیاکتافات یہودیوں کواس الزام سے بری کرتے ہیں کہ انہوں نے مسے کو صلیب برمار دیا تھا۔

سیرنا حضرت می موعود علیه السلام نے اپن تفنیف "مین مهایت واضح اور تفنیف "مین نهایت واضح اور نا قابل تردید تاریخی شوابد کے ذریعہ یہ ثابت فرمایا کہ حضرت میں صلیبی واقعہ کے بعد مشرقی علاقہ کی طرف هجرت کر گئے اور فارس اور افغانستان شبت وغیرہ ہوتے ہوئے کشمیر تشریف لے گئے جو ربوہ وات قرار اور معین تھا۔ جیسا کہ قر آن مجید نے خبر دی تھی کہ و آوینهما الی ربوۃ ذات قرار و معین (۲۳:۵۱)

اور ایک فرمان نبوی کے مطابق آپ وہاں ایک سو بیس سال کی عمر بیا کر وفات پاگئے اور آپ کی قبر کشمیر کے سری گرمیں محلّہ خانیار میں موجود ہے۔ پنڈت جو اہر لعل نہرو اپنی مشہور کتاب پنڈت جو اہر لعل نہرو اپنی مشہور کتاب Glimpses of world History کے پہلے حصہ میں لکھتے ہیں:

All over central Asia in Kashmir and Ladaak and Tibet and even further north there is still a strong belief that Jesus or Isa travelled about there. Some believe that he visited India also..... But there is nothing inherently improbable in his having so.

لین پورے وسط ایشیا - کشمیر - لداخ اور تبت میں بلکہ اس سے بھی پرے شالی علاقوں میں آج بھی لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یبوع یا عیسیٰ سفر کرتے ہوئے ان علاقوں میں بھی آئے تھے اور بعضوں کا میہ عقیدہ ہے کہ آپ ہندوستان بھی تشریف لائے سفے میں آئے کو بعید شخص ۔ آپ میدوستان بھی تشریف لائے سفے ان علاقوں میں آئے کو بعید ان علاقوں میں آئے کو بعید ان قرار نہیں جا دیا سکتا۔ (صفحہ ان قرار نہیں جا دیا سکتا ہے دیا ہے

ان تمام واقعات مسلسل سے عیاں ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام صلیب پر سے زندہ اُتارے گئے تھے۔ اور آپ نے صلیب پر جان نہیں دی تھی۔

آج بهمیں جو تحقیقات اور جدّید انکشافات نظر آر ہی ہیں وہ سب کی سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم مہم کسر صلیب کی کڑیاں ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

"دبس ضرور تھا کہ آسان اُن اُمور اور ان شہاد توں اور ان قطعی اور بقینی جو توں کو ظاہر نہ کرتا جب تک کہ مسیح موعود دنیا میں نہ آتا۔ اور ایہا ہی ہوا۔ اور ایہا ہی ہوا۔ اور ایہ سے جو وہ موعود ظاہر ہوا ہر ایک کی آئے کھلے گی اور غور کرنے والے غور کریئے۔ کیونکہ فدا کا مسیح آگیا ... اب ہر ایک سعید کو قہم عطا کیا فدا کا مسیح آگیا ... اب ہر ایک سعید کو قہم عطا کیا جائے گا اور ہر ایک رشید کو عقل دی جائے گی۔ کیونکہ جو چیز آسان میں چمکتی ہے وہ ضرور زمین کو مجمی مؤر کرتی ہے۔ مبارک وہ جو اِس روشنی سے مجمی مؤر کرتی ہے۔ مبارک وہ جو اِس روشنی سے حصہ لے۔ (مسیح ہند وستان میں)

حفرت یوع مسے کو صلیب یر سے اُتارے جاتے وقت اُن کے اور جو حادر کیمٹی ہوئی تھی وہ ا ٹکی کے شہر ٹورن (Turin) میں اب بھی موجود ے - صلیب سے اُتارے جانے کے بعد جسم پر خون کے مختلف و ھے اور جسم پر لگائی گئی مرہم کے نشانات اس جادر پر چسیال ہیں۔ موجودہ زمانہ کی نهایت طاقتورادر ترقی یافته نوٹو گرافری کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر ثابت کی گئی ہے کہ مسے کوجب صلیب برسے اُتارا گیا تو آپ اُس وقت زندہ تھے۔ جمبی سے شائع ہونے والے Times of India کی ۲۲ر مارچ ۷۲ء کی اشاعت میں اس سلسله میں ایک تحقیقی مقاله شائع ہوا تھا جس میں اس جادر کے بارے میں تفصیلی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مغربی جرمنی کے مصنف Kurt Burna یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کفن پر خون کے دھے اس بات کے شوت ہیں کہ مسے کو جب صلیب ہے اُتارا گیا تھا تو اُس دفت آپ زندہ تھے۔

اس طرح مسے کے صابب پر لئے رہنے کا گل وقت تین ساڑھے تین گھنے بنتا ہے۔اُس مخضر وقفہ میں کوئی بھی صلیب پر نہیں مرسکتا۔

حفرت می کوصلیب سے اُتارے جانے کے بعد آپ کا جسم آپ کے دوستوں کے سپرد کیا گیا تھا۔ وُشمنوں کے نہیں (یوحنا۸ ۱۹:۲۸)

سے بھی ایک طریقہ ہو تاتھا کہ جو صلیب پر سے اتاراجا تاہے اس کے پاؤں کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں مگر بہر سے داروں نے جو آپ کے خفیہ مریدوں میں سے تھے آپ کے پاؤں کی ہڈیاں نہیں توڑیں۔ جب مسے کو صلیب ہے اُتاراگیا تو ایک سیابی نے جب مسے کو صلیب ہے اُتاراگیا تو ایک سیابی نے آپ کے بہاو میں آہتہ سے نیزہ مار کر دیکھا تو اُس میں سے بہتا ہوا خون نکل آیا۔ (یو حنا ۱۹:۳۳)

یہ بات آپ کی زندگی کی علامت تھی۔ لین آپ کو صلیب پر سے اُتارا گیا تو آپ کے جسم میں خون دوڑ تا تھا۔ آپ کو صلیب پر سے اُتارے جانے ۔ کے بعد آپ کے شاگر دو معتقد یوسف آرمیدیا نے ایک قبر نما کمرہ میں لے جاکرر کھ دیا۔ وہ قبر ایک کھلی کو مخری تھی جو زمین کے اندر کھودی ہوئی تھی۔ (متی انساس)

افضلہ تعالی خاکسار کو اپنے تیام فلسطین کے دوران اِس قبر نما کرے کو دیکھنے کی توفق ملی تھی۔
ایک باریک ادر تیرو تاررستے سے بنچ نہ خانہ میں جانا ہو تا ہے۔ اُس نہ خانہ کے اندروسنے کم و تھا جہاں آپ کاعلاج تین دن رات ہو تارہا تھا۔ اس کے بعد واریوں کے پاس آئے تو اُنہیں یقین نہیں آیا کہ واقعی وہ اُن کے بیوع می جیس اس کے لیوع کے جیس اس پر آپ نے کہا دات کو گھے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا گھیلی کا ایک کلڑا اور پچھ شہد کھانے کو دیا۔ آپ نے اُن کے سامنے کھایا نیز آپ نے این شاگر دوں کو این کے ماضنے کھایا نیز آپ نے این شاگر دوں کو این کے ماضنے کھایا نیز آپ نے این شاگر دوں کو این نے کہا تھوں اور پیروں میں لگ کئے تھے۔ اس طرح آپ نے اُنہیں یقین دلایا کہ آپ میے ہی ہیں اور کو گئی روح وغیرہ نہیں۔ (یو حنا ۹ کے سے بی ہیں اور کو گئی روح وغیرہ نہیں۔ (یو حنا ۹ کے سے بی ہیں اور

الیی شکل ور ثه میں ملی ہے کہ جس کے متعلق بجاطور . ير سوال كيا جاسكتا ہے كه كيابي اصل عيمائيت ہے بھی انہیں۔ یاس نے سیح خطوط پر نشوہ نمایا کی ہے۔ مال بی میں شائع شدہ ایک خبر کے مطابق سات کروڑ عیسائیوں کے روحانی راہنما اغات Cautonbery Arch Bishop بات کا ظہار کیا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہد سكتے كريسوع مسيح آسان كى طرف أنهائے ميے تھے۔ ١٩٨٩ء مارچ ١١٦ تاريخ کو امريک کے Sanfransiscoشر میں ایک صد عیسائی علاء اور محققین تاریخ نے ایک سیمنار منعقد کیا ہے اور اس میں مندر جہ ذیل ریزولیشن پاس کیاہے کہ Jesus Christ never promised to return and Usha in a new age as the leader of Gods kingdom. لینی بیوع مسیح نے مجھی بھی میہ وعدہ نہیں کیا تھا۔ که وه بنفسه دوباره اس دنیامین آکر خدائی بادشایت ک قیادت کرینگے۔

خداراغور فرمائیں کہ کہاں تو سے عالت معی کہ عیمائیت مکہ مکر مہ میں گھس کر صلیب کی چکار پیدا کرنے کی کرنے اور خاص کعبة اللّه میں صلیب نصب کرنے کی خواب د مکی رہی تھی کجانے حال کہ خود صلیب کی چکار اُن کے اینے گھروں سے اور گر جاؤں سے رخصت ہور ہی ہے۔

آج صلیب کے گلڑے خود ابنائے صلیب کررہے ہیں۔ آج عیمائیت کا طلسم دھوال ہو کر اُڑنے لگاہے۔

جی ہاں- اکیسویں صدی عیسائیت کیلئے ماتم کی صدی ہے نہ کہ اُن کیلئے خوشیاں اور جشن منانے کی صدی!!

حضرت مسيح موعود نے بچ فرماياتھا ۔
کہتے ہیں مثلیث کو اب اہل دانش الوداع
پھر ہوئے ہیں چشمہ توحید پر ازجال فار

the hell very fast.

کہ چرج کیلئے اِس حقیقت کو تتلیم کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں کہ عیسائیت بوی تیزی سے تنزل کی طرف جارہی ہے۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى بيه پيشگو كى كه يادر كھو جھوٹى خدائى بيوع كى جلد ختم ہونے والى

بہایت شاندار رنگ میں پوری ہوئی ہے۔ مسٹر ایڈوین لوئیز (Mr. Edvin Luis) جوامریکہ میں ایک نہ ہمی ادارے کے پروفیسر ہیں لکھتے ہیں:

"بیسویں صدی کے لوگ مسے کو خدا مانے کیلئے
تیار نہیں حتی کہ عیسائی حلقوں میں بیہ خوف بیدا ہو
گیا ہے کہ اگر نوری طور پر عیسائیت کو اس کے
مرقحہ غلط عقا کدسے پاک نہ کیا گیا تو عیسائیت ختم ہو
کررہ جائے گی۔

چنانچه وه لکھتے ہیں:-

Now in the tune to renew while there are still people in the church to renew with (Christian Century Bishop Trice)

لیمنی اب جبکہ لوگ عیسائیت میں موجود ہیں اس وقت عیسائیت کی اصلاح کر لینی چاہئے۔ لیمنی ان غلط عقا بُدکی وجہ سے لوگ عیسائیت کو چھوڑ دینگے تو اس کے بعد اس کی اصلاح کے کوئی معنی نہیں۔

ایک اور کتاب Man and his ایک اور کتاب destiny in great religions میں اس کے مصنف سامویل جارج فرید لکھتے ہیں:

I believe we have in herited a form of Christianity which one may well question us to whether it was original and whether it has developed on the right liness.

لعنی مئیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عیسائیت کی

غرضیکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس انکشاف کے بعد مختلف مؤرخوں ادر محققوں نے جدید تحقیقات کے ذرابعہ اس حقیقت کوواضح کر کے جدید تحقیقات کے ذرابعہ اس حقیقت کوواضح کر کے دنیا کے سامنے رکھا کہ حضرت مسیح صلیب پر سے زندہ فوت نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ صلیب پر سے زندہ اُتارے گئے تھے۔

اس طرح بقول بولوس رسول کے اگر بیوع مسیح کا صلیب پرسے زندہ اُتارا جانا ثابت ہو جائے ساری عیسائیت باطل ہو کررہ جاتی ہے۔

حضرت خلیفة المسيح الثالث کے عہد مبارک میں ایک امریکی فلم میم نے The Quest of Jesus (پیوع مسے کی تلاش میں نامی فلم کی تیاری کے سلسلہ میں ہندوستان اور پاکستان میں دورہ کیا تھا۔ اور رپہ طیم ربوہ میں بھی گئی تھی۔حضرت خلیفة المسيح الثّالثُ سے بھی اُنہیں ملا قات کاشر ف حاصل ہوا تھا۔ حضور اقدی نے حضرت مسیح کی صلیبی موت سے نجات کے بارے میں اس میم سے تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد اُن سے دریافت فرمایا کہ اگر آپ کوریہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت مسیح صلیب یر فوت نہیں ہوئے تھے بلکہ طبعی موت مرے تھے اور آپ کی قبر کشمیر میں موجود ہے تو کیا آپ اِس حقیقت سے دنیا کوروشناس کرینگے؟ توانہوں نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اِس فلم کی تیاری میں جو بھاری رقم خرج ہوئی ہے برباد کرنا نہیں عاہے ہیں۔

غرضیکہ بیر کسر صلیب کے ظہور کازمانہ ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جبکہ عیسائی پادری بڑے فخر سے بیہ کہاکرتے تھے کہ

A faint prophecy of the Christian activies which await the 20th Century.

لیمنی بیبویں صدی میں ساری دنیا میں عیسائیت کا عظیم الثنان غلبہ ہوگا۔ لیکن آج وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ

Christianity is going down

# College Live Branches

# ازمكرمرمولوى محمل حميل كوثر صاحب استاذ مدرسه احمديه قاديان

الله تعالى في قرآن مجيد مين انبياء مسيهم السلام کی تاریخ کی طرف بنو مفصل اور مجمل اشارے فرمائے ہیں اس سے سے واضح ہو تاہے کہ ہر نی و ر سول نے اپنی قوم کو بری نری و محبت سے اللہ تعالی كا پینام مهنجایا-اور ساري عمر مظلومیت کی حالت میں اللی پیغام کو سمجمانے اور پہنیانے میں صرف کر وى اور ينى وجهب كه جب الله تعالى في حضرت موی اور ہارون سیھم السلام کو فرعون جیسے جاہر و ظالم حكران كي طرف جانے كا حكم ديا تو فرمايا: فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَّكُرُ أَوْ يَخْد شي (طه-٣٣) اورتم دونول فرعون سے زم كلام كروشايركه وه سمجھ جائے ياہم سے ڈرنے لگے۔ انیسدیں صدی عیسوی کے آخری پنیسٹھ سالوں اور ختم ہونے والی بیسویں صدی کے پہلے ساڑھے سات سالوں کو بیا فخر حاصل ہے کہ ان میں سيدنا حضرت مسيح موعود ومهدى معهود عليه السلام موجود يقط آپ كى بعثت كااتهم مقصد مخلوق كا تعاق اینے خالق سے قائم کروانااور دین اسلام کواز سر نو زنده کرنا اور شریعت محدیدً کو دوباره قائم كرنا تقاله آب نے بھى اپنے مقصد كى سيميل كيلئے محذشته انبیاء کی طرح نرمی و محبت کا طریق اختیار فرمایا۔ گر تمام انسانوں کی طبائع ایک جیسی تو نہیں ہو تیں۔ بعض صدیقی طبائع نبی کو شناخت کرنے کیلیے کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں ہو تیں۔وہ اپنی بصيرت سے بيہ سمجھ جاتی ہيں کہ آنے والا مرسل و نی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیاہے اور ہمیں اس پر ایمان لانا چاہئے۔ بعض دوسری قسم کی طبائع نیک نتی ہے بات کو سمجھنے کیلئے مناظر او مباحثہ سنایا پڑھنا جاہتی ہیں تاکہ سیح اندازہ لگا سیس کہ حق و صدافت کا علمبر دار کون ہے اور جھوٹ و باطل کی طر فداری کون کررہا ہے۔ عصر حاضر میں وعوۃ الی

اللہ کے وسائل میں سے یہ ایک کامیاب وسیلہ ہے جے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے علماء نے انتہائی کامیابی سے استعال فرمایا۔ بیسیوں مناظرے و مباحث اور مباطح سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ مباحث اور مباطح سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کرام وعلماء جماعت احمدیہ ودوسر نفراجب کے علماء وز عماء کے مابین اکناف عالم میں ہو غیرا ہور تے رہتے ہیں، ان سب کی تفصیل خراج کی تو یہاں گنجائش نہیں۔ صرف تین تحریر کرنے کی تو یہاں گنجائش نہیں۔ صرف تین مباحثوں اور تین مباہلوں کا خصار سے ذکر ذیل میں مباحثوں اور تین مباہلوں کا خصار سے ذکر ذیل میں کیا جا تا ہے۔

# آربیہ ساج ہوشیار بور کے متازر کن

#### سے مباحث

آریہ ساج ایک ایبا فرقہ ہے جس کی اسلام د شمنی کسی و ضاحت و تفصیل کی محتاج نہیں ہے۔اس ساج کے بعض لیڈر وں کالٹر پچر اسلام اور بانی اسلام کے خلاف تحریرات سے بھراپڑا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ۱۸۸۷ء میں ہوشیار پور میں چلتہ کشی فرمائی۔ اس کے بعد آربیہ ساج ہوشیار بور کے ایک متاز رکن ماسر مرلی وهر صاحب نے بیہ درخواست کی کہ وہ اسلامی تعلیمات ير چند سوالات كرنا جائة بين ـ اور ايك تحريرى ند ہی مباحثہ کی طرح ڈالی۔ حضور "نے اُسے بشاشت کے ساتھ قبول فرمایا۔ اور بیہ طے پایا کہ ایک جلسہ میں ماسر صاحب اسلام پر اعتراضات کریں اور حضرت مسيح موعود ان کے جوابات دیں۔ دوسرے جلسه میں حضرت مسیح موعود علیه السلام آربیه ساج كے مستمات يرسوال كريں گے۔ اور ماسر صاحب ان کا جواب دیں گے۔ مباحثہ کیلئے گیارہ مارچ کی رات اور چوده مارچ کا دن مقرر مواله اور دونول

بحثوں سے متعلق ہے طے پایا کہ بحث کا خاتمہ جواب الجواب کے جواب سے ہو۔ چنانچہ گیارہ مارچ ساملام پرچھ سوالات کرنے کی تیاری کر کے آئے تھے اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا۔ گر انہوں نے شق القمر کے متعلق ہی اپنااعتراض پیش کیا تھا کہ ان کی علیت کا سارا بھرم کھل گیا۔ حضور ابھی جواب الجواب ہی لکھ رہے تھے کہ ماسٹر صاحب نے پہلے سے طے شدہ لکھ رہے تھے کہ ماسٹر صاحب نے پہلے سے طے شدہ شرط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رات کی طوالت کا بہانہ بنایا اور مجلس چھوڑ کرر خصیت ہوگے۔

دوسری مجلس جس میں حضرت مسیح موعود علیہ
السلام نے یہ سوال پیش کیا کہ آریہ ساج کا یہ عقیدہ
کہ پر میشر نے کوئی روح پیدا نہیں کی اور کسی کوخواہ
کوئی کیسا ہی راستباز اور سچا پر ستار ہو ابدی نجات
نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ کی تو حید اور رحمت کے صر سے
منافی ہے۔

اسوال کے بارے میں پہلے تو ماسر صاحب
کہ وقت ضائع کرنے کی نیت ہے یہ جھگڑا کھڑا کرویا
کہ بیدایک سوال نہیں بلکہ دوسوال ہیں۔ پھراس کے
بعد سوال کے پہلے حصہ کاجواب انتہا کی ست رفتاری
سے لکھنا شروع کیا جو کہ تین گھٹے کے بعد سایا گیا۔
اور دوسرے حصہ کے بارے کہا کہ اس کا جواب ہم
گھرسے لکھ کر بھوانا تھا تواس مباحثہ کی ضرورت کیا
تھی۔ اور پھر یہ معذرت کی کہ جماری ساج کا وقت
ہورہا ہے میں بیٹے نہیں سکتا۔ اس مباحثہ کے تشنہ
ہورہا ہے میں بیٹے نہیں سکتا۔ اس مباحثہ کے تشنہ
کیل رہ جانے کی وجہ سے سمبر ۱۸۸۱ء میں حضور پر فرمائی اور مباحثہ میں جو جواب نا مکمل رہ گئے
تے سرمہ چشم آریہ کے نام سے ایک مدلل کتاب
تھے انہیں تحریر فرمایا۔ نیز اس کتاب کا جواب لکھنے
والے کو پانچ صد رویے کا انعام دینے کا بھی اعلان

فرمایا۔ گر آج تک کی کواس کتاب کاجواب لکھ کر انعام حاصل کرنے کی جرائت نہیں ہوئی۔ اس کتاب کے بارے میں محمد حسین صاحب بٹالوی نے تھرہ کرتے ہوئے اپنے رسالہ اشاعة السنة میں لکھا:

مرائین احمد یہ مرزا غلام احمد رکیس قادیان کی تھنیف ہے ''۔ (اشاعة السنة جلد و صفحہ ۱۳۵۵)

مشہور عیسائی اخبار نور افشان ۲ جنوری ۱۸۸۷ء نے ''سرمہ چشم آربی" پر اپنا تبصرہ مندرجہ ذیل الفاظ میں تحریر کیا:

"حقیقت توبہ ہے کہ اس کتاب نے آریہ ساج کو بورے طور پر بے نقاب کرتے ہوئے اُسے پاش پاش کر دیا ہے۔ کتاب کے فیصلہ کن دلائل کار د کرنا قطعی طور پرنا ممکن ہے"۔

سید ابوالحن علی ندوی صاحب اس کتاب پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"پہلے دن کے مناظرہ کا موضوع بحث مجمزہ شق القمر کا عقلی د نقلی ثبوت تفامر زاصاحب نے اپنی اس کتاب میں نہ صرف اس مجمزہ بلکہ مجمزات انبیاء کی پُر زور مدلل و کالت کی ہے "۔ ( قادیا نیت صفحہ ۲۲۔ ۲۳)

الغرض سيدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام كى آربيه ساج سے مباحثوں ميں غير معمولى كاميابى كو اپنوں اور برگانوں نے بكساں طور پر سراہا۔ اس كے بتيجہ ميں سعيد روحوں كو اسلام ميں شامل ہونے كى توفيق ملى۔ اور بہتوں كيلئے بيہ مباحثة از دياد ايمان كا ماعث ہے۔

#### عيسائيول سے مباحثه

سام اعلاء کاواقعہ ہے کہ امر تسریس عیسائی مشن کے انچارج ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک نے جنٹریالہ صلع امر تسر کے مسیحیوں کی طرف سے مسلمانوں کو مباحثہ کا تحریری چیلنج دیا۔ اور کہا کہ اہل اسلام جنٹریالہ ایخ علاء و بزرگانِ دین کو میدان میں لاکر دین حق کی تحقیق کریں ورنہ آئندہ عیسائیت کے بارے میں سوال کرنے سے باز آئیں۔ جنٹریالہ کے بارے میں سوال کرنے سے باز آئیں۔ جنٹریالہ کے بارے میں سوال کرنے سے باز آئیں۔ جنٹریالہ کے

ایک غیرت مند مسلمان میاں محمد بخش صاحب نے علاء کو خطوط لکھے کہ یاور ہوں سے مباحثہ کیلئے جنڈیالہ تشريف لا تحيل - نيزاي دن حضرت مسيح موعود عليه السلام کی خدمت میں بھی لکھاکہ آنجناب للداال اسلام جنٹریالہ کی مدد فرمائیں۔ دوسرے مولوبوں نے میاں محمد بخش صاحب کو جواب دیا کہ مارے قيام وطعام اورسفر خرج وغيره كاكبياا نتظام مو گااد هر جيسے ہی حضرت مسيح موعود عليه السلام كويد بيغام ملا آپ نے دوسرے دن اپنی جماعت کا ایک وفر قادیان سے امر تسر بادری مارش کلارک صاحب سے مباحثہ کی شرائط طے کرنے کی غرض سے امر تسر مجھوایا۔ جب سے وفد کلارک صاحب کی کو تھی پہنچا تو وہ گھر پر موجود تھے۔ کلارک صاحب کے ار دلی کو حکم دیا کہ کرسیاں بر آمدہ میں رکھ دواور خود دوسرے دروازہ سے بادری عبداللہ آتھم صاحب کی کو تھی ہنچے اور انہیں اپنی کو تھی پر لے آئے، طویل گفتگو کے بعد شرائط نامہ تحریر کیا گیا۔ مباحثہ کیلئے ۱۲۴ر مئی سے ۱۵ جون ۱۸۹۳ء کی تاریخیں مقرر ہوئیں۔ مسلمانوں کی طرف سے سيد ناحضرت مسيح موعود عليه السلام اور عيسائيوں كى طرف سے یادری عبداللہ آتھم مناظر مقرر

اس دوران اپ آپ کو مسلمان کہلانے والے بعض علماء اور مولوی صاحبان کو جب اس مباحثہ کا علم ہوا تو وہ آتھم کی کو تھی پر گئے اور کہا کہ مرزا ماحب سے مباحثہ نہ کریں کیونکہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔پادری آتھم جو کہ اس مباحثہ سے پہلے ہی خو فزدہ سے انہیں مولویوں کے اس مؤقف سے فرار کا موقعہ و بہانہ مل گیا۔ چنانچہ مارٹن کلارک نے ۱۲ مئی سواراء کوایک چنانچہ مارٹن کلارک نے ۱۲ مئی سواراء کوایک اشتہار دیا کہ مرزاصاحب کوعلاء کافر قرار دیتے ہیں۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں انہیں خط لکھا کہ طے شدہ شرائط کے مطابق مشررہ تاریخوں میں مباحثہ کرویا اپنی شکست کا مقررہ تاریخوں میں مباحثہ کرویا اپنی شکست کا اعتراف اخباروں میں شائع کروادو پھر جس مولوی

سے چاہ مباحثہ کرتے پھرد۔ رہا کفر کا مسکہ تو رومن کیتھولک عیمائی پروٹسٹنٹ فرقہ کو کافر اور واجب القتل قرار دیتا ہے البندا آپ کے اس فرضی قاعدہ کے مطابق آپ کو بھی عیمائیت کی نما کندگی و نیابت کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضور نے مزید فرمایا، نیابت کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضور نے مزید فرمایا، ہم نے اسلام اور قرآن مجید کی وکالت کرئی ہے اور آپ نے انا جیل کی محلا اس کو فاوی کفر سے کیا تعلق ؟

چنانچہ اس واضح اور صر تے جواب کے ابعد طے شدہ شرائط کے مطابق مقرر تاریخوں میں امر شر میں مباحثہ منعقد ہوا۔ جسے جنگ مقد س کانام دیا گیا اور ای نام سے شائع ہوا۔ یہ مباحثہ بندرہ دن جاری رہا۔ مباحثہ کے دوران عیما کیوں نے ابنی خفت اور خکست کوزائل کرنے کیلئے اپنے زعم میں ایک جیب فران کی کرنے اور اند ھے اکسٹے کر لائے اور حفر نے سی کی موعود علیہ السلام نے اثناء مباحثہ کہنے لگے اگر آپ کا دعویٰ "میسے" ہوئے کا ہم توان پر ہاتھ پھیر کر موعود علیہ السلام نے اثناء مباحثہ کہنے گے اگر آپ انہیں تندرست و صحبتیاب کر دیجئے۔ مجلس میں تندرست و صحبتیاب کر دیجئے۔ مجلس میں تابی سے حضرت میں موعود علیہ السلام کی طرف ایک سے جواب کا انظار کرنے گئے۔ عیمائی ابنی اس تابی سے جواب کا انظار کرنے گئے۔ عیمائی ابنی اس کارروائی پر بھولے نہیں ساتے تھے۔

حفرت میے موعود علیہ السلام نے جوابا فرمایا

اس قسم کے مریضوں کواچھا کرناا نجیل ہیں لکھاہے
ہم تواس کے قائل ہی نہیں، ہمارے نزدیک تو میں کھا ہے
دعویٰ ہے کہ وہ ایے بیماروں کو ظاہری طور پر
دعویٰ ہے کہ وہ ایے بیماروں کو ظاہری طور پر
جسمانی رنگ میں اچھا کرتے ہے۔ لیکن ای انجیل طور پر
میں لکھاہے کہ اگرتم میں رائی برابر بھی ایمان ہو گاتو ہم بھی بڑھ کر عجیب کام کر سکتے ہو۔ بیسان مریضوں کو بیش کرنا آپ لوگوں کا کام نہیں بلکہ ہمارا مریضوں کو جو آپ نے نام مریضوں کو جو آپ نے نام کر سکتے ہوں ای خو ہو آپ نے کہ ایس میں ای مریضوں کو جو آپ نے کہا ہوں کہ براہ مہر بانی انجیل کے حکم کے میں آپ کے سامنے پیش کرنا آپ لوگوں گائی انجیل کے حکم کے میں آپ کے سامنے پیش کرنے ہوں کہ براہ مہر بانی انجیل کے حکم کے مات اگر آپ لوگوں میں ایک رائی کے دائہ برابر کرائی کے دائہ برابر کوں گائی رائی کے دائہ برابر کرائی کے دائہ برابر کرائی کے دائہ برابر کرائی کے دائہ برابر کرائی کی دائہ برابر کرائی کے دائہ برابر کرائی کی دائہ برابر کرائی کے دائے برابر کرائی کرائی کے دائے برابر کرائی کے دائے برابر کرائی کے دائے برابر کرائی کے دائے برائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کے دائے برائی کرائی ک

بھی ایمان ہے توان مریضوں پرہاتھ رکھ کر کہیں کہ ایھے ہو جاؤ۔ اگریہ ایھے ہوگئے تو ہم یقین کرلیں گے کہ آپ اور آپ کا فدیب سچاہے۔ حضرت اقد س کی طرف سے رہے برجستہ جواب س کر پادریوں کے ہوش اُڑ گئے اور انہوں نے حجمت اشارہ کر کے ان لوگوں کو وہاں سے رخصت کردیا۔

حفرت اقد س می موعود علیہ السلام نے اس مباحثہ میں یہ اصول پیش کیا کہ فریقین کو لازم ہوگا کہ جو دعویٰ کریں وہ دعویٰ اس الہای کتاب کے حوالہ حوالہ ہے کیا جائے جو الہامی قرار دی گئی ہے اور جو دلیل پیش کریں وہ دلیل بھی ای کتاب کے حوالہ سے ہو۔ حضرت میں موعود علیہ السلام نے اس سنہری اصول کا التزام کرتے ہوئے قر آن کریم کی صدافت جس خوبی ہے نمایاں کرکے دکھائی ہے اس کا لطف اصل پر چے دیکھنے ہے ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابل عیمائی مناظر اس میں سراسر ناکام ہوئے یہ مقابل عیمائی مناظر اس میں سراسر ناکام ہوئے یہ صاحب رئیس کور تھلہ جو مباحثہ میں عیمائیوں کی صاحب رئیس کیور تھلہ جو مباحثہ میں عیمائیوں کی صاحب میں جیٹھتے ہے آخری دن حضرت اقد س کی خال خد مت میں جیٹھتے ہے آخری دن حضرت اقد س کی خد مت میں حاضر ہوئے اور عیمائیت سے تائب ہو کے در مقد بگوش اسلام ہوگئے۔

مباحث کا آخری دن ۵ رجون سامهائی برک معرکے کادن تھاکیونکہ اس میں حضرت مسے موعود ملیہ السام نے خداتعالی سے علم پاکرباطل فریق کے متعلق بید زبردست پیشگوئی فرمائی کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمد اُجھوٹ کواختیار کررہا ہے اور سے خداکو جھوڑ رہا ہے اور عاجزانسان کو خدابنارہا ہے وہ آئی دنوں مباحث کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جادے گااور اس کو سخت ذکت پہنچ گی بشر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اس کے بعد حضور ہے مسئر طیکہ حق کی تو ماہو گیا تو کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے سے تو ماہو گیا تو کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے سے پوراہو گیا تو کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے سے نشان میں معاذ اللہ د جال کے لفظ سے آپیل (صفحہ میں معاذ اللہ د جال کے لفظ سے آپیل (صفحہ کے بیادہ میں معاذ اللہ د جال کے لفظ سے آپیاد

ناک پیشگوئی سن کر مسٹر آتھم کا رنگ فق اور چرہ دروہ ہوگیا۔ اور ہاتھ کا پنے لگے اور انہوں نے بلا توقف اپنی زبان منہ سے نکالی اور دونوں ہاتھ کانوں پررکھے جیبا کہ ایک خائف ملزم توبہ اور انسار کے رنگ میں اپنے تنیک ظاہر کر تاہے۔ اور بار بار لرزتی ہوئی زبان سے کہا توبہ توبہ میں نے بے ادبی اور گرتاخی نہیں کی اور میں نے آنخضرت علیق کو ہر گز دجال نہیں کہا۔ (بحوالہ تاریخ احمدیت)

عیسائیوں کے ساتھ اس فیصلہ کن مباحثہ میں آپ کی عظیم الثان کامیابی نے سنجیدہ اور نیک دل مسلمانوں کے دل جیت لئے۔ اور بہت سے ایسے مسلمان جو کہ عیسائی ہو چکے تھے اور بہت سے عیسائی ہونے کیلئے تیار بیٹے تھے دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ دوسری طرف عیسائی پادریوں اور ان کے آتاوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہندوستان میں عیسائیت کے بس کاروگ نہیں۔

اس عظیم الشان مباحثہ جس کو "جنگ مقد ک"
کانام دیا گیا کے ذریعہ سیدنامحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ پیشگوئی بڑی شان سے بوری ہوئی جس میں
آپ نے فرمایا تھا" یکسر الصلیب "کہ آپ کی امت کا
"مسیح موعود" صلیبی نہ جب کو بذریعہ دلا کل کلڑے
کر دے گا۔ امر تسر میں ہونے والی " جنگ
مقد س" نے واقعی صلیب کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔
اہلی میت اور دیو بہندی علماء سے مباحثہ
اہلی میت اور دیو بہندی علماء سے مباحثہ

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد المصطفیٰ کی بعثت ثانیہ کاذکر سورہ جمعہ میں فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مسے موعود وامام مہدی کے آخری زمانہ میں ظہور کی بشارت دی تھی۔ اور اس پر ایمان لانے کی تاکید کی تھی۔ اور اس پر ایمان لانے کی تاکید کی تھی۔ اور اُن کے علماء کی بدقتمتی دیکھئے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اُن کے علماء کی بدقتمتی دیکھئے کہ جب اللہ تعالیٰ فر مسلمانوں نے حضرت مر زاغلام احمد صاحب علیہ السلام کو مسئے و مہدی بناکر بھیجا تو اُس کے مخالف و معاند ہوگئے۔ و مہدی بناکر بھیجا تو اُس کے مخالف و معاند ہوگئے۔ اللیس جو ہمیشہ ہی اہی و است کبر کادر س پڑھا تا رہا ہے۔ اُس نے اس قسم کے علماء اور مسلمانوں کو رہا ہے۔ اُس نے اس قسم کے علماء اور مسلمانوں کو

بھی بہی درس پڑھایا کہ تم اس آنے والے سے بہت بڑے اور اعلیٰ ہو۔ سید ناحضرت مسیح موعود نے ان علماء کو سمجھانے کی بہت کوسٹش کی اور ان میں سے بہت سے سنجیدہ اور پاک دل بڑے بڑے علاء اور ملمان آپ کی بیعت کرکے جماعت احمد پیں شامل بھی ہو گئے۔ حمر اکثریت نے تجروی اختیار کی۔ حضرت مسیح موعود نے ان میں سے سجیدہ لوگوں کو گمراہی و ضلالت سے بچانے کیلئے ۲۲رمارچ ١٩٨١ء كوايك اشتهار لدهيانه عصص شائع فرماياجس ميس تمام علاء بالخضوص مولوى محمد حسين بثالوى مولوى رشید احمد صاحب گنگوی ۱۸۲۸-۱۹۰۵ء مولوی عبدالجبار غزنوی (۱۸۵۲–۱۹۱۳) مولوی عبدالرحمٰن لکھو کے والے مولوی شخ عبداللہ تنہی-مولوى عبدالعزيز صاحب لدهيانوى اور مولوى غلام و تنگیر صاحب قصوری کو تحریری مباحثه کا چیکنج دیااور تحریر فرمایا که میرا دعویٰ هر گز قال الله و قال الرسول کے خلاف نہیں۔اگر آپ حضرات مقام و تاریخ مقرر کر کے ایک جلسہ میں تحریری بحث نہیں كريں گے۔ تو آپ خدا تعالى اور اس كے راستباز بندوں کی نظر میں مخالف تھہریں گے۔(بحوالہ حیات احمہ جلد سوم حصد اول صغحه • ٩)

اس دعوت عام اور بارباریاد بانی کے جواب میں مولوی رشید احمہ صاحب گنگوہی نے تحریری مباحثہ یہ انکار کرتے ہوئے تقریری مباحثہ پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے ایک مخلص خادم پیر سران الحق صاحب ہو کہ مولوی رشید احمہ صاحب گنگوہی کے ہمز لف بھی تھے فرمایا کہ مولوی رشید احمہ صاحب کو لکھ دیا جائے کہ اچھا ہم بطریق تنزل تقریری مباحثہ منظور کرتے ہیں۔ گر شرط یہ ہے کہ آب تقریر کھتا کرتے جائیں اور دوسر اضخص آپ کی تقریر کھتا فریق یا کوئی اور دور ان تقریر میں نہ ہو۔ دوسرا فریق یا کوئی اور دور ان تقریر میں نہ ہو۔ دوسرا دونوں تقریر یس شائع ہو جائیں لیکن بحث لاہور میں دونوں تقریر سے کہ الہور میں مولوی صاحب نے حضرت اقدی کا مرکز ہے۔ پیر صاحب نے حضرت اقدی کا مرکز ہے۔ پیر صاحب نے حضرت اقدی کا مرکز ہے۔ پیر صاحب نے حضرت اقدی کا مرکز ہے۔ پیر

کو بھیج دیا۔ وہاں سے جواب آیاکہ تقریر صرف زبانی ہوگی۔ لکھنے یا کوئی جملہ نوٹ کرنے کی کسی کوا جازت نہ ہو گی۔ اور حاضرین میں سے جس کے جی میں جو آئے گاوہ رفع اعتراض وشک کیلئے بولے گا۔ میں لا مور تہیں جاتا۔ مرزا صاحب سہار نپور آجائیں اور میں بھی سہار نبور آجاؤں گا حضرت اقد س نے فرمایا سہار نپور میں مباحثہ کا ہونا مناسب نہیں ہے۔ سہار نبور والوں میں فیصلہ کرنے یا حق و باطل کی سمجھ نہیں ہے۔ لاہور آج دارالعلوم اور مخزن علم ہے اور ہر ایک ملک اور شہر کے لوگ اور ہر مذہب ڈملت کے اشخاص وہاں موجود ہیں۔ آپ لاہور چلیس میں بهی لا ہور چلا جاتا ہوں۔اور آپ کا خرچ آمدور فت اور قیام لاجور ایام مباحث تک اور مکان کا کراید اور خرج میرے ذمہ ہوگا۔ یہ مضمون پیر صاحب نے حضرت اقدس عليه السلام كے دستخطے كنگوہ بھيج دیا۔ مولوی رشیداحمہ صاحب نے اس خط کے جواب میں پھر یہی لکھا کہ میں لاہور تہیں جاتا صرف سہار نیور تک آسکتا ہوں۔ اور تحریری بحث مجھے منظور نہیں اور تقریر سمجھی کسی دوسرے شخص کو لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔

حفرت مینی موعود علیہ السلام نے یہ خط پڑھ کرار شاد فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب ان کولکھ دو کہ ہم مباحثہ کیلئے سہار نبور ہی آجا ئیں گے آپ سرکاری انظام کرلیس میں تاریخ مقررہ پر آجاؤنگا اور ایک اشتہار اس مباحثہ کیلئے شائع کر دیا جائے گا تا لاہور وغیرہ مقامات سے صاحب علم اور مباحثہ سے دلچیں رکھنے والے اصحاب سہار نبور آجا ئیں۔ رہا تقریری اور تحریری مباحثہ وہ اس وقت پر رکھیس تو بہتر ہے اور تحریری مباحثہ وہ اس وقت پر رکھیس تو بہتر ہے جیسی عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے کی دائے کر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر جسیں عاضرین جلسہ کی رائے ہوگی۔ کثرت رائے پر کار بند ہو جائیں گے۔

بہر حال آپ مباحثہ ضرور کریں کہ لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ رہی ہیں۔ مولوی رشید احمد صاحب نے اس دعوت کا صرف بیہ جواب دیا کہ انظام کا میں ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بار بار یادہ نی کے باوجود پی سادھ لی۔ (تذکرۃ المہدی عدمہ اول صفحہ الما)

لدھیانہ میں قیام کے دوران حفرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن علاء کو مباشد کی دعوت دی اُن میں سے کسی نے اسے قبول کرنے کی جرائت نہ کی سوائے محمد حسین بٹالوی کے وہ مباحثے کیلئے لدھیانہ پہنچے۔

ان کے لد ھیانہ میں قیام کے دوران اُن کی دو تین اشخاص سے مباحثہ ہی کے بارے میں گفتگو چل ر ہی تھی۔ ایک دوست مولوی نظام الدین صاحب (جو كه أس وقت احمد كانه منه عنه ) انهول نے محمد حسين بٹالوی سے یو چھا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و زندگی کے متعلق آیات ہیں؟ تو بٹالوی صاحب نے جواب دیا ہیں تمیں ہیں۔ چنانچہ مولوی نظام الدین صاحب وہاں سے اُسٹے اور سیدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام كي قيامگاه پر تشريف لائے اور کہنے لگے اگر میں مسیح ناصری علیہ السلام ک حیات کے متعلق قرآن مجید سے میں تمیں آیتیں پیش کردوں تو آپ مان لیس گے۔ حضرت مس موعود عليه السلام نے فرمایا ہم مان لیں گے۔ نیز مزید فرمایا میں تمیں نہیں اگرایک ہی آیت پیش کر دیں تو میں قبول کر اوں گا۔ مولوی نظام الدین صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا آپ این بات پر کئے رہیں میں ابھی آیات لے کر

نظام الدین صاحب واپس مولوی محمد حسین بالوی اور اُن کے ساتھی مولویوں کے پاس اُن کی قیامگاہ پنچے۔ اور کہا کہ میں مرزا صاحب کو ہرا آیا ہوں۔ میں حیات مسے ناصری کے جوت میں ہیں آیات و کھانے کا وعدہ کر آیا ہوں۔ آپ مجھے جلدی ہے آبیت نکال دیں۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے کہا کہ آب سے آبیت نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہم اعادیث سے حیات عیمی کا جوت پیش کر دیتے ہیں۔ نظام الدین صاحب نے کہا ایسا کہنے کی ضرورت کیا تھی۔ کیونکہ مقدم قرآن شریف ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب نے کھڑے ہو کر اور گھراکر عمامہ سر سے کیونکہ مقدم قرآن شریف ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب نے کھڑے ہو کر اور گھراکر عمامہ سر سے کیونکہ مقدم قرآن شریف ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب نے کھڑے ہو کر اور گھراکر عمامہ سر سے کیونکہ مقدم قرآن شریف ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب نے کھڑے ہو کر اور گھراکر عمامہ سر سے کھینک دیا۔ اور کہا کہ تو "مرزا" (صاحب ) کو ہرا کے کہیں آیا ہمیں ہرائے آیا ہے اور ہمیں شر مندہ کیا۔

میں بدت ہے مرزاکو حدیث کی طرف لارہاہوں اور وہ مجھے قرآن شریف کی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن شریف کی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن شریف میں اگر کوئی آیت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق ہوتی تو ہم بھی کی پیش کر دیتے۔ ہم تو خدیثوں پر زور دے رہے ہیں۔ مولوی نظام الدین نے مولوی کی کہا کہ جب قرآن شریف تمہارے ساتھ نہیں تو اتنا وعویٰ تم نے کوں کیا تھا؟ چنانچہ مولوی نظام الدین وہاں سے چلے اور حضرت اقدی کی خدمت میں آکر اور شرمندہ اور حضرت اقدی کی خدمت میں آکر اور شرمندہ مولوی نظام الدین صاحب نے دو چار مرتبہ دریافت کرنے پر مولوی نظام روکر عرض کیا کہ حضور وہاں تو یہ معاملہ گزراہ اب تو جدهر قرآن شریف اُدھر ہی میں ہوں۔ اور یہ کہہ کرانہوں نے بیعت کرئی۔

فلاصہ کلام ہے کہ ان حالات میں جعزت میں خورت میں موعود علیہ!لسلام کامولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہے مباحثہ شر وع ہوا۔ ہے مناظرہ تحر بری تھااور ۲۰ سے مباحثہ شر وع ہوا۔ ہے مناظرہ تحر بری تھااور ۲۰ سے ۲۹جولائی ۱۹۸ء تک بعنی دس دن جاری رہا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مباحثہ میں نیایاں فتح ہوئی۔ آپ کے مخالف جواب دیے سے قاصر رہے۔ فکست اور ناکامی ان کے چہرہ پر عیاں و ظاہر تھی۔

کی ماہ بعد جبکہ یہ مباحث شائع ہو چکا تھا۔ دلی میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں بہت سے علماء نے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی پر زبردست تقید کی کہ تم نے جو مر زاصاحب سے لدھیانہ میں مباحث کیا ہے۔ اس میں تم نے کیا کیا اور کیا کر کے دکھایا اصل بحث تو بھی نہ ہوئی۔ بٹالوی صاحب نے جواب دیا کہ اصل بحث کس طرح کر تا۔ اس کا بیتہ بی دیا کہ اصل بحث کس طرح کر تا۔ اس کا بیتہ بی نہیں۔ قرآن میں مسے ناصری کی حیات یا رفع الی السماء کا کوئی ذکر نہیں۔ صدیثوں سے صرف نزول السماء کا کوئی ذکر نہیں۔ مدیثوں سے صرف نزول عابت ہو تا ہے۔ میں مر زاصاحب کو صدیثوں پر لا تا فااور وہ مجھے قرآن کی طرف لے جائے تھے۔ پھر فااور وہ مجھے قرآن کی طرف لے جائے تھے۔ پھر ان علماء نے کہا کہ مر زاصاحب نے تو بحث چھاپ ان علماء نے کہا کہ مر زاصاحب نے تو بحث چھاپ دی تا ہو تا تا تو بحث جھاپ ان علماء نے کہا کہ مر زاصاحب نے تو بحث چھاپ دی تو تا ہو تا تا تا کہ کو تا ہو ت

نے کہاا شاعة السنة میں چھاپوں گا۔ انہوں نے کہاا س بحث کو الگ رسالہ کی شکل میں مکمل کر کے چھپوانا تھا۔ اس طرح علماء نے انہیں بہت شر مندہ کیا۔ (بحوالہ تذکر قالمہدی حصہ اوّل صفحہ ۲۵۲)

مندرجہ بالاسطور میں نمونۃ سیرنا حضرت سی موعود علیہ السلام کے تین مباحثوں کاذکر کیا گیا جو کہ آرید، عیمائیوں اور مسلمانوں سے ہوئے۔ اور ان میں سے ہر ایک مباحثہ میں آپ کو نمایاں فتح وکامیابی نصیب ہوئی۔ اس کے نتیجہ میں بہت سے لوگوں کو قبول اسلام واحمہ یت کی توفیق ملی۔ اب مندرجہ ذیل سطور میں نہ کورہ نتیوں ندا ہب سے مندرجہ ذیل سطور میں نہ کورہ نتیوں ندا ہب سے تعلق رکھنے والے تین مباہلوں کا اختصار سے ذکر کیا جاتا ہے۔ مباحثوں کی طرح ہر مباہلہ میں اللہ تعالی بات ہے۔ مباحثوں کی طرح ہر مباہلہ میں اللہ تعالی نے آپ کو نمایاں فتح عطافر مائی۔

آربیان کے لیڈر بنڈت کیکھرام سے مباہلہ

مارچ ۱۸۸۵ء میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے مامور اور مجد دوفت ہونے کا اعلان فرمایا۔ اور آپ نے مذاہب عالم کے سر بر آور ده لیڈروں اور مقتدر زعماء کو نشان نمائی کی عام د عوت دی نیز فرمایا که اگر کوئی طالب حق بن کر آپ کے یاس ایک سال تک قیام کرے گاتو وہ ضرور دین اسلام کی حقانیت کے حیکتے ہوئے نشان مشاہرہ كرے گا۔ اگر ايك سال رہ كر بھى آسانی نثان سے محروم رہے توانہیں دوسوروپیہ ماہوار کے حساب سے چوہیں موروپیہ بطور ہر جانہ پیش کیا جائے گا۔ پنژت کیکھر ام (بقول خود)اس دعوت کو قبول کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ ۱۹ر نومبر ۱۸۸۵ء کو قادیان آیااور کم و بیش دوماه قادیان میس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفوں کے پاس تھہرارہا۔ اور انہیں کا آلہ کار بنارہا اور اس کی تحریرات سے علم ہو تاہے کہ وہ'' طالبِ حق'' بن کر نہیں آیا تھا۔ بلکہ اس کی قادیان آمد کے بیچھے کچھ اور ای مقاصد تنهے فروری ۱۸۸۱ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر پنڈت کیکھر ام کے متعلق بعض انکشافات ہوئے۔ گر آپ نے خدائی منشاء کے مطابق کیکھرام

ے پوچھا کہ ان کا اظہار کردیاجائیا نہیں؟لیکھر ام نے افقاد طبیعت کا ثبوت دیتے ہوئے نہایت درجہ ہے باک سے تحریری اجازت بھجوا دی۔ یہی نہیں جب حضرت مسے موعود کا ماسٹر مرلی دھرسے مہاحثہ مرمہ چشم آریہ کے نام سے شائع ہوا تو اُس نے اپنی کتاب "خبط احمدیہ" میں پرمیشور سے سے فیصلہ کی درخواست کرتے ہوئے کھلے الفاظ میں لکھا:

"میں نیاز التیام کیکھر ام ولد پنڈت تارا سکھ مختے بدرستی ہوش و حواس کر کے کہتا ہوں .....

آریہ ورت سے باہر جو بقول مسلمانوں کے ایک لاکھ چوہیں ہزار پغیبر آئے ہیں اور توریت زبور، انجیل، قرآن وغیرہ کتب لائے ہیں میں دلی یقین سان پہتکوں کے مطالعہ کرنے سے اور سجھنے سے ان کی تمام مذہبی ہدایتوں کو ہناوٹی اور جعلی اصلی الہام کو بدنام کرنے والی تحریریں خیال کرتا ہوں ... لیکن میرادوسرافریق مرزاغلام احمدوہ قرآن کو خداکا کلام جانتا ہے اور اس کی تعلیموں کو درست کو خداکا کلام جانتا ہے اور اس کی تعلیموں کو درست اور صحیح سبھتا ہے .... اے پرمیشر ہم دونوں فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کر۔ کیونکہ کاذب صادت کی فریقوں میں سچا فیصلہ کی خواد کیا گھرے تیں ہوں کیا گھرے تیں ہوں

(خبطاحمدیه صفحه ۳۲۲-۳۳۲ مطبوعه ۱۸۸۸ء) نجر پنڈت لیکھر ام نے اپی کتاب "تکذیب براہین احمدیه "صفحه ااسم پر لکھا:

" یہ مخص (یعنی مرزاغلام احمد صاحب) تین سال کے اندر ہیضہ سے مر جائے گاکیونکہ کذاب ہے"

"تین سال کے اندراس کا فاتمہ ہو جائے گااور اس کی ذریت میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا"۔

ار ھر سیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام نے فرور کی الاملاء سے اعلان کر رکھا تھا کہ اس شاتم رسول کے لئے عبر تناک سزامقدر ہے مگر اس کی تفصیلات آپ کو سام ائے میں بنائی گئیں جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ہے۔ کیکھر ام ایک ایسے عبر تناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گاجس کا تتیجہ ہلا کت ہو گا۔

ہے۔ ہے عذاب سرومائے سے چھ سال کے عرصہ میں آئے گا۔

الله عنداب عيد كون سے ملے ہوئے ون ميں آئے گا۔

ہے۔ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گاجو سامری کے بنائے ہوئے گیجو سے بچھڑے سے کیا گیا تھااور وہ یہ کہ وہ گلڑے کر دیا گیا پھراسے جلا کر اس کی راکھ دریا میں ڈال دی گئی تھی۔

قارئین الکھر ام نے دُعا کی : اے پر میشر ہم دونوں فریقوں میں سیافیصلہ کر۔

اور پیشگوئی کی: تین سال کے اندر (مرزا صاحب) کاغاتمہ ہو جائے گا۔

حفرت مسیح موعود نے اللہ تعالیٰ سے خبر پاکر پیشگوئی فرمائی: ۲۰ فروری ۱۸۹۳ء سے چھ سال کے اندراندرلیکھر ام ملا تک شداد وغلاظ کے ذریعہ ہلاک ہوگا۔

مور خد ۲ رمارج عرام اعتمام چیر بجے لا ہور میں ليكهرام حضرت مسيح موعود عليه السلام كى پيشگوكى کے عین مطابق ہلاک ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام كى پيشگو ئى لفظ بلفظ يورى ہو ئى اور دىن اسلام و سيدنا محمرا لمصطفي صلى الله عليه وسلم اور حضرت مسيح موعود عليه السلام كي صدافت كاعظيم الشان نشان بن۔ اتن وضاحت سے بوری ہونے والی پیشگوئی سے بہت سعید ارواح نے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اسلام اور جماعت احمر بیہ میں شمولیت اختیار کی۔ اور یہ حقیقت سورج کی طرح عیاں ہو گئی کہ حفزت مسے موعود علیہ السلام کی پیشگوئی اپنی طرف سے نہیں تھی بلکہ علام الغیوب خداکی طرف سے تھی۔سیدنا حضرت مسيح موعود عليه السلام ليكفر ام كے قتل كے بعد کم وبیش گیاره سال بقید حیات رہے۔اس عرصہ میں زمین کے کناروں تک آپ کی تبلیغ وشہرت پہنچ گئی۔ آپ کی اولاد منقطع ہونے کے بارے میں لیکھر ام کی پیشگوئی بھی غلط ٹابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جار الركون اور دو الركيون كي او لاد در او لاد سينكرون ا فراد تک پہنچ گئی۔الحمد لله علیٰ ذالک

امریکن عیسائی ڈاکٹر الیگز نڈر ڈوئی ہے مباہلہ امریکہ میں گیخص نے جس کانام ڈاکٹر جان الیگز نڈر ڈوئی تفاف او او کی ابتداء میں بید دعویٰ واعلان کیا: ا- ''حق کچھ میں تمہیں کو دل گا تمہین اُس کی

ا-"جو کچھ میں تمہیں کہوں گا تمہیں اُس کی ، تعمیل کرنی پڑے گی۔ کیونکہ میں خدا کے وعدے کے مطابق پنجیبر ہوں"(بحوالہ الحکم مار اکتوبر اے 194ء)

ٔ ۲-"میں امریکہ اور بورپ کی عیسائی اقوام کو خبر دار کرتا ہوں کہ اسلام مردہ نہیں ہے اسلام طاقت سے بھرا ہواہے۔ اگرچہ اسلام کو ضرور نابود موناجا ہے۔ محدن ازم كوضر ور تباه موناجا ہے "۔ سيدناحضرت مسيحموعود عليه السلام كوجباس تحض کے دعاوی کاعلم ہوااور پتہ چلا کہ بیہ تحض تمام مسلمانوں کی موت و ہلاکت کا متمنی و خواہاں ہے تو آپ نے ۸؍ اگست ۱۹۰۲ء کو اُسے ایک چیمی تحریر فرمائی۔جس میں آپ نے حضرت عیسی علیہ السلام کی و فات اور سرینگر میں اُن کی قبر کا ذکر کرتے موے أے مباہله كالچينج مندرجه ذيل الفاظ ميں ديا: "....رہے مسلمان سوہم ڈوئی کی خدمت میں بادب عرض کرتے ہیں کہ اس مقدمہ میں کروڑوں مسلمانوں کے مارنے کی کیا حاجت ہے۔ایک سہل طریق ہے جس ہے اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آیاڈوئی کاخداسیا خداہے یا ہمار اخدا۔ وہ بات یہ ہے کہ ڈوئی صاحب تمام مسلمانوں کو بار بار موت کی پشگوئینه سناویں۔ بلکہ ان میں سے صرف مجھا ہے ذ بمن کے آگے رکھ کریہ دُعاکریں کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے.." (بحوالہ ربوبو

سیدناحضرت مسیح موعود علیه السلام اس کااخبار منگواتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ اسلام کی عداوت میں برابر ترقی کرتا چلا جارہا ہے۔ اس پر آب نے سو ۱۹۰ میں ایک چھی کے ذریعہ اس مباہلہ کے چیلنج کو دوہراتے ہوئے تحریر فرمایا:

آف ريليجز حتمبر ١٩٠٢ء)

"میں عمر میں ستر برس کے قریب ہوں اور ڈوئی جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے بچاس برس کا جوان

ہے۔ لیکن میں نے اپنی بڑی عمر کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ کیونکہ مباہلہ کا فیصلہ عمروں کی حکومت سے نہیں ہوگا۔ بلکہ خداجوا حکم الحاکمین ہو وہ اس کا فیصلہ کرے گااور اگر ڈوئی مقابلہ سے بھاگ گیا۔ تب بھی یقینا سمجھو کہ اس کے صیون پڑ جلد تر ایک آفت تے والی ہے"۔ (اشتہار ۱۹۷۳ اگست ۱۹۰۳ء)

سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام ڈوئی کے نام ارسال کردہ خطوط کی نقول امریکن اخبارات کو بھی بھجواتے تھے۔ اسلئے دہاں کے اخبارات نے مباہلہ کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا۔اورڈوئی کوان خطوط کا جواب دینے کیلئے مجبور کیا۔ اس پر ڈوئی نے ایجا خبار ''لیوز آف میلئگ ''متمبر اور دسمبر سون وائے کے پر چوں میں لکھا:

" بہندوستان میں ایک بیو قوف محمدی مسے ہے جو مجھے بار بار لکھتا ہے کہ مسے بیوع کی قبر کشمیر میں ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تواس کاجواب کیوں نہیں دیتا۔ گر کیاتم خیال کرتے ہو کہ میں ان مجھر وں اور مکھیوں کا جواب دوں گا۔ اگر میں ان پر اپنا پاؤں رکھوں تو میں اُن کو کچل کرمار ڈالوں گا"۔

ڈوئی کے اس گتاخانہ اور مشکر انہ جواب سے اب یہ مباہلہ دوطر فہ اور فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہوگا۔ ڈوئی کا انجام

اس مباہلہ میں کیوں کہ وقت کی تحدید نہ تھی۔
اسلے ڈوئی کواللہ تعالیٰ نے تو بہ کیلئے کم و بیش دوسال
کی مہلت دی لیکن جب نتیجہ بر عکس ہی نکلا تو سمبر
ہوائے ہے اس پر آفات کا دروازہ کھل گیا۔ سمبر
ہوائے کے آخری اتوار ایک بڑے جمع میں جہاں وہ
فاخرانہ لباس پہن کر بیٹا ہوا تھا۔ جس کو پنجبری کا
انس کہتا تھا اسپر فالج کا حملہ ہوا۔ آس کے دو مرید
اُسے تھیٹے ہوئے ہال سے باہر لے گئے۔ ڈاکٹروں
نے اُسے صحت کی بحالی کیلئے میکسیکو اور جمیکا جانے کا
مشورہ دیا۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد اُس کے
مشورہ دیا۔ چناخچہ وہاں جانے کے مریدوں نے
اُسے خلاف بغاوت کردی۔ اُس کے گھر کی تلاشی
اُن تو وہاں سے شراب اور اڑکیوں کے ساتھ معاشقہ
اُن تو وہاں سے شراب اور اڑکیوں کے ساتھ معاشقہ

کے خطوط ملے۔ ان ہاتوں سے وہ اپنے مریدوں کو الکھوں منع کیا کرتا تھا۔ اُس پر اپنے مریدوں کے لاکھوں ڈالر غبن کرنے اور بے جاخرج کرنے کا الزام ثابت ہوا۔ ڈوئی کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی۔ بیاری کے دنوں میں صرف دو شخواہ دار حبثی اس کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اُس کا مفلوج اور بحض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کا مفلوج اور بے حس جسم بھاری پھر کی طرح ان کے ہاتھوں سے گرجاتا اور ڈوئی اس طرح سے زمین پر گرجاتا جسے ایک بے جان پھر کی ہزاروں زمین پر گرجاتا جسے ایک بے جان پھر کی ہزاروں مصبتیں سہتا ہوا آخر ہر مارچ کے ۱۹ کو اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کا بسایا ہوا شہر تباہ ہو گیا۔ بیوی پچے اس سے الگ ہو گئے حتی کہ اس کے جنازہ میں بھی شامل نہ ہو گے۔

ڈوئی کی موت کے بعد امریکن اخبارات نے پیشگوئی پورا ہونے کا واضح اعتراف کیا۔ چنانچہ "دُونول گزٹ" نے اس واقعہ کاذکر کرکے لکھا:

"اگراحمداوران کے بیرواس پیشگوئی کے جو چند ماہ ہوئے پوری ہوگئی ہے۔ نہایت صحت کے ساتھ پورا ہونے پر فخر کریں تو ان پر کوئی الزام نہیں "(ڈونول گزنے کرجون کے ۱۹۰ء)

بوسٹن امریکہ کے اخبار "ہیر لڈ" نے لکھا:

"ڈوئی کی موت کے بعد ہندوستانی نبی کی شہر ت بہت بلند ہوگئ ہے۔ کیونکہ کیا یہ ج نہیں کہ انہوں نے ڈوئی کی موت کی پیشگوئی کی تھی۔ کہ یہ ان کی یعنی مسیح کی زندگی میں واقع ہوگ۔ اور بڑی حسر ت اور دکھ کے ساتھ اس کی موت ہوگ۔ ڈوئی کی عمر پنیسٹھ (۲۵) سال کی تھی اور پیشگوئی کرنے والے کی محمر (۲۵) سال کی تھی اور پیشگوئی کرنے والے کی محمر (۲۵) سال کی تھی اور پیشگوئی کرنے والے کی محمر (۲۵) سال کی تھی اور پیشگوئی کرنے

اس طرح اس مبابله سے صدافت اسلام و صدافت حضرت مسیح موعود علیه السلام ایک دفعه پھردنیا پرواضح و آشکار ہو گئی۔خاص طور پر مغربی دنیا پر ججت تمام ہوئی۔

علماء سوء سے مباہلہ کی ایک مثال

جبیا کہ قبل ازیں ذکر کیا جاچکا ہے کہ جگنہ ک والله کے باعث یہاں ان بیسیوں مباحثوں و مناظروں و مباہلوں کے ذکر کو چھوڑتے ہیں جو کہ حضرت مسيح موعود عليد السلام اور آپا کے چار خلفاء کے عہد مبارک میں جماعت اخریہ کے علماءو ویکر مذاہب کے علماء و جماعت احمد بید اور دوسرے مسلمان فرقوں کے علاء کے مابین دنیا کے مختلف علاقہ جات میں ہوئے۔ان میں سے ہرایک مباحثہ و مناظره ومبله مبداقت احمريت كاليك زنده ثبوت ہے۔ ان کے ذریعہ سے لاکوں سعید روصیں جماعت احمد بيه "حقيقي اسلام" ميس داخل مو تمين اور مور بی بیں۔ اس مضمون کے اختام پر ایک ایسے مبلد كاذكر كياجا تاب-جس كاتعلق عصر حاضر سے ہے۔ اس مبلطے کا چیلنج حضرت مرزا طاہر احمد ماحب خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز نے اُس وفت دیا تھاجب کہ پاکستان میں جزل ضیاء الحق كى ذكيشرانه و آمرانه حكومت قائم تقى- اور جماعت احدید کو یکطرفہ طور پر ایک حکمنامہ کے فربعه غير مسلم قرار ديا گيا- انہيں ہر طرح كى اذبين المنجائي تنكيل-انہيں كلمه طيبه يڑھنے اور اذان دينے ہے جبر أروك ديا گيا۔ جب بيہ صور تحال ابن انتهاء كو كَانْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ١٩٨٨ع الله عَنْ ١٩٨٨ع الله عَنْ ١٩٨٨ع الله عنه الله عل کے خطبہ جمعہ میں ائمة المكفرين كومبالله كالچيلنج ديتے موتے فرمایا:

" بیس بحثیت امام جماعت احمد بیر فیصله کرتا ہوں که تمام مکذبین اور معاندین کو جو عمداً اس شر ارت کے ذمہ دار ہیں۔ خواہوہ کی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ قرآنی تعلیم کے مطابق تھلم کھلا مباہلے کا چیلنے دوں۔ اور اس قضیہ کواس دُعا کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عدالت ہیں لے جادی کہ خدا تعالیٰ ظالموں اور مظلوموں کے در میان اپنی قہری تحبی سے فرق اور مظلوموں کے در میان اپنی قہری تحبی سے فرق کر کے دکھادے"۔

مبللہ کی اس تحدی نے معاندین احمدیت کی صفوں میں ایک خوف وحراس کاماحول بیدا کر دیا۔ وہ انتہائی لغو اور فضول شرطیں اور عذر پیش کرکے مہللہ سے فرارکی راہ تلاش کرنے گئے۔ گز اللہ

تعالیٰ نے مبالمہ کے نتائے سے ان کا جھوٹا ہو نا ٹابت کر دیا۔ مبالمہ کے چینے کے ٹھیک ایک ماہ بعد ۱۰ ہو اسلم قریش جو لائی ۱۹۸۸ء کو ایک مزعومہ "مردہ" اسلم قریش واپس پاکتان آگیا۔ یہ معاند احمدیت غیر معلوم وجوہات کی بناء پر پُر اسر ار طریق ہے ایران چلاگیا تھا۔ پاکتان میں معاند بن احمدیت نے یہ شور مجادیا کہ مرزا طاہر احمد (صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ) نے اسے اغواء کرواکر قتل کروا دیا ہے۔ معابد احمدیت منظور چینوٹی نے تو یہاں تک اعلان کیا کہ اگر مرزا طاہر احمد اسلم قریش کا قاتل ثابت نہ ہو تو اسے برسر عام گولی مار دی جائے یا بھانسی دے دی جائے۔ اعلانِ مبالمہ کے عین ایک ماہ بعد اُس کی واپسی نے تمام مبالمہ کے عین ایک ماہ بعد اُس کی واپسی نے تمام معافیر احمدیت کو زندہ ہی مار دیا۔ اور اُن کا جھوٹا اور معافر ہو نا اظھر من الشمس ہوگیا اور یہی مبالمہ کا مقصد ہو تا ہے۔

مبللہ کے اعلان کے بعد سب کی نظریں جزل

ضیاء الحق کے انجام کی طرف بھی تھیں کیونکہ وہی مكذبين و مكفرين احمديت كاباني تقاله چنانچه حضرت خلیفۃ المسے الرابع نے اس کے بارے میں کم جولائی ٨ ١٩٨٤ ك خطبه جمعه مين واضح طور يراعلان فرمايا: "جہاں تک صدر پاکتان کا تعلق ہے...،ہم انظار كرتے ہیں۔ ويكھیں خداكی تقدير كيا ظاہر کرے۔ لیکن چیلنج قبول کریں یا نہ کریں۔ چونکہ وہ تمام اسمة المكفرين كے امام بيں اور تمام اذيت دينے والوں میں سب سے زیادہ ذمہ داری اُس ایک سخف یر عاکد ہوتی ہے جومعصوم احمد بول پر ظلم کئے ہیں۔ اور اُس ظلم کے پیچیے مو کر جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ جو تھم جاری کیا تھاوہ جاری ہو بھی گیاہے۔ حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز نے مور خد ١٢ الراگست كواين ايك رؤيا كا بھى ذكر فرمایا تھا۔ جس سے واضح ہو تاتھا كہ اب يہ تخص اپنے انجام کو چہنچنے والا ہے۔ چنانچہ اس رویا کے صرف یانج دن بعد جزل ضاء امریکی ساخت کے مضبوط ترین ہوائی جہاز "ہر کیولیس" ی ۱۳۰ کے ذرایعہ بہاولپور فوجی اوہ سے والیس آتے ہوئے ۲۸ اعلیٰ فوجی افسران کے ساتھ ہلاک ہوگیا۔ اُس کی

لاش کلڑے کلڑے ہو کراور جل کر بکھر گئی۔سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے ہی دشمنان احمدیت کیلئے فرمایا تھا ہے

مقابل پر میرے یہ لوگ ہارے
کہاں مرتے تھے پر تونے ہی مارے
شریوں پر پڑے اُن کے شرارے
نہ اُن سے رُک سکے مقصد ہارے
اُنہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی
فسیمان الذی آجُن ک الاعادی
میہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس ہوائی
سفر میں ایک یہودی "نولدر فائیل" امریکن سفیر
متعین پاکستان بھی جزل ضاءالحق کے ساتھ تھاور
وہ بھی انہی کے ساتھ ہلاک ہوئے۔

اس مبللہ کے نتیجہ میں اس عبر تناک معجزہ کے ظہور پر سید ناحضرت خلیفۃ المسے الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"آج احمریوں کے ول راضی ہیں اور بہت خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟اس لئے نہیں کہ کوئی الف "مرایا"ب" مرا،اس لئے خوش ہیں بنصراللہ کہ انہوں نے اپنی آئھوں سے اللہ کی نصرت کو آتے ہوئے و کیھ لیا جس کے انظار ہیں وہ دن گنا کرتے ہے اُس نصرت کو انہوں نے سورج کی طرح روشن آسان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہاور روشن آسان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہاور میں سے آج ہم گزررہ ہیں۔ اس دور میں سے گزرنا ایک الی سعادت ہے جو قوموں کو قسمت کے ساتھ نصیب ہوا کرتی ہور کے ساتھ نصیب ہوا کرتی ہے۔ (خطبہ جمعہ فرمودہ ۱۹ راگت ۱۹۸۸ء)

اس مباہلے کے نتیجہ میں اور بھی بہت سے عبر تناک مجزات ظاہر ہوئے۔ لیکن اس جگہ صرف ان ہی دو مجزات کا ذکر کافی ہے۔ دُعاہے اللہ تعالی معاند احمد بیت کو ان مباحثوں اور مباہلوں کے نتیجہ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنا عناد چھوڑ کر تبول احمد بیت کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کیونکہ بہی حق وحقیقت ہے۔

# قوی میکنی میں جماعت احمد یہ کا کردار

# والمكرو منشر المعادلة المعادلة والمعادلة والمعادلة والمعادلة والمعادلة والمعادلة والمعادلة والمعادلة والمعادلة

تومی سیجہتی کسی ملک کی جان ہوا کرتی ہے۔ ملک کی تعمیر و نزتی کا انحصار ای پر ہے۔ کوئی ملک تبھی خوشحالی اور ترقی کا منہ دیکھ سکتاہے جبکہ رعایا و حکومت کے باہمی تعلقات نہایت در جہ خوشگوار اور سنجیدہ ہوں اور پھر رعایا کے مختلف طبقات کے آپسی مزاج بھی سلجھے ہوئے ہوں رعایا حکومت کی اطاعت کرے اور حکو مت رعایا کی بہبودی اور خوشحالی کومد نظرر کھے۔

ہمارا ملک ہندوستان ایک صدی غلامی کی ز نجیروں میں جکڑے رہنے کے بعد ۱۵راگست ۲ مهاء کو آزاد مواراس وقت بھارت کی آبادی ایک ارب کو پہنچ چکی ہے۔ اس وسیع اور عریض ملک میں ہر رنگ و نسل نہ ہب و قوم کے لوگ آباد ہیں۔ قدرت نے اس ملک کو بیش بہا قدرتی وسائل ہے نوازا ہے۔ ۲۷ر جنوری ۱۹۵۰ء کو بھارت دلیش کو ایک جمہوری آئین دیا گیا۔ جس کے تحت اس کے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔حقوق کے ساتھ فرائض بھی ہیں۔ ہندوستان کے پہلے وزیرِ اعظم جناب پنڈت جواہر لال نہروجی نے فرمایا تھاکہ:

"ہندوستان بہت سے نداہب اور بہت سے لوگوں مسلمانوں ہندوؤں عیسائیوں سکھوں، بودھوں ، پارسپوں وغیرہ کا وطن ہے۔ان سب کے حقوق برابر ہیں۔وہ برابر کے شہری ہیں۔جو تخفس اس کے خلاف آواز اُٹھا تاہے وہ ہندوستان سے غداری کرتا ہے۔ "(ماری آواز کانپور

ہندوستان کے عوام کو کئی د فعہ فرقہ واریت،

اسانی جھکڑوں، نہ ہی تعصبات کے دورے گزرنا براجس سے قومی یجبتی کو دھکا لگا۔ تاہم حکومت کے برونت اقدامات کی وجہ سے حالات سدھرتے رہے اور اس طرح توی عجبتی (National Integration) کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں اُجاگر ہو تاجلا گیا۔

اس ملك كى خوش قسمتى ہے كد اللى نوشتوں کے مطابق حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام اس ميس مبعوث موتے۔ آب نے آ تحضور صلی الله علیہ وسلم کے دین، دین اسلام کا پھر سے احیاء فرمایا آپ نے سب انسانوں کو قرآن کریم کی میہ تعلیم دی کہ:

يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ آ أَطِيْعُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُوْاالْرُسُوْلَ وَأُولِي الأمر مِنْكُمْ ـ (سورة نباء آيت ٢٠)

ترجمه: اے ایمان دارواللہ کی اطاعت کرواور ر سول کی اور اینے فرمانرواؤں کی مجھی اطاعت کرو(تفییرصغیر)

یہ ایک ایساشاندار عکم ہے کہ اس میں ملک و قوم کی ہر طرح کی بہبودی و خوشحالی کاراز مضمر ہے۔اسلام نے اس کے ذریعہ حکومت وقت کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیاہے جس کااعتراف غیروں نے بھی کیا ہے۔ مشہور ادیب وصحافی دیوان سنگھ مفتون ایڈیٹر اخبار ریاست دہلی رقمطر از ہیں کہ: "احدى جماعت مذهبااور اصولاً حكومت وقت كى وفاشعار ہے۔ اس جماعت كے بانی نے اپنی امت کیلئے یہ لازمی قرار دیاہے کہ حکومت وقت کی و فاشعار رہے۔ چنانچہ انگریزوں کے زمانہ میں

احدی انگر سزوں کے وفاشعار رہے اور انگر مزوں کے چلے جانے کے بعد جو احمدی مندوستان میں بین وه تولاً اور فعلاً مندوستان کی موجوده گور نمنت کے و فاشعار ہیں اور جو احمدی پاکستان میں ہیں وہ یا کتانی گور نمنث کے اخلاص کے ساتھ و فاشعار ہیں۔ ان لوگوں کی و فاشعاری پر شک کرنا حق و صدانت پر بردہ ڈالنا ہے۔ (اشاعت ۲۵مکی (019019)

ملک کے تیس وفاداری اور حامم وقت کی اطاعت اور فرمانبر داری کے ساتھ ساتھ جماعت احدید بھارت نے این عملی کردار میں بائی سلسلہ احديد سيدنا حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادياني علیہ الصاؤة والسلام سیح و مہدی معبود کے اُن سنہری نصائح کو اپنایا ہے کہ جن سے تومی پیجبتی کو فروغ عاصل ہو تاہے۔

# صلح وامن كابيغام

شنراد هٔ امن مسح الزمال سید ناحضرت اقد س مسيح موعود عليه الصلؤة والسلام نے اپنی و فات سے قبل ۲۵رمکی ۱۹۰۸ء کو اهالیان وطن کے نام ایک پیغام صلح دیا جس میں ہندوستان کی دو ب**ری** توموں مندو و مسلمان کو آپسی اتحاد و اتفاق کی طرف بایں الفاظ توجہ دلائی گئے ہے کہ:

"جو محض تم دونوں قوموں میں سے دومری قوم کی تباہی کی فکر میں ہے اُس کی اُس محض کی مثال ہے جوایک شاخ پر بیٹھ کر اس کو کا نتاہے... اليے نازك وقت ميں بدراتم آپ كو صلح كيلئے بلاتا ہے دنیا پر طرح طرح کے ابتلاء نازل ہو رہے

ہیں۔جو یکی جھے خدانے خبر دی ہے وہ بھی ہی ہے کہ اگر دنیا ہی بد عملی سے بازنہ آئے گا اور بُرے کاموں سے توبہ نہیں کرے گی تو دنیا پر سخت بلا کیں آئینگی۔اورایک بلاا بھی بس نہیں کرے گن مو دانیان کہ دوسری بلاء ظاہر ہو جائے گی۔ آخر انسان نہایت تک ہو جا کی کہ کیا ہونے والا ہے اور بہتیرے مصیبتون کے کہ کیا ہونے والا ہے اور بہتیرے مصیبتون کے فیج آگر دیوانوں کی طرح ہو جا کیں گے۔ سواے ہم وطن بھا تیو قبل اس کے کہ ہندو وہ دن آویں ہوشیار ہو جاؤ اور چاہئے کہ ہندو وہ دن آویں ہوشیار ہو جاؤ اور چاہئے کہ ہندو مسلمان باہم صلح کرلیں "۔(بیغام صلح)

چنانچ جماعت احدید کی طرف سے ملک کے کونہ کونہ میں بیدامن بخش بیغام پھیلایا جاچکا ہے۔
ادرخود جماعت احمدیداس پر عمل پیرا ہے۔
جہاد کا تصور اور فرجب کے نام پرخون
جہاد کا تصور احدید نے قومی سیجہتی کیلئے آج دنیا کو جوسب سے بڑا تحذہ دیا ہے وہ قلم کے جہاد کا تحذہ

چنانچ سلطان القلم سیدنا حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادیانی مین و مهدی معهود علیه الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ:

" میں سے کہا ہوں کہ جو شخص اس زمانہ میں فرہب کیلئے لڑائی کرتا ہے یا کمی لڑنے والے کا ساتھ دیتاہے یا ایسے کرنے کا مشورہ دیتاہے یادل شمالیی خواہش رکھتاہے وہ خد ااور اُس کے رسول کانافر مان ہے۔

نيز آپ فرماتے ہيں كه:

میں نہایت ادب سے تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریہ ساجی پنڈ توں کے سامنے یہ اعلان کر تا ہوں کہ میں اخلاقی اور ایمانی کمیوں کو دور کرنے کیلئے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ میں اس بات کا خالف ہوں کہ ند ہب کے نام پر تلوار آریہ انتحائی جائے اور خدا کے بندوں کا خون بہایا جائے۔ میں تمام مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور آریہ میں تمام مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور آریہ

ساجیوں پر بیہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں میر اکوئی دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسی کہ مادرِ مہربان اپنے بچوں سے بلکہ اس سے بھی بوھ کر"۔ (حقیقت المہدی)

جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصر و العزیز اپنی معرکۃ الآراء کتاب "ند بہب کے نام پر خون" کے صفحہ ۲۲ پر فرماتے ہیں کہ:

"فق مكة كادن تو وه دن ہے جو ابدالاباد تك المخضور صلى الله عليه وسلم كى پاك ذات ہے جرو تشدد كى نفى كر تارہے گا۔ اُس دن كى گوائى ايك ايس يُر شوكت اور بلند بانگ گوائى ہے۔ كه كتنى ئى صديال گذر گئيں مگر آج بھى مور خين كے كان اُس كو سنتے اور اُن كے دل اس پر ايمان لاتے ہیں۔ مر گوائى تو عیسائیوں نے بھی سنی اور اہل ہنود نے ہی اُسے قبول كيا"۔

جماعت احدید جہاد کے خونی تصور کی نفی کرتی چلی آئی ہے اس سے امن مجلا کس طرح بیدا ہو سکتاہے۔

# پیشوایان نداهب کی عزست و تکریم و

جلسه ہائے پیشوایان مداہب

تومی رواداری صلح امن و آشتی کیلئے ضروری ہے کہ ہندوستان جیسے کثیر المذاہب ملک میں فرقت کی منافرت کو دور کیا جائے۔اس منافرت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے فہ ہبی بزر گوں راہنماؤں کوعزت وقدر کی نگاہ سے نہیں و یکھتے بلکہ بعض او قات ان کی ہتک و تذکیل منافرت اور فہ ہبی گریز نہیں کرتے ہیں اِس سے تومی منافرت اور فہ ہبی فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔اس کی منافرت اور فہ ہبی فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔اس کی اصلاح کیلئے اور ہندوستان کی اقوام میں باہم محبت اصلاح کیلئے اور ہندوستان کی اقوام میں باہم محبت

معہود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک ایما اُصول پیش
کیاجس پر عمل پیر اہو کر باہمی چیقلش اور منافرت
دور ہو سکتی ہے چنانچہ حضور علیہ السلام تحریر
فرماتے ہیں کہ:

"یہ اصول نہایت پیارالم من بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام بنیوں کو سچا سجھ لیس جو دنیا میں آئے خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کی اور ملک میں اور خدانے کر وڑہا میں یا چین میں یا کی عزت وعظمت بٹھادی اور اُن کے دلوں میں ان کی عزت وعظمت بٹھادی اور اُن کے نہ ہب کی جڑ قائم کر دی .... یہی اصول ہے جو قر آن کر یم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ای اصول کے قر آن کر یم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ای اصول کے لاظ سے ہم ہر ایک فد ہب کے پیشوا کو جن کی سوائے اس تعریف کے نیچے آگئی ہے عزت کی نگاہ سوائے اس تعریف کے نیچے آگئی ہے عزت کی نگاہ سوائے اس تعریف کے نیچے آگئی ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں "۔ (حقفہ قیصریہ)

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کی اس زریں نصیحت پر عمل در آمد کرتے ہوئے جماعت احمد بیہ کے افراد جملہ پیشوایانِ فداہب اور ان کی مقدس کتب کوعزت واحترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

رسی اللہ عنہ نے جلسہ پیٹوایان نداہب کا انعقاد
رضی اللہ عنہ نے جلسہ پیٹوایان نداہب کا انعقاد
کرنے کی جماعت کو تاکید فرمائی ہے۔ اس کے
تحت سال میں کم از کم ایک دفعہ احمد یہ جماعتیں
اپنے علاقوں میں ایک ایما جلسہ منعقد کرتی ہیں۔
جس میں جملہ مذاہب کے پیٹوایان کے نیک اور
د کش سوانح حیات ایک ہی سلج سے مختلف سکالرز
اور ند ہی علاء بیان کرتے ہیں۔ قادیان میں
بار ٹیشن کے بعد ایما جلسہ میونیل کمیٹی قادیان
میں منعقد کیا گیا۔ ای طرح پنجاب ، ہماچل،
ہریانہ، میں قادیان کے احباب تشریف ہجاکر دہاں
کے احباب جماعت و دیگر احباب سے مل کریہ
جلے مسلسل منعقد کرتے چلے آرہے ہیں۔ جس
علی نومبائعین بھی شامل ہورہے ہیں۔ اس کے
میں نومبائعین بھی شامل ہورہے ہیں۔ اس کے

پیدا کرنے کیلئے اور جذبہ رواداری اُبھارنے کیلئے

حضرت مر زاغلام احمد صاحب قادیانی مسیح و مهدی

علاوہ ہندوستان کے دوسرے صوبوں مہاراشر،
یوبی، آندھرا، کیرالہ، بنگال، دہلی وغیرہ میں بھی
جماعت احمدیہ کی طرف سے ایسے جلسوں کاانعقاد
ہوتا چلا آرہاہے۔ جن کی خبریں اخبارات و. T.V
میں آتی رہتی ہیں کہ جماعت احمدیہ کی یہ کاوشیں
قومی سجہتی کے فروغ کاسب بنتی ہیں اور جے ہر
خاص و عام تعریف کی نظر سے دیکھتا ہے۔
خاص و عام تعریف کی نظر سے دیکھتا ہے۔
مرحم میں کاروائیوں سے کہارہ کشی

جماعت احمد سے افراد حسنِ معاشرت سے
ایسا پُرامن ماحول مہیّا کرتے ہیں جسے ارد گرد کے
لوگ محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر شنکر داس
مہرانے اخبار سٹیشسمین دہلی کی مور خہ ۱۲ر فروری
مہرانے اخبار سٹیشسمین دہلی کی مور خہ ۱۲ر فروری

"قادیان کے مقد س شہر میں ایک ہندوستانی بینیم رپیدا ہوا جس نے اپنے گردو پیش کو نیکی و بلند اخلاق سے بھر دیا۔ یہ اچھی صفات ان کے لاکھوں ماننے والوں کی زندگی میں بھی منعکس ہیں۔ احمد یہ جماعت کا نقطہ نظر تعمیری اور ان کا رویہ پابند قانون ہے۔ یہی واحد جماعت ہے جوعد التی ریکارڈ گارو سے بُرم سے پاک ثابت ہوتی ہے "۔

اس کے برغلس شریبند عناصر تخریبی کاروائیوں کاروائیوں توڑیجوڑ آگزنی، بلووں کی کاروائیوں میں حصہ لے کر نقض امن بیدا کرتے ہیں۔ مسلح الموعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ:

"ملک کے قانون کے تحت اپنے حقوق مانگنا منع نہیں گر قانون توڑنااسلام میں جائز نہیں"۔ (الفضل سر جنوری ۱۹۴۸ء)

آپ نے اپنی جماعت کو نقیحت کرتے ہوئے کیاخوب فرمایاہے کہ:

امن کے ساتھ رہو فتنوں میں حصہ مت لو باعث فکر و بریثانی حکام نہ ہو فرقہ وارانہ فسادات کے متاثرین کوریلیف

فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے ہند کی قومی عجبی کوبہت نقصان پہنچاہے۔ان فسادات میں کئ بے گناہ افراد کھمہ اجل بن گئے۔ اُن کے گھربار اوٹ کئے گئے۔ اور جائیدادوں کو آگ لگادی گئی۔ 1909ء کے بہار کے فرقہ وارانہ فساداس کی جیتی جائتی تصورے۔ایے دکھ کے موقع پر بلا تفریق نربب وملت جماعت احمریه کے فلینمہ حفرت م زاطام احمد صاحب ايده الله تعالى بنصره العزيز نے خطیر رقوم منظور فرمائی جس سے ضرورت کا سامان خرید کر متاثرین میں تفسیم کیا گیا۔ اس طرح بھا گلپور بہار کے پاس ایک نہتی طاہر نگر اور ایک بہتی کرشن نگر حضور انور ایدہ اللہ نے تتمیر كرواكر متاثرين كو فرى الاف فرمائي جس كيلي خاکسارال وقت کے ناظر امور عامہ، کرم مولوی منير احمد صاحب فادم صدر فدام الاجرييه، مكرم منصور احمد صاحب جيمه كوومال مجبحوايا كيا تحاومال پر موجود محرم سيد ففل احد صاحب مرحوم . D.G ببار سنيث محرم خورشيد عالم صاحب، محترم مسعود عالم صاحب اور ڈاکٹر بونس صاحب كے ساتھ مل كر ريليف كے كاموں كو برے نازک حالات میں سرانجام دیا گیا۔ اس طرح <u>• 199ء</u> میں جمبئ کے فرقہ وارانہ فسادات میں بھی ریلیف کی خطیر رقوم متاثرین میں تقتیم کی گئیں۔

احربيه كاطرف سے ريليف

فررتی آفات کے مواقع پر جماعت

ہندوستان میں قدرتی آفات جیسے زلز لے،
سلاب اور وباء وغیرہ کے مواقع پر جماعت احمدیہ
کی طرف سے فوری ریلیف کے کاموں میں جمرپور
حصہ لیا جاتا ہے۔ مہاراشر کے لاتور علاقہ میں
جب زلزلہ سے بھیانک تباہی آئی تھی تواس موقع
پر بمنظوری حضور انور دو لاکھ روپئے کا چیک
پر بمنظوری حضور انور دو لاکھ روپئے کا چیک
سے جماعت احمدید کی طرف سے اس وقت کے

بھارت کے وزیراعظم شری فی وی ٹرسمہاراؤجی کو و الى ين جاكر بيش كيا قاراى طرح ١٩٩٣ء ين جب والجاب الله سلاب سے بعیانک تابی آئی لا حضور ایده الله تعالی بنصر و العزیز نے فوری ار و گرو کے دیہاتوں میں ریلیف کا سامان غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانے کے احکامات صاور فرمائے۔ جس کی تعمیل میں خدام اور انصار نے سایاب زوہ علا قول يس الله كار مارين كوراحت جري كل دار کار بکار ڈو پی کمشنر صاحب کرداسپور کے دفتر میں موچود ہے۔ مرم مولوی سادے اجد صاحب جاوید ایر نشول ناظر امور خارجہ نے 1999ء میں بھارت کے موجودہ وزیر اعظم شری اٹل بہاری واجیائی جی سے وہل میں ملاقات کر کے ائنیں اُڑیسہ کے طوفان سے تباہ کاربوں کے سلسلہ ين ريليف كي دو لا كه رويع كي رقم جماعت كي طرفے ہے پہنچائی۔

ميشال د شس

حب الوطن من الايمان- أتخضور صلى الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تھیل میں جماعت احدید کے افرادایے ملک کے دفاع کیلئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔جب بھی بھی ایانازک موقعہ آیاکہ ملک کو کی بیرونی جارجیت کا سامنا کرنا پڑا تو جماعت اجربیر کے افراد ملک کی تفاظت کیلئے والہانہ انداز سی آگے آئے۔ ۱۹۲۶ء میں چین جارہیت کے موقع پر جماعت احدید بھارت کی طرف ہے اینے ماک کی د فاع کیلئے ڈیفنس فنڑیس ول کھول کر عطیات جھے کرائے گئے۔ ڈیل میں العن چھیوں کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ وک حکومت کی طرف سے شکریہ کے طور پر لکھی گئی: ا-راشٹری بھون نئ دہل ہے F-66-662-7-11-62 ۲-وزیر عظم بھارت کی جانب ہے No-D/S 7823-5-11-62

۳-وزیراعلی پنجاب کی طرف سے 11069/C MP-62-19-11-62

D.ON P.2328/11/87R62-911-62

۵-وزیراعلی میسورسٹیٹ کی طرف ہے 30-10-62

٧-وزراعلى هوس كشميركي طرف سے

2159/PN/62-14-11-62

\*ار مئی ۱۹۲۳ء کو وزیرِ اعظم ہند پنڈت جواہر لال نہرو کی طرف سے صدر انجمن احمد یہ قادیان کو ڈیفینس فنڈ میں حصہ لینے پر ایک اور اظہارِ خوشنودی کی چھی بھجوائی گئی۔ ایپ فوجی اظہارِ خوشنودی کی چھی بھجوائی گئی۔ ایپ فوجی بھائیوں کیلئے جماعت کے افراد نے خون کے عطیات بھی دیئے جن میں محترم حضرت مطیات بھی دیئے جن میں محترم حضرت مصاحبزادہ مرزاوسیم احمد صاحب ناظر اعلیٰ وامیر جماعت احمد یہ بھی شامل ہیں۔

ایک دفعہ ملک کو در پیش نازک حالات کے ' وقت لعض افراد کی جانب سے غلط اطلاعات حکومت کے افسر ان کودی کئیں وہ افسر ان قاریان تشریف لائے اور سے کہا کہ جماعت کے افراد کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جانا ہے اس پر ا منہیں بتلایا گیا کہ اینے ملک میں قادیان سے بڑھ کر امن کی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ معررے۔ اُسی وقت سیدنا حضرت خلیفتہ المسی الثالث كو وُ عاكيك در خواست كي من اور درويشان كرام بھى خداتعالىٰ كے حضور كريدوزارى ميں لگ گئے۔ چنانچہ حکام نے جلد دوبارہ سے اطلاع دی کہ احدیوں کو یہاں سے ہر گزنہ نکالا جائے گا۔ یہ احکام تحریری طور پر نظارت امور عامه کے جماعتی ریکارڈ میں محفوظ ہیں۔اس موقعہ پر قادیان کے ایک لیڈر کے بیتا ارات دینا ہے محل نہ ہو گاکہ: " کچھ عرصہ پیشتر چند شرارت پیند لوگوں نے ہمیں احمد ہے جماعت کی ظرف سے بد طن كرنے كى كوشش كى تھى اور جم حقيقتاً اس روادار

#### (ارشاد حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز

موج مجتے ہوگ دنیا میں مھوکر کھاتے ہیں وہ اس مقام پر جاکر مھوکر کھاتے ہیں جہاں فداکی محبت ہے دنیا کی محبت یا اولاد کی محبت یا اپنی عزت کی محبت آگے او نچاسر نکالے کھڑے ہوتی ہے۔ جب تک ان کا امتحان اس مقام تک نہیں پنپتاوہ مخفی رہتے ہیں یعنی ان کا نفاق مخفی رہتا ہے۔ جب ابتلاءا تناسر اُٹھا لے یا انزابلند ہو جائے کہ وہاں جاکر خداکی محبت او نچی نکٹی ہوئی ہو تو وہ ابتلاء پھر ان کو خداسے الگ کر دیتا ہے اور مال کی محبت او بچی نکٹی ہوئی ہو تو وہ ابتلاء پھر ان کو خداسے الگ کر دیتا ہے اس اور مال کی محبت اور عزت نفس کی محبت او بچی نکٹی ہوئی ہوئی ہوئی جو اجا جاتا ہے کہ یہ کیا تھے ... لیکن اہل اللہ کو ابتلاء اور رنگ میں دکھاتے ہیں۔ ان کی نیکیاں مخفی ہوتی ہیں اور جب ابتلاء ان کو اچھالتے ہیں تو ان کی اپنی ساری محبتیں پیچیے رہ جاتی ہیں، ڈو بی ہوئی رہ جاتی ہیں۔ صرف خدا کی محبت کے ساتھ وہ چلتے ہیں اور اپنی ساری محبتیں پیچیے رہ جاتی ہیں، ڈو بی ہوئی رہ جاتی ہیں۔ اسے لوگوں کو خدا کھی نہیں چھوٹر تا۔ ہمیشہ ان کی اختیار قدم کی معبت کے ساتھ وہ بیا ہوگی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا کھی نہیں چھوٹر تا۔ ہمیشہ ان کی حفاظت فر ما تا ہے۔ ان کے ساتھ وہ بیا ہو تی ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا کھی نہیں جو در تا ہے۔ وہ ہوتے ہیں۔ ایسے اس کی معبت کے موسل ہو ہوتے ہیں۔ ایسے کو موا کیا ہو کہ در تا ہے۔ معبت کا مطلب ہر گر نہیں کہ جاتے در ان کے ساتھ اللہ تعلق اور ہم خدا کی محبت کا مطلب ہر گر نہیں کہ جاتھ اللہ تعلی خوالص کرتے ہیں اور ہر دوسرے کے مقابل کی خدا کی موسل کی موسل کے موسل کی خوالے ہیں۔ (خطبہ جعہ، واگست ہوں اور ایسے خوال کی خوال کی موسل کی موسل کی موسل کی موسل کی خوالے ہیں۔ (خطبہ جعہ، واگست وہ ایسال کی موسل ک

اور صلح گل جماعت سے بد ظن رہے کین اس جماعت کو قریب سے دیکھنے اور اس سے پریم بردھانے پر معلوم ہوا کہ اس جماعت کے لوگ بہت ہی بااخلاق اور روادار ہیں۔(روزنامہ اجیت جالندھر ۲۱رمئی ۱۹۵۳ء)

ا ۱۹۲۵ء اور ۱۹۷۱ء کی ہندوپاک جنگ میں بھی جماعت احمد یہ بھارت نے اپنے ملک کے وفاع کیلئے خطیر رقوم کے عطیہ ملک کے دفاع فنڈ میں ادا کئے۔ جماعت احمد یہ کے افراد ملک کے دفاع کیلئے فوج و پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں۔ اور بعض نے اعلیٰ عہدوں تک بھی پہنچ کر ملک و قوم کی نمایاں خدمات کی سعادت یا نی۔

1940ء میں بھارت کے ڈیفنس منسٹر شری وائی بی جاون کے ایڈیشنل پرائیویٹ سیٹری صاحب نے اپنی چھی زیر (G) 16175 DM(G) ماحب نے اپنی چھی زیر (G) 165-Dt 8-10-65

"جماعت احمد سے مخلصانہ تعاون پر ڈویفنس منسٹر شکر میدادا کرتے ہیں"۔ غرض میر کہ جماعت احمد مید کا کر دار قومی سیجہتی

کیلے ایک منفر دو ممتاز حیثیت کا حامل ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل ہے جماعت احمد سے اپنا خلصانہ تعاون قومی بجبتی کو متحکم کرنے کیلئے دیتی آئی ہے اور آئندہ بھی دیتی رہے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ جماعت احمد سے کے افرادا ہے غیر مسلم بھائیوں کی خوشی و غمی کی تقاریب میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان بھائیوں کی جانب ہے بھی جماعت احمد سے کے ایسے مواقع پر جماعت احمد سے کے افراد قومی دنوں کے موقع پر جماعت احمد سے کے افراد جماعت احمد سے کے افراد جماعت احمد سے کے افراد محماعت احمد سے کر قادیان جماعتی روایات کو ہر قرار رکھتے ہوئے ہندوستان مرکزی و کھر میں ان میں شرکت فرمائے ہیں۔ مرکز قادیان کی زیارت کیلئے وزراء گور نر صاحبان مرکزی و صوبائی حکومت کے دیگر اعلیٰ افسران تشریف کی زیارت کیلئے وزراء گور نر صاحبان مرکزی و حبی بین اور وہ جماعت کے قومی بھیجتیں کے حدید کو قومی بھیجتیں۔ حدید کو قومی بھیجتیں۔ حدید کو قومی بھیجتیں۔

الله تعالیٰ ہے دُعاہے کہ وہ ہمیں مزید تو یق عطافرما تا چلا جائے تاکہ ہم ملک کی تعمیر و ترتی میں اپنا شبت کر دار اداکر تے رہیں جس سے قومی پیجہتی اور مضبوط و مشحکم ہو سکے۔ (آمین)

# جماعنت احمد سیمالی قربانیوں کے میدان میں

#### 

قرآن علیم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے نفس کی إصلاح اور اس کے ایمان کی پختگی و سلامتی کیلئے عبادت اور مالی خد مت دونوں کو دین کا زصف رصف حصہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اپنے آغاز ہی میں متقیوں کی بنیادی صفات کے ضمن میں ان پر عاکد مونے والی ذمہ داریوں کا خلاصہ یہ بیان فر مایا ہے ہونے والی ذمہ داریوں کا خلاصہ یہ بیان فر مایا ہے کہ:

الدِّيْنَ يُؤمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقْنْهُمْ يُنْفِقُون o

(البقره: ۱۷)

ایعنی حقیقی معنوں میں متی وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھنے کے نتیجہ میں ایک طرف تو خدا تعالی کی محبت میں محو ہو کر پورے انہاک اور دِلی شغف کے مماتھ اس کی عبادت بجالاتے ہیں اور دوسر ک طرف اس کی عبادت بجالاتے ہیں اور دوسر ک طرف اس کی رضا کے حصول کیلئے اپنے خداداد رزق میں سے دین اغراض کے تحت بڑھ چڑھ کر رق ہیں۔

سورة بقرہ کی اِس ایک آیتِ کریمہ پر ہی موقوف نہیں بلکہ قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی اعمالِ صالحہ بجالانے کی تلقین فرمائی ہے، ہر مقام پر صلوۃ اور زکوۃ دونوں کو خاص طور پر یکجا اور نمایاں کر کے بیان فرمایا ہے۔

عموماً دیکھا گیا ہے کہ انسان کو اپنے مال اور اولاد دونوں سے طبعاً زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جو بعض او قات ایمانی ٹھو کر کا بھی سبب بن جاتی ہے۔انسان کی اس فطری کمزوری کی وجہ سے اللہ

تعالی نے واغلموا اَنْمَا اَمُوالُکُمْ وَاوْلَادُولُولُادُکُمْ فِتْنَةً (الانفال: ۲۹) کے پُر حکمت قرانی الفاظ میں مال اور اولاد دونوں کواس کیلئے اہلا و آزمائش کا موجب قرار دیا ہے۔ اس کے بالمقابل خدا اور اُس کے رسول کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز کو بھی قربان کر دینا محبت الہی کی حتی دلیل ہے۔ اس لئے اللہ تعالی نے آیت قرآنی کُن تَنالُوا اللّهِ حَتّی تُنْفِقُوا عِمَّا تُحِبُّون ط کے حصول کیلئے پہلی شرط ہی یہ عائد فرمائی ہے کہ الفاظ میں محبت وقر ب الہی تم اس کی راہ میں اپنے محبوب اور مرغوب ترین کے حصول کیلئے پہلی شرط ہی یہ عائد فرمائی ہے کہ اموال خرج کرو۔ کیونکہ خواہشات اور اُمنگوں کی قربانی ہی تربیت واصلاح نفس کا واحد ذریعہ ہے۔ اصحاب النہی کا ہے مثال شمونہ اصحاب النہی کا ہے مثال شمونہ اصحاب النہی کا ہے مثال شمونہ

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت پائی بھی، اِس لئے دہ اس کاتہ کو بخوبی سمجھتے تھے کہ خداتعالیٰ کی ہر عطائس کی امانت ہے اُدر صحیح معنوں میں امین وہی ہے جو طلب کرنے پر بشاشتِ قلب کے ساتھ امانت کوائس کے میر دکر دے۔ یہ سب مال و متاع چونکہ فدائے رزاق ہی کی دین ہے اسلئے اس کا حقیقی مالک غدائے رزاق ہی کی دین ہے اسلئے اس کا حقیقی مالک موجود بیم اور کر دوے۔ یہ ساری دولت اُس کی امانت ہے۔ ہم اس دولت کے امین تو ہیں مر مالک نہیں۔

اس مکتر معرفت کی روشی میں جب ہم اسلامی تاریخ کے ابتدائی دَور کی درق گردانی کرتے

ہیں تو اُن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی بن ابی فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابوطلحہ انصاری، حضرت ابن عمر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی و قاص وغیرہ بہت ہے جلیل القدر صحابہ اور صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے پناہ جذبہ خلوص وایٹار کی الی ب شار در خشدہ مثالیں جذبہ خلوص وایٹار کی الی ب شار در خشدہ مثالیں ہماری آئھوں کو خیرہ کردیت ہیں کہ جب بھی ہماری آئے صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مہم در پیش ہوئی آب کے ایک اشارے پر شمع محمدی کے اِن ہوئی آب کے ایک اشارے پر شمع محمدی کے اِن ہوانوں نے ایٹا سب کھے آپ کے قد موں میں بوانوں نے ایٹا سب کھے آپ کے قد موں میں بی خصاور کردیا۔

خودرسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہ تفاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی بے شار دو لتیں عطا کیں۔ گر آپ نے اُنہیں ایک لحظہ کیلئے بھی اپنی تحویل میں رکھنا گوارہ نہیں کیا۔ بلکہ جب بھی کوئی تخفہ ، نذرانہ اور مال غنیمت آپ کے حضور میں پیش ہوا آپ نے اُسے اُسی وقت راہِ خدا میں لطادیا۔ حتی کہ اپنی وفات کے بعد آپ نے اپنے اُلی حقور کی تکور کہ نہیں جھوڑا۔

## اسلام کی نشأة ثانيه

اسلامی تاریخاس حقیقت پرشاہدناطق ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکباز صحابہ کے نقش قدم پر جب تک مسلمان فرمانِ الله جَمِیْعاً اللہ وَاعْدَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیْعاً (آل عران: ۱۰۳) کے تابع رہاور قربانی وایثار

کی سے مثالی روح اُن میں کار فرمار بی وہ دین اور ونیوی ہر دواعتبارے زیرگی کے ہر شعبہ میں دن وو کنی اور رات چو گنی ترقیات حاصل کرتے چلے گئے۔ گر جیسے ہی اُنہوں نے خلافت علی منہان نبوت کی شکل میں موجود خدا کی رستی اور خدمت وین کے اہم پہلو ہے رُوگر دانی اختیار کی ہر میدان يس شكست و ناكا ي اور ذلت وادبار أن كامقدر بن گئی اور رفتہ رفتہ نوبت سے آگئی کہ وہ قوم جو کی وفت ونیا کے معتربہ حصہ پر حکمران تھی وجالی طاقتوں کی محکوم ہو گئے۔ تب آسانی پیش خبر یوں کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے چودھوی صدی جری کے سر پر اسلام کے عالمگیرروحانی غلبہ اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی از سر نو بحالی کیلئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند سيدنا حضرت اقرس مرزا غلام احمر قادياني عليه الصلوة والسلام كو متيح موعود و مهدى معهود بناكر مبعوث فرمایا أور آیا كواین مقدس مشن كی "کیل کیلئے فدمت وین کے جذبہ سے سر شار ا پیالیی مخلص اور زرائی جماعت عطافر مائی جس کا باقاعده قيام ١٢٣ مارچ ١٨٨١ء كو بمقام لدهيانه جالیس مریدانِ باصفا کی بیتتِ اولیٰ کے ذریعہ عمل س آیا۔جن میں ہے ہراک نے باری باری آپ کے مبارک ہاتھ میں اپناہاتھ دے کر منجملہ ویگر باتؤں کے اس امر کا بھی تہدول سے اقرار کیا کہ: "میں دین کو دنیا کے آراموں اور نفس کی لذات پر مقدم رکھوں گا"۔

(حيات ِطيبه صفحه ۹۲)

حضور علیہ السلام نے باذنِ النی اپی اس بر کزیدہ روحانی جماعت کانام اس کے متہم بالثان مقصد و نصب العین کی مناسبت سے "جماعت احدیہ" شجویز فرمایا۔ اور اس نام کی وجہ تسمیہ سے بیان فرمائی کہ:

"اسلامی فرقوں نے غلطی کھائی۔ کی نے اپنے آپ کو حنفی کہااور کسی نے مالکی اور کسی نے

شبیعہ اور کسی نے سئی۔ گر حضرت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہی فرقے ہو سکتے ہیں۔ محمدی یا احمدی۔ محمدی اس وقت جب جال کا اظہار مو اور احمدی اس وقت جب جمال کا اظہار ہو''۔ (ملفوظات جلد دوئم صفحہ ۴۰۹)

# صحابة كي مما ثل جماعت

مامور زمانہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ قائم ہونے والی یہی وہ واحد جماعت ہے جس کی نشائدہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے و هِ عِی الْجَمَاعَة کہہ کر فرمائی تھی الْجَمَاعَة کہہ کر فرمائی تھی اور جے اللہ تعالی نے سورۃ جمعہ میں و آخرین مفدس الفاظ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ کے مقدس الفاظ میں دوراول کے صحابہ کے مماثل قرار دیا تھا۔

جماعت الحمد ربیر کی شکل میں غلبہ دین متین کی علمبر دار اس روحانی فوج کو اس کے فرض منصبی سے آگاہ کرتے ہوئے حضور سے انتہائی پُر شوکت الفاظ میں اعلان فرمایا کہ:

"سپائی کی فتح ہوگی اور اسلام کیلئے پھر اُس
تازگی اور روشنی کا ون آئے گا جو پہلے وقتوں
میں آچکاہے۔اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے
ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے۔
لین ابھی اییا نہیں۔ ضرور ہے کہ آسان اے
چڑھنے ہے رو کے رہے جب تک کہ محنت اور
جانفشانی ہے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں اور ہم
سارے آراموں کو اُس کے ظہور کیلئے نہ کھودیں۔
اور اعزاز اسلام کے لئے ساری ذکتیں قبول نہ کر
لیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم ہے ایک فِدیہ مانگنا
زندہ فراکی تحبی موقوف ہے۔اور بہی وہ چزے
جس پراسلام کی زندگی مسلمانوں کی زندگی اور
جس کا دوسرے گفطوں میں اسلام نام ہے۔ای

ضرور تھا کہ وہ اس مہم عظیم کے روبراہ کرنے کیلئے
ایک عظیم الثان کارخانہ جو ہر ایک بہلو سے مؤثر
ہوا بی طرف سے قائم کر تا۔ سواس علیم وقد بر
نے اِس عاجز کو اصلاح خلائق کیلئے بھیج کراہیا ہی کیا
اور دنیا کو حق اور راستی کی طرف کھینچے کیلئے کئ
شاخوں پر امر تائیہ حق اور اشاعت اسلام کو منقسم
شاخوں پر امر تائیہ حق اور اشاعت اسلام کو منقسم
کردیا"۔ (فتح اسلام صفحہ کا ۱-۱۲)

### وعو چ فرمد وایتار

اس عظیم الثان کارخانہ کی پانچ شاخوں لیمنی تالیف و تصنیف، سلسلہ اشتہارات، لوازم مہمان نوازی، تبلیغی وجوالی خطوکتا بت اور سلسلہ مریدان و بیعت کنندگان کا ذکر کرنے کے بعد حضور نے جماعت کو ان تمام اہم ذمہ داریوں سے بطریق احسن عہدہ بر آ ہونے کیلئے مالی جہاد میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا:

"وہ لوگ جو کامل استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اس طور پر اس کارخانہ کی مدد کر سکتے ہیں جو اپنی اپنی طاقت یا بی کے موافق ماہواری إمداد کے طور پر عہد پختہ کے ساتھ کچھ کچھ رقم نذر اس کارخانہ کی کیا کریں۔

و کیھو! جنہوں نے انبیاء کا وقت پایا اُنہوں نے دین کی اشاعت کیلئے کیسی کیسی جانفشانیاں کیں۔ جیسے ایک مالدار نے دین کی راہ میں اپنا بیارا مال حاضر کیا اُیا ہی ایک فقیر دریوزہ گرنے اپنی مرغوب فکروں سے بھری ہوئی، زنبیل پیش کر دی اور ایا ہی کئے جب تک خدا کی طرف سے فنج کا وقت آگیا۔

مسلمان بنیا آسان نہیں، مومن کا لقب پانا سہل نہیں۔ سواے لوگو! اگرتم میں وہ راستی کی روح ہے جو مومنوں کو دی جاتی ہے۔ تو میری! س دعوت کو سر سری نگاہ سے نہ دیکھو۔ نیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں آسان پردیکھ

رہاہے کہ تم اِس بیغام کوسُن کر کیا جواب دیتے ہو"۔(فتح اسلام صفحہ ۵۲)

#### اصحاب إحمرٌ كاوالهانه لبيك

مخلصین جماعت نے اپنے آقا کی اس دعوت پر کس والہانہ جذبہ کیساتھ لبیگ کہااور کس طور سے اوّلین کے نقش قدم پر تجدید واحیاء دین کی فاطر دیوانہ وار مالی جہاد میں کود پڑے ؟اس ایمان افروز حقیقت کے اظہار کیلئے الفاظ کاسہارالینے کی بجائے واقعات و شواہد کا پیش کیا جانازیادہ مناسب ہوگا۔ مشتے نمونہ از پڑ وارے کچھ روح پرور مثالیں ملاحظہ کیجئے:

ا- صدیقیت اور فاروقیت کی روح اور جذب سے سر شار حضور ی انتہائی مخلص اور فدائی رفیق حضرت حکیم مولوی نورالدین صاحب رضی الله عنه نے کمال راستی اور انکسار کے ساتھ حضور کی فدمت اقدیں میں تحریر کیا کہ:

"اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے استعفیٰ دے دوں اور ون رات خدمت دین میں بڑا ر ہوں۔اگر تھم ہو تو اِس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور اسی راه میں جان دوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں۔ میراجو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیرو مُر شد! میں کمال راستی سے عرض كرتا مول كه ميرا سارا مال و دولت اگر ديني اشاعت میں خرج ہو جائے تو میں مراد کو پہنے گیا... مجھے آیے نسبت فاروتی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فداکرنے کیلئے تیار ہوں۔ وُ عافر مائیں کہ ميري موت صديقول كيموت هو"\_ (نتخ اسلام سند٣١) ۲-اواکل زمانه میں ایک د فعه حضور گولد هیانه میں ایک اہم اشتہار چھپوانے کیلئے ساٹھ رویٹے کی فوری ضرورت پیش آئی۔حضور یے حضرت منشی ظفراحمه صاحب كبور تقلويٌ كو بلايااور فرماياكه اس

وقت سے اہم ضرورت در پیش ہے۔ کیا آپ کی جماعت اِس رقم کاانظام کرسکے گی؟ حضرت منشی ظفر احمد صاحب نے عرض کی کہ انشاء اللہ ضرور كرسكے گا۔ بير كهه كراسي وقت كپور تھله كيلئے روانه ہو گئے۔اور وہاں کی جماعت کے کسی فرد سے ذکر کئے بغیر بیوی کا ایک زبور فروخت کر کے ساٹھ رویئے لد هیانه جا کر حضور "کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ حضور بہت خوش ہوئے اور جماعت کپور تھلہ کے حق میں دُعا کی۔ چند روز بعد جب حضرت منشی ار دره صاحب کپور تھلوی کو لد ھیانہ جانے پر حضور کی زبانی اس واقعہ کاعلم ہواتو واپس کپورتھلہ آکر حفزت منثی ظفر احمد صاحب ہے ملے اور سخت ناراضگی کیماتھ کہا کہ حضرت صاحب کوایک ضرورت پیش آئی اورتم نے مجھ ہے ذکر تک نہیں کیا۔ منثی ظفر احمد صاحب نے جواب دیا کہ تھوڑی سی رقم تھی جو میں نے اپنی ہوی کے زبورے بوری کردی۔اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے۔ مگر منشی اروڑہ صاحب کا غصہ کم نہیں ہوا۔اور وہ مسلسل جھ ماہ تک ان سے ناراض

س- خود حضرت بنتی اروژه صاحب کپور
تعلوی جو ابتداء کپری میں بطور چیراسی بپدره
رویئے ماہوار پر ملازم شے اور بعد میں درجہ بدرجہ
تی پاکر تحصیلدار ہے، کے اخلاص اور فدائیت کا
یہ عالم تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی
وفات پر ابھی چند ماہ بی گزرے شے کہ وہ قادیان
آکر (قبل از خلافت) حضرت صاحبزادہ مرزابشیر
الدین محمود احمد صاحب ہے مطاورائی جیب میں
ہاتھ ڈال کر دویا تین پاؤنڈ نکالے اور آپ سے کہا
کہ یہ اماجان کو دیدیں۔اوراتنا کہتے بی دہاڑی مارمار
بوجھ بھی ہلکا ہواتورونے کا سبب دریافت کرنے پر
بروجہ بھی ہمٹی بیات کر میں غریب آدی تھا۔ مگر جب بھی چھٹی
بتایا کہ میں غریب آدی تھا۔ مگر جب بھی چھٹی

ملتی قادیان کیلے چل پڑتا۔ سفر کا بیشتر حصہ پیدل بی طے کرتا۔ تاکہ سلسلہ کی خدمت کے لئے پچھ پیسے نے جائیں۔ یہاں آکرامراء کود کھنا کہ وہ سلسلہ کی خدمت کیلئے برا رو پیہ خرچ کررہے ہیں تو میرے دل میں خیال آتا کہ کاش میرےپاس بھی ہوا ور میں حضور کی خدمت میں چاندی کی بجائے سونے کا تحفہ پیش کروں۔ آخر میری تخواہ پچھ زیادہ ہو گئ اور میں نے ہر ماہ کی بچت سے ایک ایک کرکے تین پاؤنڈ خرید لئے۔ گر جب دل کی آرزو پوری ہو گئی تو ... ہے کہہ کروہ پھر رونے لگ گئے اور روتے روتے ہی اس ادھورے فقرہ کو اس طرح پورا کیا کہ جب پاؤنڈ میرے پاس جمع ہو گئے طرح پورا کیا کہ جب پاؤنڈ میرے پاس جمع ہو گئے تو حضور کی و فات ہو گئی۔

تحصیلدار کے عہدہ سے ریٹائر ہونے کے بعد حضرت منٹی اروڑہ صاحب اپنے گھر بار اور اہل و عیال کو خیر باد کہہ کر مستقل طور پر قادیان آگئے اور یہاں ایک چھوٹی سی کو گھری میں دھونی رہا کر بیٹھ گئے۔ اگرچہ بچاس روبیہ ماہانہ پنشن ملتی تھی گراس میں سے بہت معمولی سی رقم ماہوار خرچ کیلئے اپنے باس رکھتے اور باقی ساری رقم چندہ میں دید ہے۔وفات تک آپ کا یہی معمول رہا۔

ساحرت چوہدری رستم علی صاحب کے اخلاص، فدائیت اور بے نفسی کا بھی بہی عالم تھا۔

بخیثیت سب انسپٹر استی رو بے ماہوار تخواہ تھی۔
جس میں سے ماہ بماہ با قاعد گی کیما تھ چندہ ادا تخواہ کی کیما تھ چندہ ادا تخواہ کی کیما تھ چندہ ادا تخواہ کی سے بعدہ آپ ترقی پاکر انسپیکٹر بن گئے اور تخواہ کیصداستی رو پیے ماہوار ہوگئی۔ آپ نے اُس وقت حضور کی خدمت میں خط تحریر کیا کہ میری تخواہ میں یہ اضافہ محض خدمت دین کی خاطر ہوا ہے۔

تخواہ میں یہ اضافہ محض خدمت دین کی خاطر ہوا ہے۔

اداکر تا آرہا ہوں اضافہ شدہ سے ساری رقم بھی ہر ماہ بطور چندہ حضور کی خدمت میں بھجوا تا رہوں ماہ بطور چندہ حضور کی خدمت میں بھجوا تا رہوں ماہ بطور چندہ حضور کی خدمت میں بھجوا تا رہوں گا۔ آپ ایے اس عہد پر تادم دالیس قائم رہے۔

اور جب کسی نے دریافت کیا تو اشکبار آئھوں کے ماتھ یہ جواب دیا کہ حضرت اقد س کے رُخ انور کی ایک جھلک میری اس حقیر قربانی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ قیمتی تھی۔

۵- جب حضور عليه السلام كي طرف سے منارة المسيح كى تغمير كيلئے چندہ كى تحريك ہوئى تو تقمع احدیت کے ان پروانوں نے حسب معمول اس تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر قربانی پیش کرنے کا شاندار مظاہرہ کیا۔ حضرت منتی شادی خان صاحب نے جاریائیوں کے سوا گھر کا تمام سامان فروخت کر کے تین سوروپیہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔اس پر حضورا نے اظہار خوشنودی کے ساتھ فرمایا کہ منتی صاحب نے بھی حضرت ابو بکر صدیق جبیا نمونہ دکھایا ہے اور سوائے اللہ کے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ منثی صاحب نے یہ سُنا تو اُسی وقت گھر کی جاربائیاں بھی فروخت كردين اوررقم لا كر حضور كي خدمت پيش كر دي۔ ۲-ایک مرتبہ جلسہ سالانہ کے موقعہ پر حضرت میر ناصر نواب صاحب نے آکر عرض کی کہ مہمانوں کے رات کے کھانے کیلئے کوئی انظام نہیں ہے۔ اُن دنوں جلسہ سالانہ کیلئے چندہ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ تمام اخراجات حضور اینے پاس سے کرتے تھے۔حضور نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ سے کوئی زبور جو کفایت کر سکے لیکر فروخت کردیں اور سامان لے آئیں۔چنانچہ زیور فروخت یار ہن کر کے سامان لایا گیا۔ دودن کے بعد میر صاحب " نے پھر عرض کی کہ کل کیلئے پھر کچھ نہیں۔ فرمایا۔ ہم نے برعایت ظاہری اسباب انتظام کر دیا تھا۔ اب ہمیں ضرورت نہیں ۔ جس کے مہمان ہیں وہ خود انظام کرے گا۔ اگلے دن آٹھ یانو بجے جب رچھی رسان ڈاک لیکر آیا تواس نے سوسُوادر بچاس بچاس رویئے کے دس پندرہ کے قریب منی آرڈر دیئے جو مختلف جگہوں ہے آئے تھے اور ان پر لکھا

تھا ہم حاضری سے محروم ہیں۔ مہمانوں کیلئے یہ رویئے بھیجے جاتے ہیں۔ حضور ؓ نے منی آرڈر وصول فرماکر موجود الوقت حاضرین کے سامنے توکل کے عنوان پر بصیرت افروز تقریر فرمائی اور فرمایا کہ جیسا ایک دنیا دار کو اپنے صندوق میں رکھے ہوئے روپوں پر بھروسہ ہو تا ہے کہ جب جاہوں گالے لوں گا۔اس سے زیادہ یقین متوکلین کو اللہ تعالی کی ذات پر ہو تا ہے کہ جب ضرورت کو اللہ تعالی کی ذات پر ہو تا ہے کہ جب ضرورت موتی ہے۔خدا تعالی بھیج دیتا ہے۔

ے-اس طرح ایک دن حضور یے حضرت اُم المومنين سے فرمايا كه اب رويييركى كوئى صورت نظر نہیں آتی۔ میراخیال ہے کہ کسی ہے قرض لیا جائے۔ کیونکہ اب اخراجات کیلئے کوئی روپیہ یاس نہیں رہا۔ تھوڑی در کے بعد آپ نماز ظہر كيلئے مسجد تشريف لے گئے۔ جب واپس آئے تو خضور مسكرارے تھے۔ پہلے آپ این كمرہ ميں تشریف لے گئے۔تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے اور حضرت أم المومنين سے فرمایا كه انسان باوجود خدا تعالیٰ کے متواتر نشان دیکھنے کے بعض دفعہ بد ظنی ے کام لیتا ہے۔ میں نے خیال کیا تھا کہ لنگر کے لئے روپیہ نہیں۔ اب تہیں سے قرض لینا پڑے گا۔ گرجب میں نماز کیلئے گیا توایک شخص جس نے ملے کیلے کیڑے سے ہوئے تھے آگے بردھااور اُس نے ایک یو ٹلی میرے ہاتھ میں دیدی۔ میں اُس کی حالت کو دیکھ کریہ سمجھا کہ اس میں کچھ بیسے ہو نگے۔ مگر گھر آگر اُسے کھولا تو اُس بیں ہے گئی

تا لیعین اصحاب احمد کا مثالی کردار
دین اور اُس کی اغراض کیلئے بے لوث قربانی و
ایثار کی مندرجہ بالا تمام در خشندہ مثالیں اُن
بزرگ اور پاکباز وجودوں کی ہیں جنہوں نے
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے رُخِ

انور کو بچشم خود مشاہدہ کیااور حضور کی بجالس علم و عرفان اور کلماتِ طیبات سے براہ راست مستفیض ہوئے۔ یہ وہ مقدس گروہ تھا جو مسیح ناصری کے حواریوں کی طرح مسیح محمی کی آواز منٹ انتصار کی اللہ کے جواب میں نخت انتصار اللہ کا بخت انتصار اللہ کا نخت انتصار اللہ کا بخت انتصار اللہ کا بخت نخت انتصار اللہ کا بخت نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے بوھا اور الہام الہی ینتصر کے وجال نوچی المدیم مین وینتصر کے وجال نوچی المدیم مین و المدیم ایس مالی میں وجودوں کے قابل المدیم اور مثالی عملی نمونہ ہی کا پر تو ہے کہ اصحاب مددگار بن گیا۔ یہ ان پاکباز وجودوں کے قابل میں اور شک اور مثالی عملی نمونہ ہی کا پر تو ہے کہ اصحاب میں اور شاد مثالوں سے لبریزد کھائی وایار کی بے شار در خشندہ مثالوں سے لبریزد کھائی دیتا ہے۔ مثل :

ا- حضرت صاجرادہ پیر منظور محمہ صاحب قاعدہ یہ بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس قاعدہ ہے آپ کو اُس مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس قاعدہ ہے آپ کو اُس زمانہ میں ماہوار سینکڑوں روپئے کی آمہ تھی۔ لیکن دین کیلئے آپ کے جذبہ قربانی وایٹار کا بیہ حال تھا کہ صرف ہمیں روپئے ماہوار ذاتی خرچ کیلئے اپ پاس رکھتے اور باقی سب اشاعت قرآن و اِشاعت دین کی غرض سے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کردیتے۔ جنگ عظیم کے متبہ خیر ہیں جب بہت زیادہ گرانی ہوگئی تو ذاتی اخراجات کیلئے چالیس روپئے ماہوار اپنے پاس اخراجات کیلئے چالیس روپئے ماہوار اپنے پاس میں ہی آپ نے جنوعی دس ہرار روپید رکھنے شروع کر دیئے۔ صرف میں ہرار روپید میں بی آپ نے بحثیت مجموعی دس ہرار روپید میں بی آپ نے بخشیت مجموعی دس ہرار روپید ضد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے ضد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے ضد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے ضد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے فد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے فد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے فد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے فد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے فد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے فد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے فد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے فد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے فد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے فد مت دین کیلئے بیش کیا جس سے آپ کی بے فیلئے میں اور جذبہ قربانی وایٹار کا بخو بی اندازہ کیا جاسکا

۲- تابعین اصحاب احمدٌ ہی میں سے ایک مثالی وجود حضرت سیٹھ عبداللہ بھائی اللہ دین صاحب آف سکندر آباد کا بھی تھاجنہوں نے قبول احمدیت

ے لیکر اپنی و فات تک بے در لیغ قربانی و ایار کا ایک ایباسنهری باب مرتب کیا زو تاریخ احمدیت کیلئے ہمیشہ سرمایہ افتخار رہے گا۔ اینے حالات زندگی کے صمن میں خود آپ تحریر فرماتے ہیں: "خدمت دين كيلي روبيد مطلوب تهاـ ہمارے یاس صرف والد صاحب کی جھوڑی ہوئی تجارت تھی۔جس ہے والد صاحب کچھ روپیہ جمع نه كركي تومين اس تجارت مين كياكر سكتا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے جو تمام برکات کا منبع ہے اس تجارت میں برکت دی۔اور پہلے سال سے ہیاس میں ہزار ہار ویئے کا منافع دینا شروع کر دیا۔جو ہر سال ترقی کر تا گیا۔ ختی کہ چند سالوں میں مارا سر مايا لا كھوں تك پہنچ گيا۔ جو ہم جاروں بھائيوں میں مساویانہ طور پر تقتیم کر لیا گیا۔ ۱۹۵۲ء تک قبول احدیت کے ابتدائی سینتیس سالوں کے پہلے بائیس سالوں میں تین لاکھ رویئے اور بعد کے پندرہ سالوں میں آٹھ لاکھ رویئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت دین کیلئے خرچ کرنے کی مجھے توفیق ملی۔ بوجہ احمدیت غرض و غایت زندگی معلوم ہوئی۔ جو کہ خدمت دین ہے۔ ہمارامال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس میں سے ہم صرف اس قدر لے سکتے ہیں جتنا سادگی ہے زندگی گزارنے کیلئے ضروری ہے۔ ہاقی سارامال ہمیں فی سبیل اللہ صرف کرنا جاہئے۔ جان بھی الہی امانت ہے جو کہ الله تعالیٰ کی طرف سے مقررہ واجب الاطاعت امام کی تعلیم کے مطابق وقف ہونی جاہئے" حضرت سيم عبدالله بهائي الله دين صاحب كيان ہی مثالی قربانیوں کا موازنہ کرتے ہوئے حضرت خلیفة المسے الثانی رضی اللہ عنہ نے جلسہ سالانہ قادیان سر ۱۹۳۰ء کے خطاب میں فرمایا کہ: ''وه اتناونت اور اتنار وپیه تبلیخ احمریت کیلئے صرف کرتے ہیں کہ کوئی اور فرد نہیں کر سکتا"۔

۳-ایسے ہی ایک اور قابل رشک وجود محترم

سیٹھ محمد صدیق صاحب بانی آف کلکتہ بھی تھے جنہوں نے ہر مالی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور قربانی و ایثار کے باب میں شاندار مثال قائم كى۔ خصوصاً تقتيم ملك كے بعد قاديان اور درویثان قادیان کیلئے ان کی مالی خدمات کا سلسلہ بہت وسیع اور قابل رشک ہے۔عہدِ خلافتِ ثالثہ میں جب انہیں دارالجرت ربوہ میں معجد اقصیٰ کے نام سے ایک وسیع و عریض اور عالیشان مسجد کی تغیر کے منصوبہ کا علم ہوا تو انہوں نے بصد شوق وانكسار حضرت خليفة المسيح الثالث رحمه الله کی خدمت میں تغمیر کا کل خرج جو ابتدائی تخمینه کے مطابق دو لا کھ رویئے تھااپنی طرف سے ادا كرنے كى مخلصانہ پيشكش كى جو قبول كرلى گئى۔ مگر تغمیر کا کام مکمل ہونے تک بیراخراجات پندرہ لا کھ رویئے تک پہنچ گئے۔حضور رحمہ اللہ نے جاہا کہ اتنا برا بوجھ تنہا آپ پر نہ ڈال کر جماعت کے دوسرے مخیر احباب کو بھی خدمت کا موقعہ دیا جائے۔جب آپ کو حضور کے اس ارادہ کا علم ہوا تو کمال عاجزی کیساتھ دوبارہ عرض کی کہ حضور! خادم نے اس معجد کی تعمیر کے تمام اخراجات ادا كرنے كى ذمه دارى قبول كى تقى۔ اس كئے اب اس پر جتنا بھی خرج ہو گا خاکسار ہی ادا کرے گا۔ اِس طرح آپ نے تغیر کا سارا خرچ یوری بثاشت اور إنشراح صدر کے ساتھ ادا کیا۔ اس درجہ اخلاص اور فدائیت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود آپ کی خشیت کاعالم بیر تھا کہ دیکھنے والوں نے ایک دفعہ محترم سیٹھ محمد صدیق صاحب بائی مرحوم کواس مسجد اقصیٰ میں اس حدیث نبوی کے بیان پر زارو قطار روتے ہوئے دیکھا جس میں آ تخضرت صلی الله علیه و سلم نے حضرت ابوزر می مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ وہ لوگ سخت گھائے میں ہو نگے جن کو خدانے دولت سے وافر حصہ عطاکیا ہے سوائے اُن کے جواوک بھر مجر کے راہِ خدا

میں لٹاتے ہیں۔

احدى مستورات كاقابل رشك نمونه قربانی وایثار کے باب میں مر دوں کے دوش بدوش احمدی مستورات نے بھی کئی اہم سنگ میل نصب کئے ہیں۔ ہر مخص جانتاہے کہ زیور کی جاہت عورت کی فطرت میں ود بعت کی گئی ہے۔ مرتغير مبحد نضل لندن كيلئے جب حضرت خليفة المسيح الثاني رضي الله عنه نے بطور خاص احمدي مستورات میں چندہ کی تحریک فرمائی تو جماعت کی کئی خواتین نے بلا جھجک اینے زیور اُتار کر حضورہ کے قد موں میں نچھاور کر دیئے۔ان ہی میں ایک مخلص اور فدائي خاتون محترمه كريم بي بي صاحبه ذوجه محترم منثى امام الدين صاحب پيواري بھي تھیں۔ جنہوں نے اپنی والدہ کی نشانی کے طور پر صرف ایک زیور اینے پاس رکھ کرباقی ساراز بور بثاشت قلب کے ساتھ خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جس وقت آپ گھرے زیور بجوانے لگیں تو جاندی کا سار زبور ترازو میں سیروں کے حساب سے تولا گیا۔ موصیہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اینے حصہ جائیداد کی ساری رقم كيمشت اداكر دى جو غلطى سے كسى اور مدييں جمع ہو گئے۔ گر آپ نے اس رقم کو اُس مدسے منتقل كرانا مناسب نهيس سمجهااور ايناحصه جائيداد دوباره اداكر ديا\_

بحیثیت مجموعی اب تک صرف احمی و مستوارت کی طرف سے بصورت نقدی و زیورات پیش کردہ قربانیوں کے بیجہ میں –ر ۱۹۲۲ ۱۹۳۸ روپئے کی لاگت سے سر زمین یورپ میں تین عالیثان مساجد بعنی مسجد فضل لندن (برطانیہ)، مسجد مبارک ہیگ (ہالینڈ) اور مسجد نفرت جہاں کو بن ہیگن (ؤنمارک) کی تغمیر مبو چکی ہے۔ جبکہ نا یجیریا (مغربی افریقہ) میں جار

مساجدوہاں کی احمد کی مستورات نے فالعتا اپنے چندوں سے تغیر کی ہیں۔ مزید ہر آن احمد کی خوا تین ہی کے چندہ سے -ر ۱۹۰۰ کا سارو پئے کی اگرت سے بشمول جر منی دو غیر ملکی زبانوں ہیں نراجم قر آن کریم کی اشاعت بھی کی گئی ہے۔ یہ اشمر سے کہ صرف ان کے چندہ سے قلب یورپ کا شمر ہے کہ صرف ان کے چندہ سے قلب یورپ کا شمر ہونے والی پہلی مسجد یعنی مسجد فضل لندن میں تغیر ہونے والی پہلی مسجد یعنی مسجد فضل لندن آنے خلیفہ وقت کی موجود گی کے باعث جماعت احمد یہ عالمگیر کے تیسر نے فعال دوحانی مرکز کا احمد یہ عالمگیر کے تیسر نے فعال دوحانی مرکز کا کردار ادا کررہی ہے۔ ذلک فَضْدلُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَن یُشاہِ کے فید اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ مَن یُشاہِ کے اللّٰہ اللّ

قارئین کرام! مورین الہی کی قوت قدسیہ کا ایک اعجازیہ بھی ہو تاہے کہ وہ بندوں کا خدا تعالی کے ساتھ اس درجہ مضبوط اور گہرا تعلق قائم کر دیتے ہیں کہ ان کے دلوں ہیں دنیا کی محبت سر دیڑ جاتی ہے اور مقمود بالذات صرف مولا کی رضا ہو جاتی ہے۔ اس جہت سے مخلصین جماعت کی قابل رشک مالی قربانیوں کا یہ روح پرور تذکرہ بلا قابل رشک مالی قربانیوں کا یہ روح پرور تذکرہ بلا مک سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت و حقانیت کا ایک زبردست شوت ہے۔ مرحلہ وار قربانیوں کا سر مسرکی جائزہ

جماعت احمد ہیے کی ااا سالہ تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہو تاہے کہ سلسلہ کی روزافزوں ضروریات کے ساتھ ساتھ مخلصین جماعت کی قربانیوں کا گراف بھی ہمیشہ بلند سے بلند ترہو تا چلا گیا۔ اور بھی ایبا نہیں ہوا کہ ضروریات حقہ کے بالمقابل قربانیوں کے بئر عت ترتی پذیراس معیار میں کسی نوع کی کوئی کی واقع ہوئی ہو۔

سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں جلسہ سالانہ ۱۹۸اء کے موقعہ پر مخلصین جماعت نے سال آئندہ کیلئے سات صد سے کچھ زائدر قم کے وعدے کئے۔ یہ

گویا منھی بھر غریب جماعت احمد سے کے نظام بیت المال کی ابتداء تھی جو حضور کی مبارک زندگی میں بی کئی ہزار رو ہے تک جا بینچی ۔ کیے بعد دیگر ہے جماعت پر کئی ابتلاء آئے گر کوئی بھی ہوئے ہے ور موں بڑا ابتلاء جاد ہُر تی پر گامز ن جماعت کے قد موں کو متز لزل نہیں کر سکا۔

عہد خلافت تانیہ میں جماعت کا بجث آمد و خرج بہت جلد ہزاروں کی حدود کو بھلانگ کر لاکھوں میں شار ہونے لگا۔ جس پر ہمارے ایک مخالف مولوی سید محد علی صاحب مو نگھیری بانی ندوۃ العلماء نے سراسیمگی کا ظہار کرتے ہوئے تحریر کیا کہ:

"ان کی سعی اور کوشش اس قدر انتھک اور منظم ہے جس کو دکھ کرایک مسلمان کا دل لرز جاتا ہے .... ان کے پاس کوئی بنک نہیں، کوئی ریاست نہیں۔ صرف ایک بات ہے کہ مرزا (مراد حضرت مسے موعود علیہ السلام) نے کہہ دیا کہ ہر مرید حسب استطاعت ماہانہ ندہب کی اشاعت کیلئے کچھ دے .... اس کا نتیجہ سے ہوا کہ اس کے پاس بیت المال میں لاکھوں روپیہ جمع ہوگیا۔ ان کا ہر مرید اپنی آمدنی کا کم از کم دسوال ہو گیا۔ ان کا ہر مرید اپنی آمدنی کا کم از کم دسوال موسے دیتا ہے۔ اور بعض تو تہائی اور چو تھائی قادیان خصہ دیتا ہے۔ اور بعض تو تہائی اور چو تھائی قادیان فرہب کی اشاعت کررہے ہیں"۔ (کمالات محمد میں شخہ ہیں۔ جس سے وہ خاطر خواہ اپنے فرہب کی اشاعت کررہے ہیں"۔ (کمالات محمد یہ صفحہ کی اشاعت کررہے ہیں"۔ (کمالات محمد یہ سے دیا ہے۔ اس سے دیا ہیں اس کی اشاعت کررہے ہیں"۔ (کمالات محمد یہ کہ کیا

پھر جب عہد خلافت ٹانیہ میں ہی مجلس شوریٰ نے سال ۵۵-۱۹۵۱ء کے لئے آمد و خرج کا بجب پچیس لا کھ رو پیہ تجویز کیا تو ہمارے مخالفین کے صبر کا بیانہ ایک بار پھر چھلک اٹھا۔ اِس اِضطراب اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے جاعت کے ایک اور مخالف تھیم عبدالرجیم جاعت کے ایک اور مخالف تھیم عبدالرجیم صاحب اثر ف مدیر ہفت روزہ المنبر لائلپور نے تح برکیاکہ

"أكرچه بير الفاظ سننے اور پڑھنے والوں كيلئے

تکلیف وہ ہو نگے۔ لیکن ہم اس کے باوجوداس تلخ نوائی پر مجبور ہیں کہ ہمارے اکا ہر کی تمام کاوشوں کے باوجود قادیانی جماعت ہیں اضافہ ہواہے... ان کے کام کا یہ حال ہے کہ ایک طرف تو روس اور امریکہ سے سرکادئی سطح پر آنے والے سائندان ربوہ آتے ہیں اور دوسری طرف سامہ کے عظیم تر ہنگامہ کے باوجود قادیانی جماعت اِس کوشش میں ہے کہ اس کا کہ-۱۹۵۲ء کا بجث کوشش میں ہے کہ اس کا کہ-۱۹۵۲ء کا بجث بجیس لاکھ روپیہ کا ہو"۔ (المنمر ۱۹۸۸ھاء) عہد خلافت خالش کے آغاز میں سال کے جانے سے اناسی لاکھ روپیہ پر مشمل بجٹ آمد و خرج کی سفارش کے جانے پر جناب عبدالرجیم صاحب اشرف پر گویاسکتہ ہی طاری ہو گیااور انہیں اپنی اس بے بی کا ظہاران الفاظ میں کرنے پر مجبور ہونا پڑا کہ:

" یہ بجث صرف مرکزی جماعت کا ہے۔ جن جماعتوں سے اس بجٹ کی رقوم وصول کی جائیں گان کے بجٹ الگ ہیں۔ یوں سجھے کہ ہر مقامی قادیانی جماعت اگر ایک ہزار مرکز میں بھیجے گی تو کم از کم دو ہزار روپٹے اپنے ہاں بھی خرچ کرے گی۔ اس اعتبار سے قادیانی امت کا سالانہ بجٹ کم از کم دو کروڑ چالیس لا کھ روپٹے ہوگا۔ اگر غیر مسلموں کو قادیانی بنانے کیلئے یہ پچھ ہورہا ہے تو مسلموں کو قادیانی بنانے کیلئے یہ پچھ ہورہا ہے تو انہیں مسلمان بنانے کیلئے کیا بچھ کرنا چاہئے۔ کیا آپاس عنوان پرسوچنے کی زحمت گوارہ فرمائیں آب اس عنوان پرسوچنے کی زحمت گوارہ فرمائیں آب اس عنوان پرسوچنے کی زحمت گوارہ فرمائیں آب اس عنوان پرسوچنے کی زحمت گوارہ فرمائیں

حضرت خلیفۃ الممسے الثالث رحمہ اللہ کے باہر کت دور خلافت میں ہی جماعت کا سالانہ بجٹ لاکھوں سے تجاوز کر کے کروڑوں میں شار ہونے لگا اور اس عہد مبارک کے آخری مالی سال یعنی لگا اور اس عہد مبارک کے آخری مالی سال یعنی تکریک جدید اور انجمن وقف جدید کے آمدو خرج تکریک جدید اور انجمن وقف جدید کے آمدو خرج کا مجموعی بجٹ نو کروڑنو سے لاکھ رو ہے کے قریب کا مجموعی بجٹ نو کروڑنو سے لاکھ رو ہے کے قریب ریکارڈ کیا گیا۔ جبکہ جماعت احمدید کے موجودہ اِمام

سیدنا حضرت مرزاطاہر احمد خلیفۃ المسے الرائع ایدہ اللہ تعالیٰ کے انقلاب آفریں دورِ خلافت کے گزشتہ اٹھارہ سالوں میں جماعت احمد سے عالمگیر کی تینوں انجمنوں کا مجموعی بجٹ برق رفتاری کے ساتھ چھلا نگیں لگاتے ہوئے کروڑوں کی حدود سے بھی تجاوز کر کے اربوں کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ تازہ ترین اعداد وشار کے مطابق:

ہے۔ جہاں سومائے کیلئے جماعت نے لازمی چندہ کے طور پر سات صدیجھ روپٹے کے وعدّ بے کئے تھے وہاں آج جماعت کے لازمی چندوں کا میزانیہ ایک ارب اٹھاون کروڑ چالیس ہزار روپئے ہوچکاہے۔

ہے۔ جہاں ۱۹۳۳ء میں تحریک جدید کا اجراء صرف ساڑھے ستائیں ہزار رویئے کے ابتدائی مطالبہ کے ساتھ ہوا تھا وہاں آج اس مد میں جماعت احمد یہ کی مالی قربانی کا کراف بارہ کروڑ چاہیں لاکھ چیبیں ہزار کے عدد کو چھو چکاہے۔

ہے۔ای طرح جہاں کہ 190ء میں چندہ وقف جدید کا اجراء صرف نو لاکھ روپیہ کے ابتدائی مطالبہ کے ساتھ ہوا تھا وہاں گزشتہ سال اس مد میں جماعت کی طرف ہے بیش کردہ مجموعی رقم کی میزان سات کروڑ باون لاکھ بیندرہ ہزار روپئے محدوب کی گئی ہے۔

# تازهاور شيرين ثمرات

مندرجہ بالا اعدادو شار کے مطابق اللہ تعالیٰ فضل سے گزشتہ مالی سال کے دوران عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کو صرف لازی اور مستقل نوعیت کے طوعی چندوں میں بحثیت مجموعی ایک ارب ستتر می کروڑ بانوے لاکھ اکیاس ہزار رو پیہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ جبکہ وقتی نوعیت کی دیگر تمام مالی تحریکات میں جماعت ہر سال اس سے بھی کہیں زیادہ مالی قربانی پیش کرر ہی ہے۔ یہ جماعت احمد یہ زیادہ مالی قربانی پیش کرر ہی ہے۔ یہ جماعت احمد یہ خیاعت احمد یہ

کی مسلسل ہے لوث اور ہے در یغ قربانیوں ہی کا ثمرہے کہ:

ہے۔ ااا سال قبل قادیان کی گمنام بہتی سے المحضے والی تن تنہا آواز کی بازگشت آج دنیا کے • کا ممالک میں سنائی دے رہی ہے۔

﴿ -عالمگير سطح پر ۲۹۲۴۸ نئ جماعتوں اور استهام ۱۹۳۸ نئی مساجد کا اضافه مواہے۔

ہے۔ • • • ازبانوں میں تراجم قرآن کریم کے عظیم منصوبہ کے تحت اب تک ۵۳ زبانوں کے تراجم زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آنچکے ہیں۔

السماء کے ہو بہومصداق مسلم ٹیلیویژن احمدیہ کے مسلسل ۲۳ گھنٹے کی نشریات اب یورپ اور امریکہ کے ڈیجیٹل نظام سے نسلک ہو چک ہے۔

امریدہ نے و بین لطام سے سلک ہوہا ہے۔

ہم یا ہے۔ جماعت کے ۱۳۱۲ باضابطہ مبلغین و
معلمین کے شانہ بشانہ جماعت کا معتدبہ حصہ دن
رات دعوت الی اللہ کے فریضہ کی بجا آوری میں
مصروف عمل ہے۔ جس کے بتیجہ میں اللہ تعالی
نے صرف اس ایک سال (۲۰۰۰-۱۹۹۹ء) میں ہی
جار کروڑ تیرہ لاکھ آئھ ہزار تین سو پچھٹر سعید
روحوں کو جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہونے
کی تو فیق عطافر ہائی ہے۔الملہ میں داخل ہونے
کی تو فیق عطافر ہائی ہے۔الملہ میں داخل ہونے

توفیق ایزدی ہی انعام الهی ہے

قارئین کرام! قربانی کے اجرسے قطع نظر قربانیوں کی توفیق عطا ہونا بھی اپنی ذات میں خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نصل اور انعام ہے۔ جیسا کہ ہمارے بیارے امام سید ناحضرت خلیفة المسے الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"سب سے زیادہ دیریااحسان جواللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرماتا ہے وہ قربانی کا اجر نہیں بلکہ خود قربانی کی توفیق ہے۔ کیونکہ قربانی کی توفیق انسان کو اور اس کی روح کو دائمی عظمت عطا کرتی ہے۔

اس سے بڑا کوئی اجر ہو ہی نہیں سکتا جس کا آنسان تضور کر سکے۔ ہر اجرکی بناء اور ہر اجرکے حصول کا ذریعہ قربانی بن جاتی ہے۔ اِس سے اعلیٰ اخلاق بیدا ہوتے ہیں اور آئندہ عظیم الثان نسلوں کی بنیاد ڈائی جاتی ہے۔ جور و حانی انقلاب بیا کیا کرتی ہے "۔ ڈائی جاتی ہے۔ جور و حانی انقلاب بیا کیا کرتی ہے "۔ (خطبہ جمعہ ۱۹۸۸ء)

پی آج جبکہ جماعت احمد یہ فتوحات کودستک

دے رہی ہے اکناف عالم میں روز افزوں وسعت
پذیر تبلیغی، تغلیمی، تربیتی اور رفاہی تقاضے ہم ہے
اپنی قربانیوں کے معیار کو بلند سے بلند ترکرنے کا
مطالبہ کررہے ہیں۔ ہمارا شاندار ماضی اور پر
شوکت حال ہمارے تابناک اور روشن مستقبل کی
ضانت ہے۔ ضرورت اِس امرکی ہے کہ ہم اپنے
معیوب امام کے منشاء کرامی کے مطابق اپنے دلوں
میں یقین کی اس شمع کو فروز ال کریں کہ:

آپ وہ جماعت ہیں جس کو کوئی خوف نہیں اور کوئی حزن نہیں۔ خدا کی خاطر قربانیوں میں آ گے بر هیں اور خدا کے نضلوں کی بارش کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ مجھے توحیرت ہوتی ہے اُن لوگوں پر جو جماعت پر خدا کے فضلوں کو دیکھے کر اس کی راہ میں رو کیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔زمین پر بسنے والے پانیوں پر تو کھھ دیر کے لئے روک لگائی جاسکتی ہے ... کیکن وہ بارش جو آسان سے نازل ہور ہی ہے اُس کو بھی جھی چھوں نے روکا ہے۔ اور وہ بارش جو ... ساری دنیا میں الله تعالیٰ کے نضلوں کے قطرے بن کر جماعت پر نازل ہورہی ہے۔ کون ہے جس کی چھتری اس فضل کوروک سکے۔...اس کئے بے خوف ہو کر آ مے برھتے چلے جائیں۔ دُعائیں کریں۔ ہماراخدا مازے ساتھ ہے۔ مارافدامارے ساتھ ہے۔ مارافدامارے ساتھ ہے۔اس نے نہ پہلے بھی ہمیں چھوڑا ہے نہ آئندہ مجھی ہمیں چھوڑے گا"\_(روزنامه الفضل ربوه ۲۵ مرمارچ ۱۹۸۹ء) **ተተተ** 

# محترمہ تاریخ احمدیت بین احمد می مستورات کی بے مثال قربانیال محتربہ صاحبہ صدر اجمد الله بحارت محتربہ المحادث میں احمد میں مستورات کی بے مثال قربانیال محتربہ الله بحارت

کی بعثت سے قبل دنیائے عرب کی حالت نہایت پسته موچکی تھی۔ ہر قشم کی اخلاقی برائیان میں یائی جاتی تھی۔ لیکن اسلام کے ظہور کے بعد اسی قوم نے جو بدیوں میں گلے گلے ڈوبی ہوئی تھی ایسی پاک تبدیلی اینے اندر پیدا کی، ایسی پاک و مطہر ہو کر ا بھری کہ انبیاء کی تاریخ میں کہیں اس کی مثال پیش نہیں کی جاستی اس جاں نثار توم نے قربانی کے وہ اعلیٰ نمونے بیش کئے کہ خداتعالیٰ نے ان کے لئے رضی الله معتقم و رضواعنه کی خوشخبری عطا فرمادی۔ گو کہ پیشگوئیوں کے مطابق اس امت میں وقت کے ساتھ ساتھ کمزوریاں بھی آتی سنیں لیکن چونکہ کامل مذہب یہی ہے اور ای نے غالب آنامے تیرہ سوسال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سے آتخضرت علیہ کے ایک روحانی فرزند کو اصلاح کیلئے کھڑا کر دیا۔ چنانچہ حضرت مرزاغلام احمد صاحب قادياني مسيح موعودو مہدی موعود کے ذریعہ دنیا میں پاک و مطہر افراد کی ایسی جماعت تیار ہو گئی جس نے قربانیاں پیش کرنے میں قرون اولی کی یاد تازہ کردی۔ آج جاعت احدید کے قیام پر ایک صدی سے زا کد عرصه گذر چکاہے اس سوسالہ تاریخ میں جگہ جگہ قربانیوں کے لامثال واقعات جگمگاتے موتیوں کی طرح بھرے بڑے ہیں۔ آئے اپن تاریخ کے سنهری اوراق بلیك كر ديكھيں كه اسلام كى نشاة ثانیہ میں اس ہستی نے جسے دنیا میں بہت کمزور

سمجھا گیا کیا کر دارادا کیا۔

مالی قربانیاں

آئ ہے ٹھیک ایک سو سال قبل سن 1900 میں حضرت مسیح موعوڈ نے الہی تحریک مطابق قادیان میں ایک منارہ کی تغییر کاارادہ فرمایا۔ بیہ زمانہ مالی اعتبار ہے جماعت کیلئے نہایت کنروری کا زمانہ تھا جماعت کی تعداد نہایت قلیل متحی اورالیے عظیم الثان منار کی تغییر کے لئے کثیر مقم کی ضرورت تھی جس کا مہیا کرنا ایک مخفر سی جماعت کے لئے جے تبلیغ کے دوسرے کاموں میں بھی اپنی طاقت وبساط ہے بڑھ کر فرچ کرنا پڑتا تھا بڑا ہی مشکل امر تھا۔ ابتدا میں دس ہزار روپے افراجات کا تخیینہ لگایا گیاسوال بیا ٹھ رہا تھا روپے افراجات کا تخیینہ لگایا گیاسوال بیا ٹھ رہا تھا مام المو منین حضرت سیدہ نفرت جہاں بیگم صاحبہ نے قربانی کاجو نمونہ پیش فرمایا اس کاذکر تاریخ لجنہ طبلد دوم صفحہ 818 پریوں درج ہے۔

" سے خفرت میں موعوڈ اور آپ کے بعد آب کے بعد حضرت ام المو منین کانام سر فہرست ہے سلسلہ حضرت ام المو منین کانام سر فہرست ہوئی جس میں کے لئے کوئی ایس تحریک نہیں ہوئی جس میں آپ نے فراخ دلی سے حصہ نہ لیا ہو مساجد۔ تبلیغی مشن۔ لنگر خانہ۔ لجنہ المء اللہ کی تحریکات ۔ لندن مسجد۔ برلن مسجد۔ اخبار الفضل کا اجراء ۔ منارة المسیح۔ تحریک جدید غرض ہر تحریک کی ابتدا آپ المسیح۔ تحریک جدید غرض ہر تحریک کی ابتدا آپ کے چندہ سے ہی ہوئی "۔

آ کے منارۃ المسے اور حضرت ام المومنین کے

عنوان سے حضرت عرفانی صاحب کاایک مضمون درج ہے جس میں انہوں نے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کا خط حضرت میر حامد شاہ کے نام تحریر کیا ہے۔

" ---- منارہ کے لئے زمین بفضل تعالیٰ ان کو مل گئی حضرت اقدس کی توجہ از بس اسطر ف مبزول ہے قوم کی طرف ہے چندہ آرہاہے مگراز بس فلیل ہے۔ حضرت نے کل ایک تجویز کی۔ ایک سو آدمی جماعت میں سے ایسے منتخب کئے جاویں کہ ان کے نام حکمااشتہار دیا جاوے کہ سوسو روبید ارسال کریں خواہ عورتوں کا زیور نیج کر در حقیقت سے تجویز نہایت عمرہ ہے اور الی دی ضرور توں میں قوم کا روپیہ کام نہ آئے تو پھر کب؟ بیوی صاحبہ نے ایک ہزار روپیہ چندہ منارہ میں لکھوایا۔ دہلی میں ان کا ایک مکان ہے اس کی فرو خت كا حكم ديا ہے وہ اس چندہ ميں ديا جائے گا"۔ ایک اور واقعہ آپ کی سلسلہ کیلئے محبت اور قربانی پرروشی ڈالتاہے کہ کس طرح آپ سلسلہ کے اخراجات کی خاطر اینے مال اور زیور کی بالکل يرواه نه كرتى تھيں۔

"ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے موقعہ پر فرج نہ رہا۔ ان دنوں جلسہ سالانہ کے لئے چندہ ہوکر بہیں جاتا تھا حضور اپنے پاس سے ہی صرف فرماتے تھے۔ میر ناصر نواب صاحب نے آکر عرض کی کہ رات کو مہمانوں کیلئے کوئی سالن نہیں ہے آپ نے قرمایا کہ بیوی صاحب (یعن حضرت ام ہے آپ نے فرمایا کہ بیوی صاحب (یعن حضرت ام المومنین ) سے کوئی زیور لے کرجو کفایت کرسکے المومنین ) سے کوئی زیور لے کرجو کفایت کرسکے المومنین کے سے کوئی زیور لے کرجو کفایت کرسکے

فروخت کر کے سامان کرلیں چنانچہ زیور فروخت یا رہن کر کے میر صاحب روپیہ لے آئے اور مہمانوں کیلئے سامان کہم پہنچادیا"۔

(تاریخ لجنه جلد دوم صفحه ۳۲۰) پھر اخبار الفضل کے اجراء کیلئے آپ نے اپنی ایک زمین جو قریباً ایک ہزار روپیہ میں بکی دے دی۔ قیام لجنہ کے بعد مستورات کیلئے جوسب سے پہلی مالی تحریک حضرت مصلح موعودؓ نے فرمائی وہ معجد برکن کیلئے چندہ کی تحریک تھی حضرت ام المومنين في اس تحريك ميں پانچ صدرو بيد چنده دیاجواین ایک جائداد کے فروخت پر انہیں ملاتھا چنده مسجد برلن کیلئے مور خه ۴ فروری ۱۹۲۳ کو عور توں کاایک خاص جلسہ حضرت صاحبزادہ مرزا بثیر احمد صاحب کے مکان کے صحن میں منعقد ہوا جس میں حضرت مصلح موعود ؓ نے مستورات سے خطاب فرماتے ہوئے اس معجد کیلئے چندہ کی تحریک کی اور دنیا کے نقشہ پر ملک جرمنی کی وضاحت کی اور اس کے جنگی حالات پر تبصرہ فرمایا ۔ نیز مسلمانوں کی بدحالی کا دردناک نقشہ تھینچتے ہوئے آینے قادیان کی عور توں کو خصوصاً مخاطب كرتے ہوئے فرمایا۔

"قادیان کی غریب عور تیں اگر اپنادی جوش اور ہمت د کھلاویں گی تو باہر والیوں کو اس سے تحریک ہوگی اور اگر تم نے سستی اور کم ہمتی د کھلائی تو باہر بھی اثر بہت کم پڑے گا"۔

حضور کی تقریر کے بعد قادیان کی غریب عور توں نے وہ جوش اور فدائیت کا نمونہ دکھایا کہ اسی دن ساڑھے آٹھ ہزار روپے چندہ نقد اور وعدوں کی صورت میں احمدی خواتین کی طرف سے جمع ہو گیا یہاں سے ذکر ضروری ہے کہ قادیان میں رہنے والی احمدی آبادی زیادہ ترغریب تھی اور میں رہنے والی احمدی آبادی زیادہ ترغریب تھی اور میں رہنے والی احمدی آبادی زیادہ ترغریب تھی اور عور توں کی ناداری کا تو ذکر ہی کیالیکن ان نادار عور توں نے جو کچھ ان کے پاس تھا خدا تعالیٰ کی غاطر پیش کردیا۔ حضرت مصلح موعود آنے اپنے خاطر پیش کردیا۔ حضرت مصلح موعود آنے اپنے

ایک مضمون میں ان قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

"ایک بٹھان عورت جو نہایت مسکین ہے اور جواینے ملک کے بھیڑیوں کی سی طبیعت رکھنے والے مولوبوں کے مظالم سے تنگ آکر قادیان ہجرت کر آئی ہے اور جو بوجہ ضعف کے سوٹالے سر بمشکل چل سکتی ہے اس نے دورویے چندہ دیا ایک اور پٹھان عورت جو نہایت ضعیف ہے اور چلتے وقت بالکل پاس پاس قدم رکھ کر چلتی ہے میرےیاں آئی اور اس نے دوروپے میرے ہاتھ يرر كھ ديئے۔اس كى زبان پشتوہے اور وہ ار دوك چند الفاظ ہی بول سکتی ہے اپنی ٹوٹی ہوئی زبان میں اینایک ایک کپڑے کوہاتھ لگاکر کہناشر وع کیاہ دویشہ دفتر کاہے بیاجامہ دفتر کاہے یہ جوتی دفتر کا ہے میراقر آن بھی دفتر کاہے لیعنی میرےپاس کھھ نہیں میری ہرایک چیز بیت المال سے مجھے ملی ہے اس کاایک ایک لفظ ایک طرف تو میرے دل پر نشتر کا کام کر رہا تھا دوسری طرف میرا دل اس محسن کے احسان کو یاد کر کے ، جس نے ایک مر دہ قوم میں ہے الی زندہ اور سر سنر روحیں پیدا کر دیں، شکرو امتنان کے جذبات سے لبریز ہو رہا (تارىخ كجنه جلدادل صفحه ۹۰) ایک اور مهاجر عورت کاذ کر تاریخ میں ملتاہے

ایک اور مہاجر عورت کاذ کر تاری میں ملتا ہے
جس نے اس چندہ میں اپنی دو بکریاں پیش کیں کہ
ان کے سوا اس عورت کے پاس اور پچھ نہ تھا
قادیان کی غریب عور توں کی اس بے مثال قربانی
کااثر باہر کی عور توں پر بھی پڑا۔ محترمہ حضرت
سیدہ امۃ الحی صاحبہ سیرٹری لجنہ اماء اللہ قادیان نے
مور نہ ۱۹۲۴ فروری ۱۹۲۳ء کو اس تحریک کو بیرون
قادیان عور توں میں پہنچانے کیلئے ایک سرکلر
جاری فرمایا۔ جب یہ تحریک باہر کی عور توں میں
بینچی توانہوں نے بھی نہایت والہانہ رنگ میں اس
میں حصہ لیا۔ چند مثالیس تاریخ لجنہ جلد اول سے
میں حصہ لیا۔ چند مثالیس تاریخ لجنہ جلد اول سے
پیش ہیں۔

أذاكثر شفيع احمه صاحب محقق دبلوى ايديثر روزنامہ اتفاق وہلی کی اہلیہ نے حضرت اقدس کا خطبہ سنتے ہی اینے گلے سے پنج لڑا طلائی ہار جو عالبًا تین سورویے کا تھاا تار کردے دیا۔ حضرت مصلح موعود "نے ایک مضمون الفضل میں "مسجد برلن مخلص بہنوں کے اخلاص کانمونہ'' تحریر فرمایا جس میں ان قربانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ کپتان عبدالکریم صاحب سابق کمانڈر ان چیف ریاست خیر بورکی الميه جنهول نے اپناسار از بور اور اعلی کیڑے قیمتی ڈیڑھ ہزار روبی<sub>ہ</sub> ، چودھری محمد حسین صاحب صدر قانون گوسیالکوٹ کے خاندان کی عور توں نے اینے سب کے سب زیورات جن کی قیت انداز أدوہزار روپیہ تک ہے، سیٹھا براھیم صاحب کی صاجزادی نے اینے کل زیورات مالیت ایک ہرار رویے، خان بہادر محمد علی خان صاحب اسشنٹ پولٹیکل افسر چکدرہ کی اہلیہ اور دختر نے ا پنازیور جس کی قیمت ایک ہزار رویے اور میاں عبد الله صاحب سنوری ریاست پٹیالہ کی بیوی، بئی اور بہو جنہوں نے نہایت محدود ذرائع آمدن کے باوجود دو صدرویے چندہ دیا۔ انفرادی قربانی کے علاوہ لجنہ سیالکوٹ نے ڈھائی ہزار کی رقم بصورت زبور و نقتر اور لا مورکی جماعت کا چنده 2700رویے ہوا۔ اہلیہ صاحبہ مستری اللہ بخش صاحب سیرٹری انجمن احدید امر تسر نے جو کچھ ان کے یاس تھاسب کاسب اس چندہ میں دے دیا اور پھرامر تسر جاکر مستورات میں چندہ کی تحریک کر کے تین ہزار رویے چندہ وصول کیا۔

ان قربانیوں کی مثالیں سوائے آنخضرت علیہ کے دنیا کی تاریخ میں اور کہیں نہیں مل سکتیں اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کو قبول فرمایااور یہی جذبہ ان کی اولادوں میں بھی موجزن ہو گیا جس کی زندہ مثالیں بعد میں کی جانے والی مختلف مساجد اور دیگر مالی تحریکات کے موقعہ پر دیکھنے کو میں مسجد برلن کے تعلق سے یہ ذکر دیکھنے کو میں مسجد برلن کے تعلق سے یہ ذکر

ضروری ہے کہ چندہ تو جمع ہوگیا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر برلن میں معجد کی تغییر نہ ہوسکی لیکن عور توں کی بیہ قربانی رائیگاں نہیں گئی بلکہ بیہ خداتعالیٰ کی تقدیر تھی جس نے برلن مسجد کی تغییر میں رکاوٹ ڈالی اور عور توں کے اس چندہ سے وہ مسجد تغییر ہوئی جس سے آج ساری دنیا میں خلیفہ وقت کی آواز پہنچ رہی ہے۔اور تبلیغ اسلام کا ایسا عظیم کام انجام پارہا ہے جو عنقریب ساری دنیا کو محمد رسول اللہ علیق کے جھنڈ نے تئے جمع کر دے گا۔

نفس کی قربانی

۱۹۳۴ء میں تحریک جدید کا آغاز ہوا یہ وہ عظیم الثان تحریک ہے جس کے شیریں ثمرات کی لذت آج ہم پارے ہیں اس تحریک کے آغاز پر حفرت خلیفة المسيح الثاني في قربانيول ك متعدد مطالبات جو بنیادی ستون تھے اس تحریک کے پیش فرمائے ان میں کئی مطالبات نفس کی قربانی کے متعلق تھے جن کا گہرا تعلق عور توں سے تھا بہلا مطالبہ کھانے میں سادگی کا تھا دوسرا لیاس میں سادگی کا تھا آپ نے فرمایا کہ محض بیند یر کیڑانہ خریدیں بلکہ ضرورت کے مطابق کیڑا خریدی۔ نیز گوٹے کناری فیتے وغیرہ قطعاً نہ خریدے جائین نیازیور نہ بنوایا جائے حضور ا نے تین سال تک این طرزر ہائش کے معیار میں ایک تغیر لانے کا مطالبہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ ہم قربانی کیلئے اس بات کے سخت محتاج ہیں کہ عور تیں ہمارا ساتھ دیں ورنہ ہماری قربانی لفظی قربانی رہ جائے كى \_ حضور كے ان مطالبات برلجند كے اجلاس ميں اہلیہ صاحبہ حضرت حافظ روشن علی صاحب ؓ نائب صدر لجنہ نے بیر یزولوشن پیش کیا کہ

"ہم حضور انور کی تحریک پرلبیک کہتے ہوئے یہ عہد کرتی ہیں کہ ہم تین سال تک حضور کے ارشادے مطابق بالکل سادہ زندگی اختیار کریں گ

اور حتی الوسع غذااور لباس میں کفایت شعاری ہے کام لیس گیا نشاء اللہ ایسائی ہم دین کی خدمت کیلئے ہر وقت حاضر ہیں ہماری جانیں اور مال سب اس پر فقت ماری زینت ہماری زیبائش ہمارا سکون مرت ہماری زیبائش ہمارا سکون ہمارا ایمان ہمارا اطمینان سب اسلام کے ارتقاء میں مضمر ہے اس لئے یہ لازما ضروری ہے کہ ہم ماس عہد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم سب نے حضرت امیر المومنین امام المتقین حضرت فیفت المستح الثانی ایدہ اللہ تعالی بضرہ العزیز سے بیعت میں کیا ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گی سو اب وہوو قت آگیا ہے کہ ہم وفاء عہد کرتے ہوئے دین کو دنیا پر مقدم کریں گی سو اب وہوو قت آگیا ہے کہ ہم وفاء عہد کرتے ہوئے دین کو دنیا پر مقدم کریں گی سو اب وہو قت آگیا ہے کہ ہم وفاء عہد کرتے ہوئے میں کو دنیا پر مقدم کرکے دکھائیں کیونکہ اس عہد میں سب بہنیں امیر غریب متوسط سب ہی مقامل ہیں "۔ (تاریج نی جلداول صفحہ سب)

اس ریزولیوشن پر ۱۱۷ بہنوں نے دستخط کرکے حضور کی خدمت میں پیش کیا جو بہنیں دستخط نہیں کر سکتی تھیں انہوں نے انگو کھے لگائے۔

اس تحریک کے مطالبات اوران پر جماعت کی طرف سے عمل در آمد غیر دل کیلئے ایک غیر معمولی فعل تھا۔ ایک اخبار رنگین (امر تسر) کے سکھا ٹیر پٹر نے لکھا۔

"احدیوں کا خلیفہ ان کی گھریلوزندگی پر بھی نگاہ کھتا ہے اور و قانو قالیے احکام صادر کرتارہتا ہے جن پر عمل کرنے سے خوشی کی زندگی بسر ہوسکے۔۔۔ خلیفہ کا حکم ہے کہ تین سال تک نے زیور نہ بنوائے جائیں بلا ضرورت کپڑا نہ خریدا جائے عور تیں اپنے کپڑوں میں گوٹا لیس فیتہ یا جمالہ وغیرہ کا استعال ترک کردیں۔ جیرت ہے کہ اس حکم کے صادر ہوتے ہی تمام احمدی مرداور عور تیں ہمہ تن گوش ہو جاتی ہیں اور اپنے خلیفہ کے اس ارشاد پر ان تمام چیزوں کو ترک کردیں۔ کے اس ارشاد پر ان تمام چیزوں کو ترک کردی کے بین ہوں کو ترک کردی کی بیں۔ یہا تنی بوی قربانی ہے جس کا نتیجہ لاز آبیہ ہے ہیں۔ یہا تنی بوی قربانی ہے جس کا نتیجہ لاز آبیہ ہے

کہ بیر گروہ ہندوستان ہیں سب جماعتوں پر سبقت لے جادے گاجولوگ جذبات پر قابوپاتے اور جائز خواہشات کو بھی ترک کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں وہ بھی ناجائز خواہشات کا شکار نہیں ہو سکتے۔"
وہ بھی ناجائز خواہشات کا شکار نہیں ہو سکتے۔"
(تاریخ لجنہ جلداول صفحہ ۳۳۵)

پھر جب ہیر ون ممالک میں مبلغین بھجوانے کاسلسلہ شروع ہوا تواس وقت بھی مستورات نے نہایت اعلیٰ قربانی کے نمونے پیش کئے۔ جماعت کی مالی حالت الیمی نه تھی که مبلغ کو باہر بھجوانے کے بعد اسے دویا تین سال بعد واپس بلالیا جاتا۔ اگرایک مبلغ کو بھجوادیاجا تا توایک عرصہ تک اسے والی نہ بلایا جاتا۔ ان مبلغین کی بیویوں نے کمال صبر کے ساتھ اپنے خادم دین خاوندوں کا ساتھ دیاان کی غیر حاضری میں نہایت قلیل متخواہ میں تنگی ترشی ہے گذارہ کرتی رہیں اور اپنے بچوں کی تربیت میں کی رہیں تاان کے خاو ند بورے سکون سے دین کا کام کر عیس اگر بیویاں ایسی ہو تیں کہ خاوندوں کو نہ جانے دیتیں یا جانے کے بعد اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے دکھڑے رونا شروع کر دیتیں تو خاوند کس طرح پر سکون ہو کر تبلیغ اسلام كرتے چنانچه كيم فضل الرحمٰن صاحب ایک نہایت مخلص مجاہد تھے جنہیں ۲۱ سال تک ارضِ بلال میں خدمت کی تو نیق ملی۔ آپ پہلے ک سال تک تبلیغ اسلام کرنے کے بعد واپس آئے والیس آنے پر شادی ہوئی۔ اور شادی کے چند سال بعد ہی دوبارہ مغربی افریقہ مجھجواد یئے گئے اور مسلسل چودہ سال تک تبلیغی جہاد میں مصروف رہنے کے بعد جب وطن واپس آئے تو بوصابے میں قدم رکھ چکے تھے اور ان کی اہلیہ محترمہ ادھیر عمر کو پہنچ چکی تھیں حضرت مصلح موعود" نے مبلغین احمریت کو جلد جلد بلانے کا فیصلہ کرتے

"اب توبیه حالت ہے کیہ حکیم فضل الرحمٰن کو باہر گئے ایک لمباعر صه گذر چکاہے اور انہوں نے

اینے بچوں کی شکل بھی نہیں دیکھی جب وہ گئے تو ان کی بیوی حاملہ تھیں بعد میں لڑ کا پیدا ہوااور ان کے بچے پوچھے ہیں کہ اماں ہمارے اباکی شکل کیسی ہے۔اس طرح مولوی جلال الدین صاحب ممس انگلتان گئے ہوئے ہیں اور صدر انجمن احمر بیراس ڈر کے مارے ان کو واپس شہیں بلاتی کہ ان کا قائمقام كہاں مے لائيس اور كچھ خيال نہيں كرتى کہ ان کے بھی بیوی بیچے ہیں جوان کے منتظر ہیں ان کا بچہ تبھی تبھی میرے پاس آتااور آئکھوں میں آنسو بھر کر کہناہے کہ میرے اباکو واپس بلادیں پھر اتناعر صہ خاوندوں کے باہر رہنے کا نتیجہ سے ہو تا ہے کہ عور تیں بانجھ موجاتی ہیں اور آئندہ نسل کا چلنا بند ہو جاتا ہے ایک اور مبلغ باہر گئے ہوئے ہیں ان کے بچہ نے جو خاصا براہے نہایت ہی دردناک بات اپنی والدہ سے کہی اس نے کہا امان دیکھو ہارا فلاں رشتہ دار بیار پڑا تو اس کا ابا اے پوچنے کیلئے آیا۔تم نے اباے کیوں شادی کی جو مھی ہمیں یو چھنے بھی نہیں آیا۔اس نے بچین کی وجہ سے یہ تونہ سمجھا کہ اگریہ شادی نہ ہوتی تووہ پیدا کہاں سے ہو تااور اس طرح بنسی کی بات بن کئی۔ مگر حقیقت پر غور کرو۔ بیہ بات بہت ہی وردناک ہے اس کے والد عرصہ سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ہم ان کو واپس نہیں بلاسکے۔

(تاریخ احمدیت جلد دہم ۲۰۱) مبلغین کرام کی ان قربانیوں میں یقینا ان کی بیویوں کا برابر کا حصہ ہے جنہوں نے خدائی سلسلہ کی خاطر اپنی جوانیاں تہاکا ہدیں۔

سخت محنت اور و قت کی قربانی

بے شار واقعات ہیں جو احمد کی عور توں کی سخت محنت اور سلسلہ کی خاطر اپنے گھربار کی پرواہ نہ کرنے کے بیش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن مضمون مویل ہونے کے خیال سے چند مثالیں پیش ہیں۔ مطری سیدہ ام طاہر صاحبہ کا وجود سلسلہ کے حضر ت سیدہ ام طاہر صاحبہ کا وجود سلسلہ کے

لئے نہایت مفید و بابر کت تھا۔ حضرت سیدہ مہر آپا صاحبہ نے آپ کی وفات کے بعد اپنے مضمون میں تحریر فرمایا۔

"آپ نے ان حالات میں لجنہ کا کام سنجالا جس میں بعض او قات صدر کے فرائض، جزل سیرٹری کے فرائض بلکہ سیرٹری کے فرائض بلکہ ایک کارکن کے فرائض بھی نہا بیک وقت اداکر تیں۔

اداکر تیں۔

اس زمانہ میں تنہاصرف آپ کی وجہ ہے تمام کام پھیلا اور تمام جگہ کام چلتارہا۔ حضرت اقد س خلیمۃ اسے کے منہ ہے کوئی کلمہ لکتابی تھا کہ آپ اسے پورا کرنے والی ہو تیں۔ اس وقت بھو پھی جان کو بہ نفس نفیس عملاً خود کام کرتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں ہے دیکھا ہے سارا سارا دن مشین پر خود بیٹی ہوئی ہو تیں دو سری مستورات کولگایہ و تااور غرباء کے لئے لحاف کپڑے بن رہ ہوتے۔ اس ای نوے نوے مشینیں رکھے آپ کام ہوتے۔ اس ای نوے نوے مشینیں رکھے آپ کام کر وار ہی ہوتیں اور خود بھی کر رہی ہوتیں اور سے تمام کام دوسری الی خواتین ہے کر واتیں جوشوق ہے محض خد مت خلق اور خد مت سلسلہ کے جن کام کر تیں "۔

(سیرت حفرت سیدہ ام طاہر صفحہ ۲۲۱)

"میری امی مرحومہ کی سیرت کے چند اور اق
"کے عنوان سے حضرت خلیفۃ المسے الرابع ایدہ
اللہ تعالیٰ نے اسے مضمون میں تح سرفرمایا

اللہ تعالیٰ نے اپ مضمون میں تحریر فرمایا

" مجھے یاد ہے وفات سے ایک سال پہلے

ولہوزی میں رمضان کے مہینے میں باوجود بیاری

حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے تمام عملے کے لئے

سری کے وقت خود اپنے ہاتھ سے پرامھے

پایاکر تیں۔بات دراصل یہ تھی کہ حضور ایدہ اللہ

تعالیٰ کی طرف سے ان دنوں کے مالی حالات کے

پیش نظر جو خرج ماتا تھا اس سے اتن گنجائش نہیں

فکل سکتی تھی کہ کھلا خرج کیا جا سکے اور جتنا بھی اس غرض کے لئے خرج کیا جا سکے اور جتنا بھی اس غرض کے لئے خرج کیا جا سکے اور جتنا بھی اس میں

باور چی نے مطلوبہ تعداد میں پراٹھے یکانے سے صاف انکار کردیا تھا باور چی مصر تھا کہ یا مجھے تھی زیادہ دویا مجھ سے بہ کام نہیں ہو سکتا۔ ادھر خراج کی تنگی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی چنانچہ ایک دو روز ہے اس کھکش میں گذر گئے اور عملہ کے اراکین سالن کے ساتھ عام روٹی کھاکر ہی گذارہ كرتےرہے۔ماشكى نے اى سے شكايت كى كه فشك رونی سے روزے رکھ کر مجھ سے اتن محنت کا کام نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ محنت کرنے والوں کو روزے کے دنوں میں اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ اس رات سے آپ نے خود اٹھ کر پرامھے پکانے شروع کئے اور اللہ تعالی نے ایس برکت عطا فرمائی کہ اس تھی میں جس میں باور چی کے نزدیک اتنے افراد کے لئے پراٹھے پکنے ناممکن تھے سارے عملہ کی ضرورت بوری ہوتی رہی بیاری کی وجہ سے بعض او قات آپ کو خاصی تکلیف اٹھانی بڑتی تھی گر آپ کہتی تھیں کہ میں برداشت نہیں کر علق کہ محنت کرنے والے لوگ سحری کے وقت خشک روٹی کھائیں "۔

(سیرت حضرت سیدهام طاہر صفحہ ۴۸٪) سیدنا حضرت مصلح موعود نے اپنے مضمون میں آپ کی محنت اور سلسلہ کیلئے اپناتن من دھن قربان کرنے کے جذبے کے متعلق فرمایا:۔

قربان لرئے کے جذبے کے سی قربایا۔
"مریم ایک بہادر دل کی عورت تھیں جب
کوئی نازک موقعہ آتا میں یقین کے ساتھ ان پر
اعتبار کر سکتا تھا۔ ان کی نسوانی کمزوری اس وقت
دب جاتی چرہ پر استقلال اور عزم کے آثار پائے
جاتے اور دیکھنے والا کہہ سکتا تھا کہ اب موت یا
کامیابی کے سوااس عورت کے سامنے کوئی تیسری
چیز نہیں ہے۔ یہ مرجائے گی مگر کام سے پیچھے نہ
چیز نہیں ہے۔ یہ مرجائے گی مگر کام سے پیچھے نہ
مجوبہ نے میرے ساتھ کام کیا ہے اور تھکان کی
محبوبہ نے میرے ساتھ کام کیا ہے اور تھکان کی
میری مرف اتنا کہنا کافی ہو تا تھا
کہ یہ سلسلہ کاکام ہے یاسلسلہ کے لئے کوئی خطرہ یا

بدنامی ہے اور وہ شیر نی کی طرح لیک کر کھڑی ہو
جاتیں اور بھول جاتیں اپنے آپ کو بھول جاتیں
کھانے پینے کو بھول جاتیں اپنے بچوں کو بلکہ بھول
جاتی تھیں بچھ کو بھی اور صرف انہیں وہ کام یادرہ
جاتا تھا اور اس کے بعد جب کام ختم ہو جاتا تو وہ
موتیں یاگرم پانی کی ہو تلیں جن میں لپٹی ہوئی وہ
اس طرح اپنے درد کرنے والے جسم اور متورم
پیٹ کو چاروں طرف سے ڈھانے ہوئے لیٹ
جاتیں کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ عورت ابھی
جاتیں کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ عورت ابھی
کوئی بڑا آپریشن کرواکر ہپتال سے آئی ہے اور وہ
کام ان کے بھار جسم کے لئے واقعہ میں بڑا آپریشن

(سيرت حفزت سيده ام طاهر صفحه ٢٨٢) سلسله كيلي محنت اوراني تمام قوتون كوبيش كرنے كے ديگر بيثار نادر نمونے ہیں جن میں ہے ایک واقعہ پیش ہے ۲مواء کا زمانہ تھا ملک میں الكيش ہونے تھے اس لئے حضور كى خواہش اور ہدایت کے مطابق میہ کوشش تھی کہ قاریان اور قرب وجوار کے دیہات میں کوئی بالغ عور ت ایسی ندره جائے جو لکھنا پڑھنانہ جانتی ہو اور ووٹ دینے سے محروم رہ جائے اس اہم کام کی انجارج محترمہ سيره ام داؤد صاحبه الميه حضرت مير محمد التحق صاحب مقرر ہو کیں ان پڑھ عور توں کو پڑھانا خصوصاديهاتي عور تول كوكوئي آسان كام نه تفااس کیلئے آپ نے بھر پور کوسش کی اور بڑی ہی محنت سے انتہائی کوشش کرکے اس کام کو انجام دیا تھوڑے عرصہ میں ہی ہر عورت کوار دویر هنالکھنا سو تک گنتی لکھنااور دستخط کرنا سکھا دیا گیا سوائے معذوروں کے کوئی بھی عورت ایسی نہ رہی جو ووٹ نہ دے سکتی ہو۔ پھر اس کے بعد الیکشن کے وقت اس کام کی تگران اعلی محترمه سیده ام داؤد صاحبہ مقرر ہو تیں بہت سی دوسری کار کنات نے آپ کی زیر نگرانی نهایت خلوص اور انتهائی جانفشانی سے کام کیا حضرت مصلح موعود نے اس کام پر

اظہار خوشنودی کرتے ہوئے خطبہ جمعہ فروری ۲ ۱۹۴۲ء میں فرمایا:۔

"مردوں کے مقابلے میں عور توں نے قربانی کا نہایت اعلیٰ نمونہ پیش کیاہے گو حساب نہ جانے کی وجہ نے بعض غلطیاں ان سے ہو کیں لیکن ان کا مجھے وقت پر پہتا لگ گیااور میں نے غلطیوں کو دور كرنے كى ہدايات دے ديں جن كے مطابق انہوں نے نہایت تند بی اور محنت سے کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں جو روح ہماری عور توں نے دکھائی ہے اگروہی روح ہمارے مر دول کے اندر کام کرنے لگ جائے تو ہمارا غلبہ سو سال پہلے آجائے اگر مز دول میں بھی وہی دیوانگی اور وہی جنون پیدا ہو جائے جس کا عور توں نے اس موقعہ پر مظاہرہ کیا ہے تو ہماری فتح کا دن بہت ہی قریب آجائے عور توں نے اس دیوائل سے کام کیا ہے کہ بعض کی شکلیں تک پہیانی نہیں جاتیں انہوں نے کھانے کی پرواہ نہیں کی انہوں نے سونے کی پرواہ نہیں کی انہوں نے آرام کی پرواہ نہیں کی اور ایسی محنت سے کام کیا کہ ان میں سے کی کا جار سیر اور کسی کاپانچ سیر وزن کم ہو گیا"۔

(سیرت حفرت سیده ام داؤد صاحبہ کے سپر دایک اور انجم کام کیا گیا یعنی جب سے لجنہ کا قیام ہوااور عور توں کی مہمان نوازی کا تظام لجنہ کے سپر دہوا آپ نے تاوفات یہ فریضہ نہایت محنت سے انجام دیا جوانی میں ہی سگریزی کی بیاری میں مبتلا ہو گئی تھیں اس وجہ سے طبعت اکثر کرور رہتی لیکن دین کے کاموں میں بھی بیاری کی پرداہ نہیں کی دین کے کاموں میں بھی بیاری کی پرداہ نہیں کی این حام کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ کام کر تیں صروریات کا پہتہ کر تیں کام کی نگرانی فرما تیں نہ غذا مرور ہتا تھا کہ جلسہ پر آئی ہوئی مہمان مستورات میں سے کی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بہنے جائے بھر نہ بیانے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف نہ بیانے جائے بھر نہ بیانے جائے بھر نہ میں سے کئی کو کوئی تکلیف بیان

صرف خود محنت كرتيل بلكه اپني نگراني كے ذرايعہ سینکروں بلکہ ہزاروں کارکنات کو آپ نے جلسہ سالانه کا نظام کرنے کی تربیت دی۔ ۱۹۵۳ء میں شدید بیاری کی وجہ سے میو میتال لاہور میں داخل تھیں اُس وقت یاکتان میں احدیوں کے خلاف مخالفت كاطوفان الهاموا تها اور مروقت جلوس، آگ اور قل و غارت کا بازار گرم تها بچرے ہوئے مخالف لو گوں کا ایک جلوس نعرے لگاتا ہوا ہیتال کے دروازے تک آگیااور نرسوں سے یو چھاکہ یہاں کوئی مرزائی عورت داخل ہے جلوس کے بدارادوں کا ندازہ کرتے ہوئے سپتال کی انتظامیہ کے تعاون سے آپ کو شدید کمزوری اور نقابت کی حالت میں دیواروں کے اوپر سے بھلائکتے ہوئے ایک نوجی جیب جس کا انظام صاجزاده مرزامظفر احمد صاحب نے کروایا تھاکے ذر بعد رتن باغ میں لایا گیا بیاری اور تکلیف میں اسقدر شدید قتم کے حالات سے دوجار ہو کیں لیکن ماشھے پر بل نہ آیابلکہ یوں محسوس ہوتا جیسے احدیت کے نام پراس قتم کی تکلیف آپ کوروحانی سكون وراحت پہنچاتی تھی۔

احدی عور توں کی بہادری اور اخلاق کے شمونے اور جان کی قربانی

جماعت احمد یہ کو بار بار ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا جب عور توں کی بہادری اور اخلاص کی نہایت شاندار اور قابل رشک مثالیں سامنے آئیں ۔ قادیان سے ہجرت کے موقعہ پر جب حفاظت مرکز کا سوال تھا اس و قت بہت سی احمد ی عور توں نے باصر اراس امر کا اظہار کیا کہ

"موت کے خطرہ سے انہیں قادیان سے باہر نہ بھیجا جائے اگر اب موت مقدر ہے تو قادیان سے بہتر جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے "

(تاری بجنہ جلد دوئم صفحہ ۱۹)

این جانوں کو مرکز کیلئے قربان کرنے کاعزم

ر کھنے والی عور توں نے اپنے بیٹوں اور خاو ندوں کو بخوشی اس کام کیلئے بیش کردیا اور نہایت مومنانہ جرات و دلیری کا مظاہرہ کیا۔ ایک مخلص خاتون اہلیہ صاحبہ مستری نور محمد صاحب سنج مغلبورہ لا ہور نے اپنے مجد لطیف صاحب کو خط لکھا۔

لا ہور نے اپنے بیٹے محمد لطیف صاحب کو خط لکھا۔

"آج قادیان میں رہنا بہت بڑا مجاہدہ ہے .....

تم نہایت استقلال اور جوانمردی سے مفاظت مرکزی ڈیوٹی دیتے رہو اور اگر اس راہ میں جان بھی دینی پڑے تو دریغ نہ کرویادر کھوتم پر ہم تبھی خوش ہوں گے جبکہ تم حضرت مسیح موعود کی مقدس بستی قادیان کی حفاظت میں قربانی کاوہ اعلی درجہ کا نمونہ دکھاؤ جو ایک احمدی نوجوان کے شایان شان ہے۔ گھبراؤ نہیں۔ خدا تعالی تمہاری مدد کرے گا ہم تمہارے ماں باپ تمہارے لئے مدد کرے گا ہم تمہارے ماں باپ تمہارے لئے دعا تیں کرتے ہیں اللہ تعالی تمہیں استقامت بخشے دعا تیں کرتے ہیں اللہ تعالی تمہیں استقامت بخشے آمین۔ اللهم آمین "۔

مخترمہ امة الطيف بيكم صاحبہ (لا مور) نے اپنے خاوند مرم ڈاكٹر محد احمد صاحب كوايك خط میں لکھا۔

"اب میری بھی یہی تفیحت ہے اور اماں جی
کی بھی یہی تفیحت ہے کہ وہاں پر خدا کے بھر وسہ
پر بیٹھے رہیں اللہ تعالی وہاں پر بہی حفاظت کرے گا
او را یمان رکھنے والوں کو ضائع نہیں کرنے گا۔
آپ اجازت لینے کی بھی کو شش نہ کریں "۔
آپ اجازت لینے کی بھی کو شش نہ کریں "۔
(تاریخ لجنہ جلد دوئم صفحہ ۲۰)

ر باری جے بعد دوم کے ہا اور شاندار بہادت کاایک اور شاندار واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو قرون اولی کی قربانیوں کی یاد دلا تاہے ایک احمد کی نوجوان غلام محمد کوان کی والدہ نے نصیحت کی کہ بیٹا اگر اسلام اور احمدیت کی کہ بیٹا اگر اسلام اور احمدیت کی اس شعادت کیلئے تہیں لڑنا پڑے تو بھی پیٹے نہ دکھانا اس شعادت مند نوجوان نے اپنی بزرگ والدہ محرمہ حسین بی بی صاحبہ کی اس نصیحت پر اسطر ح محرمہ حسین بی بی صاحبہ کی اس نصیحت پر اسطر ح محرمہ حسین بی مصاحبہ کی اس نصیحت پر اسطر ح محرمہ حسین بی مصاحبہ کی اس نصیحت پر اسطر ح محرمہ حسین بی مصاحبہ کی اس نصیحت پر اسطر ح محرمہ حسین بی جان دے دی اور توں کی حفاظت کرتے میں جو نے اپنی جان دے دی اور بیٹے نہ دکھائی مرنے مور توں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی اور بیٹے نہ دکھائی مرنے

ے پہلے اس نوجوان نے اپنے ایک دوست کو بلا کر آخری پیغام کے طور پر لکھوایا۔

"جھے اسلام اور احمدیت پر پکایقین ہے میں اپنے ایمان پر قائم جان دیتاہوں میں اپنے گھرے اس لئے نکلا تھا کہ میں اسلام کے لئے جان دوں گا۔ آپ لوگ گواہ رہیں کہ میں نے اپناوعدہ پورا کردیااور جس مقصد کیلئے جان دیے کیلئے آیا تھا میں نے اس مقصد کیلئے جان دیے دی جب میں گھرے نے اس مقصد کیلئے جان دے دی جب میں گھرے چلا تھا تو میری ماں نے نفیحت کی تھی کہ بیٹا پیٹے نہ دکھانا میری ماں سے کہد دینا کہ تمہارے بیٹے نے دکھانا میری ماں سے کہد دینا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری وصیت پوری کردی اور پیٹے نہیں دکھائی اور لڑتے ہوئے ماراگیا"۔

(تاری بجد جلد دوئم صفی ۲۸ یا بستان میں احمد یوں پر کئے جانے والے ظلم و ستم کی داستان بہت طویل نہایت در دناک اور دلوں کو ہلا دینے والی ہے اس ظلم کواحمد می عور توں نے نہایت استقلال کے ساتھ جھیلا اور اپنے ایمان پر آنجی نہ آنے دی حضرت خلیفۃ المسے الرابع ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ برطانیہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جلسہ سالانہ برطانیہ موقعہ پر مستورات سے خطاب میں ان عظیم الشان قربانیوں کا تذکرہ فرمایا جس میں ان عظیم الشان قربانیوں کا تذکرہ فرمایا جس میں سے بچھ حصہ پیش ہے۔

حضور نے فرمایا کہ کرمہ عائشہ بی بی صاحبہ المبیہ میاں مہردین صاحب آف گوجرانوالہ بیان کرتی ہیں کہ ۲۸ میں جب گوجرانوالہ بیں حالات بہت خراب ہوئے تو میرے بیٹے منیراحمہ کاایک غیر احمہ ی دوست آیااور کہنے لگا صح بہت خطرہ ہے میں رات کہیں چلے جائیں میرے بیٹے نے کہا میں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہم یہیں رہیں گی میرے بیٹے بشیر نے مجھے اور میری بیٹی جملہ کو میرے بیٹے بشیر نے مجھے اور میری بیٹی جملہ کو اپنے دوست کے گھر بھیجوادیا ۔۔۔۔۔ صبح جلوس نے حملہ کردیا میرے بیٹے تمام دروازوں کو مقفل کرے جھت کے اور چلے گئے جہاں پہلے بھی پائے کہی پائے کہی پائے آدی موجود سے بچوم نے ان پر پھر برسانے آدی موجود سے بچوم نے ان پر پھر برسانے

شروع کر دیئے بچے حہت پر ادھر ادھر بھاگتے کین بیاؤ کی کوئی صورت نه تھی وہ مجھیلی گلی میں اترے تاکہ وہاں سے باہر نکل جائیں لیکن وہاں بھی ہجوم تھاانہوں نے نیچے اترتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور ڈنڈوں اور پھروں سے مار مار کر میرے دونوں بیٹوں کو شہیر کردیا اور انہیں اینٹوں اور بچروں کے بڑے بڑے ڈھیروں کے نیچے دبادیا گیااس موقعہ پر میرے بیٹے منیراحمہ اور بشیر احمہ کے علاوہ سعید احمد منظور احمد محمود احمد اور احمد علی قریشی بھی شہید ہوئے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ اس قیامت کے گذرنے کاعلم جب مجھے ہوا تو ضبط ے سارے بندھن ٹوٹ گئے لیکن گھروالوں نے رونے بھی نہ دیا کہ مارے رونے کی آواز سے ہاری جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا برا کر اامتحان تھا۔۔۔حضور نے فرمایا صفیہ صدیقہ صاحبہ اسے بیٹے کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ملحق ہیں کہ کم جون کو جو جلوس سول لا کنزے مارے گھروں اور مسجد پر حملہ آور تھااس کے ساتھ جو يوكيس تقى اس كاايك سيابى را موالى كارب والاقعا اس نے بعد میں بتایا کہ میں بہت سی جائے حادثات یر گیاہوں میں نے ذاتی مفاد کی خاطر اور دس دس رویے کی خاطر ایک دوسرے کی جان کیتے ہوئے سراک پر نشے غفلت اور لا پروائی کے تتیجہ میں گاڑیاں چلانے والوں کو مارتے اور مرتے دیکھاہے لیکن کیم جون کوسول لائن میں ایک گھر کی حجیت پر جو معرکہ میں نے دیکھاوہ آج سے چودہ سوسال يہلے صرف تاريخ اسلام بيں پڑھنے كوملا تھاكہ كس طرح صحابة اسلام پرائي جان نثار كرتے تھے اس سیابی نے کہا کہ میں اس لڑکے کو بھلانہ سکوں گا جس کی عمر بمشکل سترہ اٹھارہ برس ہو گی۔ سفید رنگ لمباقداس کے ہاتھ میں بندوق تھی (یہ حلیہ آپ کے بیٹے محمود احمد طاہر کا تھا) ہمارے ایک ساتھی نے جاتے ہی اس کے ہاتھ پر ڈنڈا مار کر

بندوق چھین لی جلوس اس لڑ کے پر تشدد کر رہا تھا

الله الله محمد وسدول الله ين المالا الله محمد وسدول الله ين الجاهرى مول ملمان مول ملمان مول الله ين الجاهرى مول ملمان مول المولى في المريح ال

مكرمه صفيه صديقه صاحبه بيان كرتي بين كه جب عالات فراب موت توعور تول كو ايك احرى كے گھر جو بظاہر محفوظ تھا پہنچادیا گیا۔۔۔۔ وشمنوں کو علم ہو گیا کہ سے بے سہارا عور تیں اس گھریٹی (جہاں ہم نے بناہ لی ہوئی تھی) چھپی ہوئی ہیںاس گھریر بھی جملے کاخطرہ بڑھ گیا ہم رات کے اند چیرے میں وہاں سے نکل کرراہوالی چلی کسیں اس وقت ہمیں کھ علم نہ تھا کہ ہمارے پیاروں پر كيا بيتى ہے اگر وہ زخمی ہیں تو كہاں ہیں۔اس دن شام كوجب ايك ترك چيد شهيدون كوليكر را موالي يہنج اور اس وقت مميں بية جلاكه ممارے بنارے تو شہید ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں ٹرک میں موجو د میں۔۔۔ ٹرک جلد واپس چلا گیا۔۔۔ میں اور میری بینی اعیبہ اپنے بیاروں کے آخری دیدار سے محروم رہے ہم ان کے چبرے بھی نہ دیکھ سکے۔ میرنے خاوند چودھری منظور احمد، مير اخوبصورت اورياك طينت لخت جگر محمو داحمه اور بیٹی کاجواں سہاگ میر اپیار اداماد سعید احمد اپنے حقیقی محبوب و معبود کے حضور حاضر ہو گئے ہیں کہے

قیامت کے لیجے نئے غم کا پہاڑ ہم پر آن بڑا تھا یہ
تین تواللہ کو بیارے ہو گئے جھوٹا بیٹاشد یدزخی تھا
بڑا بیٹا حوالات میں بند تھااور اسے کچھ معلوم نہ تھا
کہ اس کا باب چھوٹا بھائی اور بہنوئی تو شہید ہو چکے
شے اور ان کی ماں بہن نہ جانے کس حال میں ہیں
پس اللہ نے ہی صبر عطاکیا اور استقامت بخش۔
پس اللہ نے ہی صبر عطاکیا اور استقامت بخش۔
حضور نے فرمایا محترمہ شمیم اختر صاحبہ اہلیہ

مقبول احمد صاحب شہید بیان کرنتی ہیں کہ میرے شوہر مقبول احمد صاحب نے ۱۹۲۷ء میں بیعت کی حقی احمد سے قبول کرنے کے بعد مولوی آپ کو بہت نگ کرتے ہے اور دھمکیاں دیتے تھے۔۔ ایک دن ایک نقاب بوش لکڑی خرید نے کے بہانے آیا اور خبر نکال کر بے در بے وار کے اور اہر کا شہید کردیا۔ شوہر کی شہادت کے بعد سسر ال والوں نے کہا احمد یت کو چھوڑ دو تو ہم تہمیں بناہ دیں گے دشمن بھی دھمکیاں دیتے تھے متہمیں بناہ دیں گے دخمن بھی دھمکیاں دیتے تھے متہمیں سینے سے لگائیں گے لیکن آپ نے ان کی شہیر بیاتوں کورد کر دیا اور کی قیمت پر احمد یت کو چھوڑ نا گوارانہ کیا جس کی خاطر آپ کے شوہر نے جان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان کی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار خوبان دی تھی آپ اس کیلئے ہر قربانی کیلئے تیار

ہو کر بے آرامی میں انظار کروں ساتھ ہی گوشت کی دوکان تھی ڈاکٹر صاحب گوشت کیکر پیسے نکالنے گئے تو پیچھے ہے وشمنوں نے حملہ کر دیا اور آپ موقعہ پر ہی شہید ہو گئے آپ کی لاش خون میں لت بت تھی۔ ان کی شہادت کا منظر بڑا در دناک تھا میر بے سامنے ترفیخ جان دی در دناک تھا میر بے سامنے ترفیخ جان دی ۔ اللہ تعالی نے محض اپنے فضل ہے مجھے صبر کی تو نیق بخشی۔

حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان كرنے كے بعد فرمايا .... إس لئے ميں آپ كويہ سمجھانا حاجتا ہوں کہ آپ کی ان پاک خواتین نے جو آپ سے پہلے ان مصیبتوں سے گذری ہیں انہو ں نے آپ کے لئے ایک راہ عمل معین کردی ہے وہ زمین پر چلنے والی ایسی تھیں کہ آسان پر کہکشاں کی طرح ان کے قدموں کے نشانات ہمیشہ تاریخ میں روشن رہیں گے۔ اگر ایسے واقعات پھر رونما ہوں تو میری نفیحت پیرے کہ دنیا چندروزہ ہے جو کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے خداکے حضور حاضر ہوں جو شہید کا مرتبہ پانے والے ہیں وہ تبھی مرنہیں عکتے۔ آسان کاخدا گواہ ہے کہ آپ ہمیشہ کیلئے زندہ ہیں اور آپ ہی کی زندگی سے آکیے بعد پیچھے رہنے والی قومیں زندہ رہیں گی اور اس کا فیض یاتی رہیں گی۔ آخریر حضور نے فرمایا کہ خدا کرے کہ آپ کی روشن سے آئندہ سو سال ہی کی نہیں آئندہ ہزار سال کی احمدی تاریخ روشن ہو جائے۔ (اذاخبار بدر مور قد ۱۹۵۹–۱۹۹۹)



# م جماعت المرسر اور ضرب قرال م

مكرم مولوى مظفر احمد صاحب ناصر مدرس مدرسه احمديه قاديان

المخضرت علي في ابتدائ اسلام ميس بي آنے والے زمانہ کے متعلق پیشگوئی فرمادی تھی کہ لايبقى مِنَ الإسلام إلَّا السَّمَهُ وَلا يَبْقى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُ هُمَّ عَامِرُةٌ وَهِيَ خُرَابُ مِنْ الْهُدَىٰ عُلْمًا ا هُمْ شُرٌّ مَنْ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ - (مَثَكُوة) لین مسلمانوں پر ایک ایساز ماند آئے گاکہ اسلام کا فقط نام اور قرآن کریم کے صرف نفوش بانی ہو گئے۔ مساجد بظاہر آباد ہو گئی مگر وہ ہدایت سے خالی اور ویران ہو تگی اور اس وقت کے علماء آسان

کے نیچے بدترین مخلوق ہو گئے۔

اسلام کی اس تشویشناک حالت کی خبر دیتے ہوئے رسول پاک صلعم نے ساتھ ہی بشارت فرمادِی تھی کہ لو کان الاِیمان مُعَلّقا بِالثَّرُيَّا لَنَا لَهُ رَجُلُ أَوْ رِجَالٌ مِّنُ اهْلِ فَارِسُ (بخاری)الیے زمانہ میں اسلام کی آبیاری، احیاء دین اور شریعت کا قیام دوباره زمین پر مسیح و مہدی کی جماعت کے ذریعہ انجام پائے گا۔ چنانچہ عین پیشگوئی کے مطابق جب قرآن کریم پر چو طرفہ حملہ ہورہا تھا۔ مسلمانوں کا تعلق قرآن کریم سے صرف ظاہری طور بررہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اینے وعدہ کے مطابق شریعت کا قیام اور اس کی اشاعت كيلئ حضرت مرزا غلام أحمد صأحب قادياني مسيح موعود ومهدى موعود عليه السلام كو كفراكيا\_

قرآن مجيد زنده كتاب

حضرت مسيح موغود عليه السلام نے قر آن كريم

کوایک کامل اور زندہ کتاب کی حیثیت میں دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اپنی تصنیف" براهبین احمریه" میں قرآن کریم کی حقانیت اس کی صدافت اس کے کامل اور ابدی ہونے پر دلائل قاطعہ پیش کرتے ہوئے قر آن کریم کوایک زندہ کتاب کے طور پر دنیا کوروشناس کرایا۔ آپ نے سب نداہب کے لوگوں کو قرآن کے مقابلہ کی دعوت دی اور پیشرط رکھی کہ جو دعویٰ پیش کریں وہ ان کی مذہبی کتب ہے ہو اور اس کے حق میں دلائل بھی اس کتاب سے ہوں۔اس دعویٰ کے ساتھ آپ نے غیر نداہب کے منہ بند کرادئے۔اور قرآن کریم کودیگر آسانی کتب کے مقابل پرایک زندہ کتاب کے طور پر ٹابت كرد كھايا۔

آیٹ نے قرآن کریم کی حقانیت وصداقت اس کی تفاسیر اس کے عار فانہ کلام کو دنیا کے سامنے ظاہر كرنے كيلئے التى مے زائد كتب تصنيف فرمائيں اور اینے پیچیے اسلامی و قرآنی لٹریچر کاایک انبار چھوڑا جو رہتی دنیا تک قرآن کریم کی اشاعت اور قرآن كريم يركئے جانے دالے اعتراض كاجواب دینے كيلئے ہمیشہ کافی رہے گا۔

## غلط عقائد كي اصلاح

جبیا کہ پیشگوئی میں یہ خبر دی گئی تھی کہ : مسلمانوں کا قرآن کریم کے ساتھ صرف ظاہری اور رسمی تعلق رہ جائے گا۔ اور مسلمانوں کا باطن چونکہ قرآن سے مطابقت ندر کھتا ہو گااسلئے قرآن کے باطن سے اسکے مغزاور اسکے مضامین سے اسکی

تفاسیر و معارف سے وہ بالکل عاری ہو گئے۔ جسکی وجہ سے ان میں طرح طرح کے غلط عقائد قرآن کریم کے متعلق گھر کر جائیں گے۔ مثلاایک عقیدہ ملمانوں میں بیہ پیدا ہو گیا تھا کہ (نعوذ باللہ) قر آن كريم ميں تحريف و تبديل ہوئى ہے اور بعض حصے الميس شامل ہونے سے رہ گئے ہیں۔ حضرت مسیح موغود نے بوی تحدی کے ساتھ اس غلط عقیدہ کی اصلاح فرمائی کہ قرآن کر میمایک مکمل کتاب ہے۔ اسمیں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی۔اوراس میں انسان کی تمام ضروریات کے حل خواہ دین ہویا دنیاوی موجود ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی نے "إِنَّا نَحْنُ مُزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونٌ " فرماكراس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہی کے لی ہے۔

اسی طرح مسلمانوں میں بیہ باطل خیال بھی پایا جاتا تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں یا کچھ حصہ منسوخ ہیں۔ حضرت مسیح موعود نے اس کا جواب نهایت عده اور لطیف پیرایه مین دیا اور ان آیات كريمه كحنهين منسوخ قرار دياجاتا تقاايس معارف بيان فرمائے جنکوس کر رحمن بھی جیران رہ جاتے ہیں۔ آپ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق قرآن کر یم کی ا یک بھی آیت ایسی نہیں جس کی ضرورت ٹابت نہ کی جاسکے اب وہی غیر از جماعت علاء جن آیات کو یہلے منسوخ قرار دیتے تھے آج دشمنان اسلام کے ا سامنے انہی آیات کو پیش کر کے اسلام کی برتری البت كرتے بي مثلاً آيت كريمه لكم دينكم ولي دين جے منسوخ كہاجاتا تقااب اى كو مخالفين

كسامغ بيش كياجاتا -

ایک باطل عقیدہ مسلمانوں میں بیا بھی تھا کہ قرآن کریم کے بہت سے دعاوی بے دلیل ہیں۔ انہیں ولائل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان صرف يهى كہتے تھے كہ قرآن كريم چونكہ الله كاكلام ہے اس لئے اس میں جو کھھ بیان کیا گیاہے اسے ہم مانتے ہیں۔ حضرت مسے موعود نے بتایا کہ قرآن كريم كابرايك دعوى دلائل قاطعه اينساته وكمتا ہے اور قرآن این ہر دعویٰ کی دلیل خود دیتاہے۔ یمی بات قرآن کریم کو دوسری آسانی کتب سے متاز کرتی ہے۔ قرآن میں صرف یہی خوبی نہیں کہ اس کی باتیں ولائل سے ثابت ہو سکتی ہیں بلکہ وہ اینے دعویٰ کے دلائل خود پیش کر تاہے۔ آپ نے دنیا کے سامنے مید امتیازی نکته بیان فرمایا که وہ کتاب کامل ہی کیا ہوگی جو ہمارے دلائل کی محتاج ہوگی۔ حضرت مسيح موعودٌ نے اس مضمون کو اس وسعت سے بیان فرمایا کہ دشمنوں پر اس کی وجہ سے ایک موت آگئی۔اورا بنوں کوسر او نیجا کر کے جینے کاسہارا مل گیا۔ امر تسریس عیمائیوں کے ساتھ آیا کا مباحثہ ہواجو"جنگ مقدس" کے نام سے شائع ہو چکاہے۔اس میں یہی نکتہ آپ نے پیش فرمایا تھا کہ فریقین جو د عویٰ کریں اس کا ثبوت اپنی الہامی کتاب ہے دیں چراس کے دلائل بھی ای الہامی کتاب ہے بیش کریں۔

ای طرح قرآن کریم میں بیان شدہ فقص کے متعلق غلط خيال ياياجا تاتھا كه بيه صرف بغرض عبرت و نفیحت بیان کئے گئے ہیں گر حفزت مسیح موعود ا نے قر آنی نقص کے بارے جو نقطہ نظر بیان فرمایا وہ آپ کی عظیم خدمت قرآن ہے۔

آئے فرماتے ہیں "قرآن شریف میں جس قدر قصے بیان کئے گئے ہیں ان کی تحریر سے صرف یہی غرض نہیں کہ گزشتہ لوگوں کے نیک کام اور بدکام پیش کر کے ان کا انجام سا دیا جائے تا وہ رغبت یا عبرت کا ذرایعہ ہوں بلکہ یہ بھی غرض ہے کہ ان تمام قصوں کو پیشگوئی کے رنگ میں بیان کیا گیاہے۔

اور جنلایا گیاہے کہ اس زمانہ میں بھی ظالم اور شریر لو گوں کوانجام کارایسی ہی سز ائیں ملیں گی جیسی پہلے شر بر لو گوں کو ملی تھیں اور صاد قوں اور راسعبازوں کی الیمی فتح ہوگی جیبا کہ پہلے زمانوں میں ہوئی تھی"۔ (چشمہ معرفت صفحہ ۱۴۸)

ایک بات لو گوں میں سے بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ قرآن کریم کی روحانی تا ثیرات سے انکار کررہے تھے۔ لیکن حضرت مسیح موعود نے قر آن کریم کی تا ثیرات روحانیہ کو پرزور طریقہ سے ثابت کیا۔ آپ اس سلسله میں فرماتے ہیں "قرآن ایک ہفتہ میں انسان کو پاک کر سکتا ہے۔ اگر صوری یا معنوی اعراض نہ ہو۔ قرآن تم کو نبیوں کی طرح کر سکتا ہے۔اگر تم خوداس سے نہ بھا گو۔ (کشتی نوح)

ای طرح مبلمانوں میں ایک علطی بدیائی جاتی تھی کہ احادیث کو قر آن کریم پرمقدم و قاضی بنالیا كرتے تھے اور حديث كو آيت قر آني پر فوقيت دى جاتی تھی۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا" قرآن خدا كاكلام تے اسلئے مقدم ہے اس پر دوسر اكوئى قاضى نہیں ہو سکتا" نیز فرمایا" سے کہنا غلط ہے کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے اگر قرآن پر کوئی قاضی ہے تووہ خود قرآن ہے مدیث جوالک ظنی مرتبہ یر ہے قرآن کی ہر گز قاضی نہیں ہوسکتی"۔ (کشتی نوح) قر آن مجید سے عشق

بہلوے ایک زندہ اور کامل آسانی کتاب کی حیثیت میں دنیا کے سامنے پیش کیااور یہ ٹابت کر د کھایا کہ ہر قوم وملّت ہر رنگ و نسل اور ہر زمانہ کے لوگ قرآن سے فضیاب ہو سکتے ہیں۔ وہاں آپ نے قرآن کریم کے سے عشاق بھی پیدا کئے۔ اور بیہ ایک بدیمی امرے کہ قرآن کا سیا خادم قرآن کا سیا عاشق ہی بن سکتا ہے۔ ورنداس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود کو قر آن کریم ہے جو

حضرت مسیح موعود ٹنے جہاں قر آن کریم کو ہر

تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ شایدد س ہزار مر تبداس کو پڑھا ہو"۔ (تذكرة المهدى حصه دوم صفحه ١٠٠٠)

حضرت مرزا سلطان احمد کی روایت ہے کہ

مطالعہ کیلئے آپ سب سے زیادہ قرآن مجید کی

تلادت کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک قرآن

مجید تھااس کو پڑھتے اور اس پر نشان کرتے رہتے

متمس العلماء جناب مولانا سيد مير حسن مرحوم جو ڈاکٹر سر محمد اقبال کے استاد تھے حفرت مسیح موعود کے بارہ میں جب حضور اینے والد بزر گوار کے حکم کی تعمیل میں بسلسلہ ملاز مت کچہری سیالکوٹ میں قیام فرمارے ہیں ان کی ایک روایت ہے کہ " کچهری سے جب تشریف لاتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتے تھے۔ بیٹھ کر کھڑے ہو کر۔ مہلتے ہوئے تلاوت کرتے تھے اور زار زار رویا کرتے تھے۔ ایسی خشوع و خضوع سے تلاوت کرتے تھے كهاس كى نظير نہيں ملتى "(حيات طيبه صفحه ۲۹)

قرآن کریم کی مرح میں جیسے اشعار حضرت مسي وود نے رقم فرمائے ہيں اس سے آپ کا قرآن كريم سے بے پناہ محبت وعشق كا ظہار ہو تا ہے اس كى مثال اور تهیں نہیں ملتی۔ آئے فرماتے ہیں:

جال وحس قرآل نور جان ہر مسلمال ہے قرب چاند اوروں کا جمارا جاند قرآل ہے بہار جاوواں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس ساکوئی بستال ہے شکر خدائے رحمال جس نے دیا ہے قرآل غنچ تھے سارے پہلے اب گل کھلا یہی ہے دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحفہ چوموں قرآں کے گرد گھوموں کعبہ مرا یہی ہے ای طرح آپ این جماعت کو نفیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:" قرآن شریف کومجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اس میں زندگی ہے۔جو لوگ قرآن كوعز "ت دينگه وه آسان پرعز "ت يا نمينگه .... سوتم موشیار رجو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی

والہانہ شق تھااس کے لئے بعض روایات اور حضرت

مسے موعود کے بعض نظم ونٹر کے نمونے پیش ہیں۔

مدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اُٹھاؤ۔ میں ممہیں سے سے کہا ہوں کہ جو تحض قر آن کے سات سو حکم میں سے ایک چھوٹے نے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اینے ہاتھ سے اینے پر بند کر تا ہے۔ حقیق اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے محولیں اور باتی سب اس کے ظل تھے۔ سوتم قرآن کو تذہر سے پڑھولدراس سے بہت ہی بیار کرواپیا پیار کہ تم نے کی سے نہ کیا ہو۔ کیونکہ جیسا کہ خدانے مجھ خاطب کر کے فرمایا کہ "الْخُدُرُ كُلُّهُ فِي القُرْآن مر تمام قتم كى بھلائياں قرآن ميں ہيں۔ یمی بات سے ہے۔ افسوس ان لو گوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کاسر چشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری اليي دين ضرورت نهيس جو قرآن ميس نهيس يائي جانی- تہارے ایمان کامصدق یامکدی قیامت کے دن قرآن ہے اور بجز قرآن کے آسان کے شیج اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدانے تم پر بہت احسان کیا ہے۔ جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سے می کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر نبیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے اور پیر نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی۔ اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرتے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوئتے۔ پس اس نعمت کی قدر کروجو حمہیں دی گئی یہ نہایت پیاری نعت ہے۔ یه بری دولت ہے۔اگر قر آن نہ آتا تو تمام دنیاایک مندے مضغہ کی طرح تھی قرآن وہ کتاب ہے جسکے مقابل پر تمام ہدایتی ہی ہیں''۔ (کشتی نوح صفحہ ۲۷) حضرت مسيح موعودٌ كي دلر بالتعليم اوراعليٰ تربيت کے بتیجہ میں جو جماعت قائم ہوئی وہ بھی قرآن کریم سے بےانتہا محبت رکھنے والی ہے۔ادر اس امر کا اعتراف غیر وں نے بھی کیا ہے۔ ایک غیر احمد ی جرنكت نے قادیان كى زیارت كے بعد اين تاثرات "قادیان کی سیر" کے عنوان سے لکھا کہ " قادیان کی احمر می جماعت کے افراد کو دیکھا گیا۔ تو

انفرادی طور پر ہر ایک کو توحید کے نشے میں سر شار یایا گیا۔اور قر آن مجید کے متعلق جس قدر صاد قانہ محبت اس جماعت میں میں نے قادیان میں ویکھی۔ کہیں نہیں دیکھی۔ مبح کی نماز منہ اند هیرے چھوٹی معجد میں پڑھنے کے بعد جو میں نے گشت کی تو تمام احدیوں کومیں نے بلا تمیز بوڑھے دیجے اور نوجوان کو لمب کے آگے قرآن مجید براضتے دیکھا دونوں احمدی مسجدوں میں دو بڑے گروہوں اور سکول کے بور ڈنگ میں سینکروں لڑکوں کی قرآن خوانی کامؤثر نظارہ مجھے عمر بھریاد رہے گا۔ حتی کہ احمد ی جماعت کے تاجروں کا منج سویرے این این د کانوں اور احمدی مسافر مقیم مسافر خانے کی قرآن خوانی بھی ایک نہایت یا کیزہ سین پیدا کررہی تھی گویا صبح کو مجھے یہ معلوم ہوتا تھاکہ قدسیوں کے گروہ در گروہ آسان ے از کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے بی نوع انسان پر قرآن مجید کی عظمت کاسکتہ بٹھانے آئے بين "(اخبار "بدر "سارمارچ ١٩١٣ء)

# تفسير قرآن كے اصول

بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود ہے قرآن کریم کے معارف دقیقہ، علوم حکمیہ اور بلاغت کاملہ پراطلاع پانے کیلئے دنیا کوایک نیاسلیقہ سکھایا۔ اور قرآن کریم کے بحر بیکراں میں غوطہ لگا کراس سے جواہر و موتی عاصل کرنے کاایک ذوق پیدا کیا۔ قرآن کریم کی تقامیر اور تراجم کے انقلابی دور کا آغاز فرمایا۔ قرآن کریم پر غور و خوض، اس سے نئے نئے مضامین کااخراج اور استدلال کی راہ میں آنے والی مشکلات کی نشاندہی کرتے ہوئے اسکا میں آنے والی مشکلات کی نشاندہی کرتے ہوئے اسکا میں آنے والی مشکلات کی نشاندہی کرتے ہوئے اسکا حل بریا۔ اس ضمن میں آئے فرماتے ہیں۔

"سب سے اوّل معیار تفیر صحیح کاشواہد قرآنی بیں۔ یہ بات نہایت توجہ کسے یادر کھنی چاہئے کہ قرآن کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں جوابی صداقتوں کے خوت یا انکشاف کیلئے دوسر ہے کا مختاج ہو وہ آیک ایس مناسب عمارت کی طرح ہے حکا جس کی ایک این مناسب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک این مناسب عمارت کی شکل جس کی ایک این ہلانے سے تمام عمارت کی شکل

گر جاتی ہے۔ اس کی کوئی صدافت الی نہیں ہے جو
کم سے کم دسیا ہیں شاہداس کے خوداس میں موجود
نہ ہوں۔ سواگر ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے
ایک معنے کریں تو ہمیں دیکھناچاہئے کہ ان معنوں کی
تصدیق کیلئے دو سرے شواہد قرآن کریم سے ملتے
ہیں یا نہیں۔اگر دو سرے شواہد دستیاب نہ ہوں بلکہ
ان معنوں کی دو سری آیتوں سے صریح معارض
یائے جاویں تو ہمیں سمجھنا چاہئے کہ وہ معنی بالکل
باطل ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم میں
باطل ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم میں
اختلاف ہواور سے معنوں کی یہی نشانی ہے کہ قرآن
کریم میں سے ایک لشکر شواہد بینہ کا اس کا مصدیق
کریم میں سے ایک لشکر شواہد بینہ کا اس کا مصدیق

# قرآن کی خدمت گار جماعت

حفرت می موعود نے اپ یچھے ایک ایک ایک اور اشاعت چھوڑی جو قرآن سے پی مجت رکھتی ہے اور اشاعت قرآن میں دن رات مصروف عمل ہے۔ آپ کی وفات کے بعد اس مشن کی قیادت آپ کے خلفاء کرام نے سنجالی۔ حفرت مولانا کھیم نور الدین خلفۃ المسے الاول نے خلافت پر معمکن ہونے کے بعد درس القرآن کے سلسلہ کو معمکن ہونے کے بعد درس القرآن کے سلسلہ کو معمکن ہونے کے بعد درس القرآن کریم سکھنے اور معمل کیااور اپنی جماعت کو قرآن کریم سکھنے اور قرآن کریم سکھنے اور قرآن کریم سکھنے اور قرآن کریم سکھنے اور قرآن کریم کیااور اپنی جماعت کو قرآن کریم سکھنے اور قرآن کریم کیااور اپنی جماعت سے کس قدر لگاؤ تھااور اسکی طرح آپ میں ترب پائی جاتی تھی اس کیلئے کس فر آپ میں ترب پائی جاتی تھی اس کیلئے کس طرح آپ رات دن کوشاں رہتے تھے اس کا اندازہ فریل کے حوالے سے بخوبی ہو سکتا ہے۔

جناب محد اسلم صاحب جرنگست امر تسر سے ۱۹۱۳ء میں قادیان تشریف لائے۔ واپسی پر "فادیان کی سیر "کے زیر عنوان اپنے تاثرات تحریر کئے کہ "مولوی نور الدین صاحب جو بوجہ مرزا صاحب کے کہ "مولوی نور الدین صاحب جو اس وقت احمدی صاحب کے خلیفہ ہونے کے اس وقت احمدی جماعت کے مسلمہ پیشواہیں۔ جہاں تک میں نے دو دن ان کی مجالس وعظ ودرس قرآن شریف میں رہ دن ان کی مجالس وعظ ودرس قرآن شریف میں رہ کران کے کام کے متعلق غور کیا مجھے وہ نہایت یا کیزہ

اور محض خالصۃ للد کے اصول پر نظر آیا۔ کیونکہ مولوی صاحب کا طرز عمل قطعاً ریاو منافقت سے پاک ہے۔ اور ان کے آئینہ دل میں صدافت اسلام کا ایبا زبردست جوش ہے۔ جو معرفت توحید کے شفاف چشمے کی وضع میں قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کے ذریعہ ہروقت ان کے بے ریاسینے سے آبل ایل کر تشکان معرفت توحید کو فیضیاب کر رہا ہے۔ اگر حقیقی اسلام قرآن مجید کہ تو قرآن مجید کی صاحب موصوف میں صاد قانہ محبت جیسی مولوی صاحب موصوف میں میں نہیں دیکھی " عیسی مولوی صاحب موصوف میں میں نہیں دیکھی " عیسی ہولوی صاحب موصوف میں میں نہیں دیکھی " عیسی مولوی صاحب موصوف میں میں نہیں دیکھی " عیسی مولوی صاحب موصوف میں میں نہیں دیکھی " عیسی مولوی صاحب موصوف میں نہیں دیکھی " عیسی ہولوی صاحب موصوف میں نہیں دیکھی " عیسی مولوی صاحب موصوف میں نہیں دیکھی تھی صاحب موصوف میں نہیں دیکھی ۔

بہا حت ایم دیے دو سر سے سیفہ سرف را ایک اللہ بین محمود احمر نے نصف صدی تک خلافت پر متمکن رہ کر در س القر آن کے ذریعہ تغییر قر آن اور صدافت کو ڈ نکے کے زور پر دنیا کے سامنے پیش اور صدافت کو ڈ نکے کے زور پر دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور دنیا کو بری تحدی کے ساتھ للکارا کہ قر آن کر یم کے حقائق و معارف بیان کرنے میں میرآ مقابلہ کرو۔ اس ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ "آج میں دعویٰ کے ساتھ اعلان کر تا ہوں بلکہ آج ہے میں دول کے ساتھ اعلان کر تا ہوں بلکہ آج ہے کہ دنیا کا کوئی ایم اے خواہ وہ کہ دنیا کا کوئی فلاسفر دنیا کا کوئی ایم اے خواہ وہ ولایت کاپاس شدہ کیوں نہ ہو اور وہ کی علم کاما ہر ہو اور دہ کی علم کاما ہر ہو اور اصلام پر اعتراض کا اعتراض کا اعتراض کا اعتراض کا اعتراض کا جواب دے سکتا ہوں بلکہ خدا کے فضل سے اس کا ناطقہ بند کر سکتا ہوں بلکہ خدا کے فضل سے اس کا ناطقہ بند کر سکتا ہوں "۔ (الفضل ۱۹ ار فروری ۱۹۵۹ء)

ناطقہ بند کر سکتا ہوں "۔ (الفضل ۱۹ رفروری ۱۹۵۹ء)

نیز آپ فرمایا" وہ کون سااسلامی مسئلہ ہے جو
اللہ تعالیٰ نے میر بے ذریعہ اپنی تمام تفاصیل کیساتھ

نہیں کھولا مسئلہ نبوت مسئلہ خلافت، مسئلہ تقدیر،

قرآنی ضروری امور کا انکشاف اسلامی اقتصادیات،
اسلامی سیاسیات اور اسلامی معاشر ت وغیرہ پر ۱۳۰۰ سال سے کوئی مضمون موجود نہیں تھا۔ مجھے خدانے
سال سے کوئی مضمون موجود نہیں تھا۔ مجھے خدانے
اس خدمت دین کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے میر بان مضامین کے متعلق قرآن کے دریعہ تے ہی ان مضامین کے متعلق قرآن کے معارف کھولے جگو آج دوست دشمن سب نقل معارف کھولے جگو آج دوست دشمن سب نقل

کررہے ہیں "۔ (خلافت راشدہ صفحہ ۲۵۳)

معزز قارئین بہ صرف دعوی ہی نہیں خدمت
قرآن کا جو بیڑا حضرت مسے موعود کی جماعت نے
اٹھایااور اپنے اولوالعزم خلفاء کی قیادت میں اسے سر
انجام دے دہی ہے اسکااعتراف مخالف مولانا ظفر علی
خان ایڈیٹر "زمیندار" نے لکھا کہ "احراریو! کان
کھول کر س لوتم اور تمہارے گئے بندھے مرزامحمود کا
مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مرزامحمود کے پاس
قرآن ہے۔ قرآن کا علم ہے۔ تمہارے پاس کیا فاک
دھراہے۔ تم میں سے ہے کوئی جو قرآن کے سادہ
حروف بھی پڑھ سکے تم نے بھی خواب میں بھی قرآن
خرود کے جم مرزامحمود کی خالفت تمہارے فرشتے بھی
نہیں پڑھا۔ تم خود کچھ نہیں جانتے تم لوگوں کو کیا بتاؤ
سیس کر سکتے "۔ (خوفاک سازش صفحہ مورو)

قرآن کریم کے معارف ادر اس کی بلاغت و فصاحت کو سجھنے اور اس پراطلاع پانے کیلئے آپ کی تفییر مغیر آپ کے خطابات اور خطبات دنیا کے لئے ایک انمول خزانہ ہے جس کے نمونے کی یہاں تنگئی صفحات اجازت نہیں دیے۔

خلافت ٹالٹہ کی باگ ڈور سنجائے ہی حفرت مافظ مرزا ناصر احمہ خلیفۃ المسے الثالث نے اپنی جماعت کو تعلیم القرآن کلاس کاپابند کیا۔اور تلقین فرمائی کہ کوئی احمہ کی ایسا نہ رہے جسے سادہ قرآن پڑھنانہ آتا ہو۔اس تحریک کے بتیجہ میں جماعت بو سادہ قرآن نہیں جانتے وہ ناظرہ سیکھیں اور جو جو سادہ قرآن نہیں جانتے وہ ناظرہ سیکھیں اور جو سادہ قرآن نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں۔ اس طرح حضرت خلیفۃ المسے الثالث نے سیکھیں۔ اس طرح حضرت خلیفۃ المسے الثالث نے مطالب کو سیکھی اور اس پر غور کرنے کیلئے ضروری مطالب کو سیکھیے اور اس پر غور کرنے کیلئے ضروری مطالب کو سیکھیے اور اس پر غور کرنے کیلئے ضروری ماصل کرے اور میٹرک سے پہلے کوئی احمدی بچہ ماضل کرے اور میٹرک سے پہلے کوئی احمدی بچہ ماضل کرے اور میٹرک سے پہلے کوئی احمدی بچہ ماضل کرے اور میٹرک سے پہلے کوئی احمدی بچہ ماضل کرے اور میٹرک سے پہلے کوئی احمدی بچہ ماضل کرے اور میٹرک سے پہلے کوئی احمدی بچہ ماضل کرے اور میٹرک سے پہلے کوئی احمدی بچہ ماضل کرے اور میٹرک سے پہلے کوئی احمدی بچہ ماضل کرے اور میٹرک سے بہلے کوئی احمدی بچہ ماضل کرے اور میٹرک سے بہلے کوئی احمدی بچہ ماضل کرے اور میٹرک سے بہلے کوئی احمدی بچہ میں مطالب نے جھوڑ ہے۔ نیز قرآن کریم کے حفظ کی میٹر بیادی توجہ دے۔

خلافت رابعہ میں سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد طلیقۃ المسی الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے عہد میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ترجمۃ القرآن اور درس القرآن کا نظام . M.T.A کے ذریعہ ساری دنیا میں جاری فرمایا اور آپ بنفس نفیس خود ترجمۃ القرآن کا کاس میں قرآن کریم کا ترجمہ سکھاتے اور درس القرآن کے ذریعہ تفاسیر سکھاتے ہیں۔ اس طرح القرآن کریم کا شرحہ میں قرآن کریم کا ترجمہ سکھاتے ہیں۔ اس طرح وجبیں گھنٹے دنیا کے چاروں اطراف میں قرآن کریم کا شاعت کی جاروں اطراف میں قرآن کریم کا شاعت کی جارہی ہے۔

یمی نہیں اسکے علاوہ آپ نے جماعت کے سامنے یہ ٹارگیٹ رکھا کہ جماعت احمدیہ جب سو سال پوراکررہی ہے تو ہر سال کی نسبت سے ایک ترجمہ پیش کرے اور اس طرح کم از کم سوزبان میں قرآن کریم کے تراجم شائع کرے۔ چنانچہ اس تحریک پر جماعت نے ہمیشہ کی طرح اپنے امام کی آواز پر لبیگ کہااور اپنے صد سالہ جو بلی جشن کے موقعہ پر قرآن کریم کے منتخب آیات کے تراجم سو زبانوں میں شائع کر کے دنیا کے سامنے تحفہ پیش کیا اور اسی سلسلہ میں اب تک جماعت احمدیہ ونیا کی اور اسی سلسلہ میں اب تک جماعت احمدیہ ونیا کی تراجم شائع کر چکی ہے اور اپنے سامنے تراجم سو تراجم شائع کر چکی ہے اور اپنے امام کے ویئے ہوئے تراجم شائع کر چکی ہے اور اپنے امام کے ویئے ہوئے کا تراجم شائع کر چکی ہے اور اپنے امام کے ویئے ہوئے کا تراجم شائع کر چکی ہے اور اپنے امام کے ویئے ہوئے کا تراجم شائع کر چکی ہے اور اپنے امام کے ویئے ہوئے کا تراجم شائع کر چکی ہے اور اپنے امام کے ویئے ہوئے کے ساتھ کوشاں ہے کہ

کھیلائیں گے صدافت اسلام کھے بھی ہو جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانابڑے ہمیں اللہ کرے کہ جاعت احمدیہ حفرت مسیح موعود کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم سے بچی معبت رکھنے والی اور اس کے مطابق اپنی زندگ گزارتے ہوئے اس کی اشاعت اور اس کے غلبہ کی ذمہ داری جورسول پاک نے آخرین پرڈالی ہے اس کا انتجام دینے والی ہواور خدمت قرآن کواپنی زندگ کا انتجام دینے والی ہواور خدمت قرآن کواپنی زندگ کا انتجام دینے والی ہواور خدمت قرآن کواپنی زندگ کا انتجام دینے والی ہواور خدمت قرآن کواپنی زندگ کا انتجام دینے والی ہواور خدمت قرآن کواپنی زندگ کا

**ተተተ** 

## جا عن المراد فرساليانيت

#### مكرم مولوى برمان احمك ظفر ناظر نشرو اشاعت قاديان

فداتعالی قرآن کریم میں فرماتاہے:۔ لَقَدْ جَآءَ کُمْ رَسُولٌ مِّن اَنْفُسِکُمْ عَزِیْرٌ عَلَیْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِیْصٌ عَزِیْرٌ عَلَیْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُ وف رَّحِیْمٌ (الوبة آیت ۱۲۸)

لینی یقینا تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فردر سول ہو کر آیا ہے۔ تمہاراً تکلیف میں پڑنااس پر شاق گذر تا ہے اور وہ تمہارے لئے خیر کا بہت بھو کا ہے۔ اور مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور بہت کرم کرنے والا ہے۔

آخضرت علی کی ساری زندگی بی نوع انسا
ن کی خدمت کیلئے وقف تھی۔ اور آپ ہر دم ہر
س و ناکس کی تکلیف کو دور کرنے کیلئے کوشال
رہتے آپ ہی نے مخلو قات کو عیال اللہ بیان فرمایا
حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے فرمایا۔
قال قال رَسُولُ اللّٰهِ صلی اللّٰهِ فَاحَبُ
علیه وسلم اَلْحَلْقُ عیالُ اللّٰهِ فَاحَبُ
الْخَلْقِ اِلَی اللّٰهِ مَن اَحْسَنَ اللّٰی عِیَالِه۔
الْخَلْقِ اللّٰی عیال ہیں۔ پس اللّٰہ کو این مخلوقات
اللّٰہ کی عیال ہیں۔ پس اللّٰہ کو این مخلوق میں سے وہ
اللّٰہ کی عیال ہیں۔ پس اللّٰہ کو این مخلوق میں سے وہ
اللّٰہ کی عیال ہیں۔ پس اللّٰہ کو این مخلوق میں سے وہ
اللّٰہ کی عیال ہیں۔ پس اللّٰہ کو این مخلوق میں سے وہ

اچھاسلوک کرتاہے اور ان کی خدمت کا خیال رکھتاہے اور بہی وہ تصور تھا کہ تمام مخلوق کوغیال اللہ جانتے ہوئے آپ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے تا آپ خدا کے محبوب بن جائیں۔ حضرت اقد س مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں:۔

''ہمارایہ اصول ہے کہ کل بی نوع کی ہمدر دی کرواگر ایک شخص ایک ہمسایہ ہندو کو دیکھتاہے کہ

اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور نہیں اٹھتا کہ
تاآگ بجھانے میں مدددے تو میں سے سے کہتا ہوں
کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آگر آیک شخص ہمارے
مریدوں میں سے دیکھا ہے کہ آیک عیسائی کو کوئی
قتل کر تاہے او وہ اس کے چھڑ آنے میں اس کی مدد
نہیں کر تا تو میں شہیں بالکل درست کہتا ہوں کہ
وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور بایں
ہمہ نوع انسان کی ہمدردی ہمارا حق ہے۔

(سر اج منیر بحواله روحانی خزائن جلد ۱۲۸ صفحه ۱۲۸) نیز ایک اور جگه فرمایا:

"اے سامعین! ہم سب کیا مسلمان اور کیا ہندو باوجود صدہااختلافات کے اُس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دُنیا کا خالق اور مالک ہے اور ایساہی ہم سب انسان کے نام میں شراکت رکھتے ہیں یعنی ہم سب انسان کہلاتے ہیں اور ایسا ہی بباعث ایک ہی ملک کے باشندہ ہونے کے ہی بباعث ایک ہی ملک کے باشندہ ہونے کے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اس لئے ہمارا فرض ہے صفائے سینہ اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے رفیق بن جا کیں اور دین و دُنیا کی مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں۔او مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں۔او مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں۔او اعضاء بن جا کیں حضور فرماتے ہیں:۔

اے ہم وطنو! وہ دین دین نہیں جس میں عام ہمدر دی کی تعلیم نہ ہو اور نہ وہ انسان انسان ہے جس میں ہمدر دی کامادہ نہ ہو۔

(روحانی خزائن پیغام صلح جلد ۲۳ صفحه ۱)

یمی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ نے شر الط بیعت میں خاص طور پر شرط نہم میں اس بات کو شامل کیا کہ بید کہ عام خلق اللّٰہ کی ہمر ردی میں محض للّٰہ مشغول رہے گاادر جہاں تک

بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔

(اشتهار منکیل تبلغ ۱۲ جنوری ۱۸۸۱ء)

حضرت می موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی میر نت کامطالعہ کرنے ہے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ آپ مخلوق فدا کی فد مت کرنے کیا ہے ہڑوں قت کہ آپ مخلوق فدا کی فد مت کرنے کیا ہے ہڑوں قت اپنے ہڑوں قد ای فد مت کرنے کیا ہے ہڑوں قت ہو دہے موجود کے دل پر بڑا گہر ااثر ہو تا تھا۔ معزت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوڈن نے معزت میں موجود علیہ السلام کی سیر ہے میں ایک واقعہ درج کیا ہے کہ ایک واقعہ درج کیا ہے کہ

"ایک دن ایا ہوا کہ نماز عصر کے بعد آپ معمولاً الشے اور مسجد کی کھڑ کی میں اندر جانے کیلئے یاؤں رکھااتے میں آی سائل نے آہند سے کہا کہ میں سوالی ہوں۔ حضرت کو اس وقت آگی ضروری کام بھی تھااور کچھ اس کی آواز دوسرے لوگوں کی آوازوں میں مل جل گئی تھی جو نماز کے بعد أشف اور عادی آئیں میں کوئی نہ کوئی بات كرتے تق غرض حفرت صاحب اندر چلے كئے اور التفات نہ کیا مگر جب نیچے گئے وہی و هیمی آواز جو کان میں بڑی تھی اب اُس نے اپنا نمایاں اثر آپ کے قلب پر کیا جلد واپس تشریف لائے اور خلیفہ نور الدین صاحب کو آواز دی که ایک سائل اتنا أتے ویکھو کہاں ہے وہ سائل آپ کے جانے کے بعد چاا گیا تھا خلیفہ صاحب نے ہر چند وُ حو الرا پہند نہ ملا۔ شام کو حسب عادت نماز پڑھ کر بیٹے دائ سائل آگیا اور سوال کیا خصرت نے بہت جلدی جیب سے بھ نکال کراس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اور اب ایما معلوم ہوا کہ آپ ایسے خوش ہوئے

بیں کہ گویا کوئی ہو جھ آپ کے اوپر سے اُڑگیا ہے
چند روز کے بعد ایک تقریب سے ذکر کیا کہ اس
ون جو وہ سائل نہ ملا میرے دل پر ایسا ہو جھ تھا کہ
مجھے سخت بیقرار کرر کھا تھا اور میں ڈرتا تھا کہ مجھ
سے معصیت سر زد ہوئی ہے کہ میں نے سائل کی
طرف دھیان نہیں کیا اور یوں جلد اندر چلا گیا۔
اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ وہ شام کو واپس آگیا ور نہ خدا
جانے میں کس اضطراب میں پڑار ہتا۔ اور میں
جانے میں کس اضطراب میں پڑار ہتا۔ اور میں
انے وُعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اُسے واپس

(سیرت میچ موعود علیہ الصلوۃ والسلام صفحہ ۵۹ میلیٹر ابوالفضل محمود قادیان)
حضرت میچ موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہر
حاجت مند کی حاجت کو جلد بورا فرماتے آپ نے
میں بھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ای پ
بس نہیں بلکہ آپ اس بات پر بھی نظر رکھتے کہ
آگر کوئی ضرورت مند ہو تو بناسوال کے مخفی طور پر
بھی اس کیضر ورت کو بورا فرماتے تھے حضرت شخ
یعتی سا حب عرفائی نے ایسا ہی ایک واقعہ
یعتوب علی صاحب عرفائی نے ایسا ہی ایک واقعہ
ورج کیا ہے لکھا ہے کہ:۔

"منتی محد نصیب صاحب (جو آج کل قادیان ہے قطع تعلق کر کھے ہیں) ایک یتیم کی حیثیت سے قادیان آئے تھاور حضرت اقدی کے رحم و مرم سے انہوں نے قادیان میں رہ کر تعلیم یائی۔ اس کے اخراجات اور ضروریات کا سارابار سلسلہ یر تھا جب وہ جوان ہو گئے اور انہوں نے شادی مرلی تو وہ لاہور کے ایک اخبار کے دفتر میں محرر ہوئے اور پھر دفتر بدر قادیان میں آکر بارہ رویے ماموار برملازم موئے۔حضرت خلیفة المسیح ثانی کو جب الله تعالى نے سب سے پہلا بیٹا نصیر احمد عطا فرمايا توحضرت مسيح موعود عليه السلام كومرحوم نصير احمد صاحب كے لئے أيك آناكى ضرورت پیش آئی میں نے شخ محر نصیب صاحب کو تحریک کی کہ ایسے موقعہ پرتم اپنی بیوی کی خدمت پیش مردو... میرے مشورہ کو شخ صاحب نے قدرو عزت کی نظر ہے دیکھااور ان کو پیہ موقعہ مل گیا

اور اُن کی بیوی صاحبزاده نصیر احمد صاحب کودوده بلانے یر مامور ہو گئیں۔اس سلسلہ میں حضرت مسيح موعود عليه السلام نے باتوں ہى باتوں ميں دريافت فرماياكه شيخ محمد نصيب صاحب كوكيا منخواه ملتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ صرف بارہ رویے ملتے ہیں تو آپ نے محسوس فرمایا کہ اس قدر فليل تنخواه مين شايد گزاره نه موتا مو-اگرچه وہ ارزانی کے ایام تھے لیکن حضرت اقد س کو بیہ احماس موااور آپ نے ایک روز گزرتے ہوئے ان کے کمرے میں بیں پیس رویے کی یو ٹلی کھینک دی۔ شخ صاحب کو خیال گزرا کہ معلوم نہیں مدرو پید کیساہے آخر مید معلوم ہواکہ حضرت اقدس نے ان کی علی کا احساس کر کے رکھ دیاہے تاکہ تکلیف نہ ہواور آرام سے گزارہ کرلیں۔ چنانچەانبول نے اس دوپیہ کوزیور بنانے میں خرچ کیا کیونکہ اس وقت ان کی کھانے پینے کی ضروریات حضرت کے وسیع دستر خوان سے بور ک ہو جاتی تھیں"۔

(سرت حفرت مسے موعود جلددوم صفیہ ۲۰۰۵۔ محترم شخ عرفانی صاحب فرماتے ہیں کہ:۔
" قادیان میں ایک شخص نہال چند (نہالا) بہار وراج ایک برہمن تھااپی جوانی کے ایام میں وہ ایک مشہور مقدمہ بازتھا آخر عمر تک قریباً اس کی ایس حضرت اقدس کے خاندان کے ساتھ عموماً مقابلہ دشمنوں کے ساتھ عموماً مقابلہ اورشر ارتیں کرتے رہنے تھے پھر سلسلہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ رہتا۔

آخر عمر میں اس کی مائی حالت نہایت خراب ہوگئ۔ اور یہاں تک کہ بعض او قات اس کواپی روزانہ ضروریات کیلئے بھی مشکلات پیش آتی تھیں اس نے ایک مرتبہ حضرت اقدس کے دروازے پر آکر ملاقات کی خواہش کی اوراطلاع کرائی حضرت صاحب فور آتشریف لے آئے اس نے سلام کر کے اپنا قصہ کہنا شروع کیا حضرت اقدس نے سلام کر کے اپنا قصہ کہنا شروع کیا حضرت اقدس نے نہ صرف تعلی دی بلکہ پچیس روپے کی اقدس نے نہ صرف تعلی دی بلکہ پچیس روپے کی رقم لاکراس کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا کہ فی رقم لاکراس کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا کہ فی

الحال اس سے کام چلاؤ پھر جب ضرورت ہو مجھے اطلاع دینا چنانچہ اس کے بعد اس شخص کا معمول ہوگیا کہ وہ مہینے دو مہینے کے بعد آتا اور ایک معقول رقم آپ ہے اپی ضرورت کیلئے لے جاتا۔ وہ نہ صرف حضرت اقدی سے لیتا تھا بلکہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے بھی اس نے بطور قرض ایک معقول رقم ایک خاص وعده پرلی تھی جب وه وعده كاو قت گزر گيا توحضرت خليفه اول رضی الله عنه نے اس سے مطالبہ کرایا گراس نے یوں ہی سر سری جواب دے کر ٹال دیا آخر حفرت خلیفہ اول نے مجھے فرمایا کہ میں اس سے مطالبہ كرول ميں نے جب اس كو كہاتو اس نے مندرجہ بالا واقعه اینابیان کیااور کہا که "مولوی صاحب بار بار آدمی جھیجتے ہیں مرزاتی تو مجھے بمیشہ رویسہ دیے ہیں اور اس سے میر اگزارہ چلتاہے "میں نے آ کر حضرت خلیفة اول رضی اللہ سے واقعات عرض کئے تو فرمایا کہ اچھااب اس کونہ کہنا۔

ای طرح ایک شخص بنڈت نیج ناتھ بہنوت بھی تھا مجھے معلوم ہے کہ بعض او قات حضرت نے اس کے ساتھ بھی سلوک کیا"۔

(برت حفزت میج موعود علیہ السام جلددوم صفیہ ۲۹۹۔۳۰۰)
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی
سیر ت میں بہت سے خدمت خلق کے واقعات
موجود ہیں ان سب کاذکر کرنا ممکن نہیں قار کین
کیلئے صرف ایک سکھ کاواقعہ درج کرتا ہوں۔

"قادیان میں نہال سکھ نامی ایک باگروجت
رہتا تھا اپ ایام جوانی میں وہ کی فوج میں ملازم
بھی رہا تھا اور پنشن پاتا تھا۔ اس کا گھر جناب خان
بہادر مر زاسلطان احمد صاحب کے دیوان خانہ سے
دیوار بدیوار ہے۔ یہ سلسلہ کا بہت بڑاد شمن تھا۔
اور اس کی تحریک سے حضرت کیم الامت اور
بعض دوسر کے احمد یوں پر ایک خطر ناک فوجدار کی
جموٹا مقد مہ دائر ہوا تھا۔ اور ہمیشہ وہ دوسر پ
لوگوں کے ساتھ مل کر احمد یوں کو شک کیا کر تا تھا
اور گالیاں دیتے رہنا تو ایک معمول تھا۔ عین ان
اور گالیاں دیتے رہنا تو ایک معمول تھا۔ عین ان

سنتا سنگھ کی بیوی کیلئے مشک کی ضروت پڑی اور کسی
دوسری جگد ہے یہی نہیں کہ مشک مانا نہیں تھا
بلکہ سے بہت قیمتی چیز تھی۔ وہ اس حالت بیں
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دروازے پر گیا
اور مشک کاسوال کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام
اس کے پکار نے پر فور آبی تشریف لے آئے تھے
اس کے پکار نے پر فور آبی تشریف لے آئے تھے
اور اُسے ذرا بھی انظار میں رکھا اس کاسوال سنتے
اور اُسے ذرا بھی انظار میں رکھا اس کاسوال سنتے
میں فور آ اندر تشریف لے گئے اور کہہ گئے تھہر و
میں ابھی لا تاہوں چنانچہ آپ نے کوئی نصف تولہ
میں ابھی لا تاہوں چنانچہ آپ نے کوئی نصف تولہ
کے قریب مشک لاکر اس کے حوالہ
کردی " ۔ (برت حزے سے مورود علیہ اللام جلد ددم مؤدی)

حفرت می موعود علیہ السلام النے شرائط بیعت میں مخلوق خدا ہے ہدردی والی شرط کو سیعت میں مخلوق خدا ہے ہدردی والی شرط کو ساری زندگی بڑے آخلاص ہے اور دوام کے ساتھ پورافر مایااور ساری جماعت کیلئے ایک نمونہ قائم کردیا کہ مخلوق خدا کی خدمت میں کسی قوم ملت ند ہب امیر غریب دوست دشمن ان سب رشتوں ہے بالا ہو کر مصروف رہیں۔اور جماعت احمد سے کا یہی طرہ امیاز رہااور ہے کہ مخلوق خدا کی ہدردی اور خدمت میں ان سب باتوں سے بالا ہو کرکام کرتی ہے۔

معزت مسیح موعود علید السلام کا لنگر خانه میشد ہی مہمانوں کی تواضع کرنے میں مصروف عمل مہمانوں کی تواضع کرنے میں مصروف عمل رہاور مجھی بھی کسی مذہب یا قوم کا امتیاز نہ برتا

## خلافت اولى اور خدمت خلق

حفرت کیم مولوی نور الدین صاحب خلیفة المسیح الاول رضی الله عنه کا خدمت انسانیت کا جذبه کی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کی طبی خدمات اس قدر ہیں جو کہ بیان سے باہر ہیں ہزاروں مریضوں کا آپ مفت علاج کرتے تھے اور اکثر ایبا بھی ہوتا کہ مریض کی مفلوک الحالی کو دیکھتے ہوئے اس کی مالی مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب رضی الله عنه نے حضرت مولوی صاحب رضی الله عنه نے

مجھی کسی سوالی کو نا امید نہیں کیا آپ خلافت پر

متمكن ہونے سے پہلے بھی بنی نوع انسان کے خدمت گار تھے اور خلافت پر متمکن ہونے کے بعد بھی آپ نے مخلوق کی خدمت کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آپ نے ناداروں او رمفلسوں کی جس رنگ میں خدمت کی وہ جیرت انگیزے آپ سے خدا تعالیٰ کا بھی ایک عجیب سلوک تھانامعلوم ذرائع ہے خداتعالی آپ کو عطا كرتا تفا او رآب اى طرح بني نوع انسان كي خدمت کیلئے خرج بھی کرتے مر قات القین فی حیات نور الدین میں درج ہے کہ میں نے اس وقت تک ہزارہا روپیہ لوگوں کو قرض دیا لیکن سوائے ایک محض کے کہ اس نے نوروپیہ قرض لئے تھے اور جس آنکھ سے لئے تھی اس آنکھ سے ادا کئے تھے اور کسی نے اس آئکھ سے ادا تہیں كے "\_(مر قات اليقين في حيات نور الدين صفحه ٢٢٣) آپ کے دور خلافت میں خدمت خلق کے جو کام ہوتے رہے اس میں آپ کی ذات کا ایک بڑا حصہ ہو تا آپ نے ساری زندگی بنی نوع انسان کی بے لوث فدمت کی۔

## خلافت ثانیه کاد ور اور خدمت خلق

خلافت ٹانیہ کادور فدمت خلق کے لحاظ سے خاص اہمیت رکھتا ہے آپ کے دور خلافت کے باون سالہ دور میں فد مت انسانیت کے دودہ کام ہوئے جو دنیا کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ بنی نوع انسان پر ہونے والے ظلموں کے خلاف آپ نے ہمیشہ آواز بلند کی خواہ اندرون ملک کی بات ہوتی یا ہیر ون ملک کی کیونکہ فداتعالی نے آپ کو ایسادل عطاکیا تھا جو بنی نوع انسان کو دکھوں میں دیکھ کر ہمیشہ پیتجار ہتا اور آپ اُن کی فدمت کیلئے ہمیشہ بی غورو فکر کرتے ادر جماعت کو فدمت کیلئے ہمیشہ بی غورو فکر کرتے ادر جماعت کو ان کی فدمت کیلئے ہمیشہ بی غورو فکر کرتے ادر جماعت کو ان کی فدمت کیلئے ہمیشہ بی غورو فکر کرتے ادر جماعت کو ان کی فدمات کیلئے ہمایات دیتے۔

آپ کے دور خلافت کے زمانہ میں سے اگر تقسیم ملک کے وقت میں کی جانے والی خدمت

انسانیت پر بی نظر ڈالی جائے تووہ بھی ایک طویل باب کو کھولنے والی بات ہے۔

قادیان چونکہ جماعت احدید کامر کر ہے اوب بنجاب کے علاقہ میں اس بات کی شہرت تھی کہ قادیان صرف قادیان تہیں بلکہ سے دارالانان مجھی ہے مندوستان اور بنجاب کے حالات خواہ کتنے مجلی كشيده كيول نه جو جائيس ليكن قاديان ببر صورت امن كامقام رے گااور بير حقيقت بھي تھي اس لئے پنجاب کے حالات تقلیم ملک کے وقت جب خراب ہوئے تو گردونواح کے ہزاروں انسانوں نے قادیان میں آکر پناہ لی۔ جماعت کے یاس جس قدر بھی جگہ موجود تھی سب پناہ گزینوں ے جر گئی اس وقت قادیان کی کل آبادی سولہ ہزار تھی جبکہ ایک اندازہ کے مطابق باہر سے آنے والوں کی تعداد ساٹھ بزار۔ حضرت خلیفة المسيح الثاني رضي الله عنه نے ان پناه گزينوں كي خوراک کا بورا انظام فرمایا۔ افراد جماعت نے الكاليف برداشت كيس ليكن بابرے آنے والوں كا لورابوراخيال ركهاكيا-

اى سلسله مين حضرت خليفة المسيح الثاني رضي الله تعالى عنه نے فرمایا ہے کہ " ہم نے ان کے مر دوں اور عور توں اور بچوں کی اس طرح حفاظت کی .... جس طرح ہم اینے مردوں اور عور توں اور بیوں کی حفاظت کرتے تھے اور نہ ہم نے زبان سے اُنہیں کوئی لفظ کہانہ ان کی دل شكنى كى اور نه گالى گلوچ سے كام ليا۔ ليكن اگر جمين کسی احمدی کے متعلق ذرا بھی شکایت چہنچی تو ہم محق ہے اُن کے بیکھے پر جاتے۔ دوسری طرف جو لوگ ارد گرد کے مقامات سے بھاگ بھاگ کر قادیان میں آئے ہم نے ان کی اتن خاطر تواضع کی کہ سارے ہندوستان میں اس کی مثال تہیں مل سکتی۔ ہم نے اپنے آدمیوں کو بھو کار کھا اور ان کو کھانا کھلایا اور ایک دن تو ایسا آیا کہ ہم نے ساتھ برار آدمیوں کو کھانا دیا۔ حالانکہ قادیان کی کل سولہ ہزار کی آبادی تھی جس میں سے تیرہ بزار اجرى تق"۔

الی کے علاوہ بنگال اور اڑیں میں ۱۹۳۳ء میں بھو اور اڑیں میں ۱۹۳۳ء میں بھو کو سے بھو کو سے میں بھو کو سے مقد دوگان میں میں کے قط ذوگان میں کے قط ذوگان کی در دکر نے میں کہنچ جماعت کو تحریک کی اور اُن کی در دکر نے میں جماعت نے مجربور حصہ نیا۔

اگست ۱۹۵۴ء یل مشرقی پاکستان (جو اس وقت بگلہ ویش کہلاتاہے) سیلاب کی زد میں آیا اس کا مقید سے فلاہر ہوا کہ ایک تو وہاں کے لوگ خوراک اور لباس سے محروم ہوئے تو ساتھ ہی بہاری نے آڈیراڈالا۔ حضرت مصلح موعودرضی اللہ سند نے ان کی ماد کے لئے تحریک فرمائی سیلاب زدگان کی اشیاء خور دنی اور لباس اور تقوی سیلاب زدگان کی اشیاء خور دنی اور لباس اور تقوی کہ سیلاب زدگان کی اشیاء خور دنی اور لباس اور تقوی کہ سیلاب زدگان کی اشیاء خور دنی اور لباس اور تقوی کے ساتھ ساتھ ادریات سے بھی مدو کی گئی چو نکہ اس عاقد میں گذرگی کی وجہ سے بھاری بھیلی افراد جماعت کے غدمت فلق کے جذبہ سے وہاں صفائی کاکام بھی کیا۔ اس سلسلہ میں ڈھاکہ کے حذبہ سے وہاں اخبار طت نے آئی ۲۸ سمبر ۱۹۵۸ء کی اشاعت میں گئی افراد کاکہ ا

" جماعت احمدیہ کے ریلیف ورک نے سیلاب ذرہ لوگول میں اہرار افراد کو شیکے لگائے او رضروری ادویہ تقسیم کئے علاوہ اذبی سے وفد فرسندی بازار کی صفائی کاکام بھی عوام کے ساتھ ش کر کررہاہے۔ "۔

حضرت خلیجۃ المسی الاول رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک ادارہ دارالشیوٹ کے نام سے قائم ہوا جس میں بوڑھوں اور لاچار لوگوں کو رکھ کر اُن جس میں بوڑھوں اور لاچار لوگوں کو رکھ کر اُن کی خدر مت کی جاتی تھی ۔ اسی طرح قادیان میں دار الیتامی بھی قائم تھا۔ حضرت مصلح موعودر ضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی یہ ادارے اُسی طرح خدمت خلیہ اللہ تعالی عنہ نے ملکانہ میں جب المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ملکانہ میں جب شدھی کی تحریک چلی تو آپ نے وہاں جماعت میں جب شدھی کی تحریک چلی تو آپ نے وہاں جماعت کو اس جاعت کے مبلغین اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو وہاں بھیجا افراد جماعت کو اس علاقہ میں جوز بروست کامیا بی حاصل ہوئی تھی اس کے مبلغین کا میں جوز بروست کامیا بی حاصل ہوئی تھی اس کے بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے حد دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دراصل بڑی حد تک خد مت خلق کا جذبہ بیسے دیاں ہو کی تھی بیسے دراصل بڑی حد تک خلاق کے دراصل ہیں ہی جوز بر دراصل بڑی حد تک خلاق کی تھی دراصل ہیں جوز بر دراصل ہیں جانے تک کے دراصل ہیں ہیں جوز بر دراصل ہیں جوز بر دراصل ہیں کے دراصل ہیں کی تک کی تک کے دراصل ہیں کی تک کی تک کے دراصل ہیں کی ت

کار فرما تھا کہ جماعت نے وہاں صرف تبلیغ کاکام نبیس کیا بلکہ وہاں کے غریبوں کی خدمت کواپنے پر فرض قرار وے دی اس کا تیجہ سے ظاہر ہوا کہ وہاں جماعت احمد سے کو خدمت شلق کاکام کرنے سے زیر دست کامیابی حاصل ہوئی۔

خلافت ٹالٹہ میں خد مت خلق جماعت احمریہ کا خلافت ٹالٹہ کا دور بھی خدمت خلق کے کاموں سے بھر اہوا و کھائی ویتا ہے اس کی صرف میں ایک ہی مثال پیش کرتا ہوں۔

جماعت احدیہ پاکتان پر 1974کا دور اہتلاؤں کا دور تھا۔ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا اس فیصلہ کے بعد پاکتان کے علاء نے یہ خیال کیا کہ اب احمدی کی جان اور مال یہ سب بجرہ ان کا ہے دہ اس سے جو بھی سلوک کریں دور ست ہو گا اس سوچ کے نتیجہ میں احمدیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے گھروں کو لوٹا گیا گھروں کے سامان باہر نکال کر اُن کو آگ لگادی گی خون کی ہوئی اور چوالیس احمدیوں کو شہید کردیا گیا۔ ان لٹ بٹ جانے والے اور یتیم ہونے والے گیا۔ ان لٹ بٹ جانے والے اور یتیم ہونے والے بیجوں کا ایک ہی ٹھکانہ جماعت کا عالمی مر کزر ہوہ تھا ہیے ہیوں کا لیک ہی ٹھکانہ جماعت کا عالمی مر کزر ہوہ تھا اس کے دور کے دیوں کو شہید اس کی مثال تلاش کرنا مشکل انتظامات فرمائے کہ اس کی مثال تلاش کرنا مشکل انتظامات فرمائے کہ اس کی مثال تلاش کرنا مشکل

مرائی میں فاکسار جب پاکتان گیا تو حضرت فایفۃ المسے الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۱۹۷۴ء کے واقعات کاذکر کرتے ہوئے ان احمہ یوں کاذکر فرمایا جوربوہ میں آگئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے انظامیہ کوہدایت کی تھی کہ ربوہ میں آنے والوں کی ایسی فدمت کی جائے کہ انہیں سے احساس نہ ہو کہ سے اینے گھر میں نہیں ہیں۔ ان کو وہی کھانے کہ یہ اینے دیا جائے جو سے لوگ اپنے گھروں میں کھایا کرتے تھے ان کو وہی بہنے کو دیا جائے جو سے ان کو وہی بہنے کو دیا جائے جو سے اپ

خلافت کالشہ کے دور میں رہوہ کے قریب دیات کو وہاں ہے گررنے والے دریائے چناب نے کئی مر تبہ اپنی چیپٹ میں لیا جس ہے ایک بڑا علاقہ سیلاب کی زد میں آجاتا تھا۔ اس موقعہ پر جماعت احمد سے بی تھی جوان لوگوں کی خدمت کیلئے ہروفت پہنچتی۔ خوراک مہیا کروائے کے ساتھ ساتھ انہیں محفوظ جگہوں پر پہنچاتی اور رہائش کے ساتھ سامان بیداکر کے دیت رہی حالا نکہ سے وہی لوگ ہوا کرتے تھے جو جماعت کی مخالفت میں بھی پیش میں رہا کرتے۔ لیکن جماعت احمد سے بھیشہ بی دستمنیوں کو بھلاکر بنی نوع انسان کی خدمت میں مصروف عمل رہی ہواور رہے گی۔

## خلافت رابعه كادور اور خدمت خلق

جماعت احمد سے کی تاریخ میں خدمت انسانیت کے لحاظ سے خلافت رابعہ کا زمانہ سابقہ سب زبانوں پر سبقت لے گیاہے آپ کے دور خلافت میں خدمت انسانیت کے وہ وہ کام ہوئے کہ ایک غریب جماعت کیلئے ایسی خدمت حمکن دکھائی شہیں دیتی لیکن آپ کے خداداد فراصت اور جذبہ خدمت خلق سے وہ سب کام کئے جن کی اس زمانہ فدمت خلق سے وہ سب کام کئے جن کی اس زمانہ فیں ضرور ت دکھائی دیتی ہے۔

حضرت خلفة المستح الرائع ایده الله تعالی بنفره العزیز نے جب سین میں ساڑھے سات سو سال بعد تقییر ہونے والی بہلی معجد کاافتتاح فر مایا تواس موقعہ پر آپ نے اپ خطبہ جمعہ فر مودہ ۱۹۵اغا اس ۱۳ ساء بش اکو بر ۱۹۸۱ء میں بیدار شاد فر مایا کہ خدا کے گھر کی تقمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں غرباء کیلئے مکان بنوانے کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہئے۔ حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس تحریک کا مطاب کر یک کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی اس بیوت الحمد تحریک کا اعلان فر مایا۔ خدا تعالی نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی میں اپنی طرف سے دس ہزار روپے دیے کا بھی اعلان فر مایا۔ خدا تعالی نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی اس تحریک میں بڑی برکت عطا بنصرہ العزیز کی اس تحریک میں بڑی برکت عطا بنصرہ العزیز کی اس تحریک میں بڑی برکت عطا

فرمائی اور آج تک ہزاروں افراد کو جماعت مکان تھیں کر واکر دے چکی ہے صرف ہندوستان میں ہی لوگوں کو جماعت کی طرف سے مکان بنانے کی غرض سے محامل بنانے کی غرض سے ۱۹۵۰ اہزار کے قرض دیئے گئے اور مبلغ ۱۹۵۰ مردو پے تک کی امداد فراہم کی اور مبلغ ۱۹۰۰ مردو پے تک کی امداد فراہم کی گئی ہے جبکہ بیہ کام تمام غریب ملکوں میں جاری ہے۔

ربوہ پاکتان میں بیوت الحمد تحریک کے تحت کالونیاں تعمیر کی گئی ہیں اس طرح قادیان میں بھی بیوت الحمد کے نام سے بہت ہے مکان تعمیر کئے گئی اس کے پس بیت صرف اور صرف گئے ہیں اس کے پس بیت صرف اور صرف فدمت انبانیت کا جذبہ کار فرما ہے۔

شهداء کی بیوگان کی خدمت

1949ء کی بات ہے سلمان رشدی کی کتاب شیطانی آیات کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں اجتاعی جلوس نکالے گئے اور بہت سی جگہوں پر ان احتجاجات نے تشدد کا رنگ اختیار کر لیا جس بے متیجہ میں احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلائی كئيں۔اوربہت سے لوگوں كوشهيد كرديا كيا۔اييا ئی واقعہ ۲۴ فروری ۱۹۸۹ء کو ہندوستان کے شہر جمبی میں واقعہ ہوا۔ بعض علماء نے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑ کایا ان کو گلیوں میں نکالا۔ یہ اجتجاجی جلوس مسلم علاقے کی طرف سے ہو تاہوا بر ٹن الیمنسٹی کی طرف رواں دواں تھا کہ محمد علی رودُ نزد کرافٹ مار کیٹ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنا ۔اس میں بارہ افراد شہید ہوئے۔ یہ شہاد تیں جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کے نام پر کی کئیں تھیں اور شہادت کا جام پینے والوں نے عشق محدی میں مخور ہو کر شہادت کے جام یے تھے اُن کی ان قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے امام جماعت احمہ سے نے بیراعلان فرمایا۔

"جن لوگوں نے اپنی جانیں فدا کیں۔ان کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں۔ان میں اکثریت بالکل معصوم ہے اور صرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ علیہ ہوتے ہوئے دیکھ کر علیہ کی غیرت پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھ کر

انہوں نے اینے کئے زندہ رہنا بیند مہیں کیا۔ وہ گلیوں میں پلنے والے غریب لوگ اور مز دورلوگ تھے کیکن حضرت اقد س محمد مصطفیٰ علیف اور آپ کے دین کی غیرت رکھنے والے تھے۔ اور جب مولوبوں نے انہیں کہا کہ آج دین کی غیرت عمہیں بلار ہی ہے آج محمد مصطفیٰ علیہ کی آواز حمہیں بلارہی ہے توجو کھ اُن کے یاس تھالیعنی نگی جھاتیاں وہ لیکر میدان میں نگل آئے اور گولیوں کا نثانہ بنائے گئے ان کے بیماندگان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کی ایک بہت بری مشرق کی بدلفیبی اور بدفسمتی ہے کہ ان کے لیڈر عوام کو أثفات بين اورائي مقاصد كے خواہ وہ سے ہوں یا جھوٹے ہوں اُن کے حصول کی خاطر ان تے قربانیاں کیتے ہیں۔ اور جب سے قربانی کے میدانوں میں جانوروں کی طرح مارے جاتے ہیں اور گلیوں میں تصیفے جاتے ہیں تو ان کی اولادوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہو تا۔ یہ معاملہ ایساہے جس میں ہارے آ قاحضرت محمد مصطفیٰ علیہ کی عزت اور احرام کا تعلق ہے آپ کی محبت اور غیرت کا تعلق ہے اس کئے ہر جگہ جماعت احمد سے کو میرم ہدایت کر تا ہوں کہ جہاں جہاں ایسے لوگ شہید ہوئے ہیں جواس نام پر شہید ہوئے ہیں اگرچہ وہ غلط تعلیم معلوم کرنے کے نتیج میں شہید کئے گئے لیکن وہ اُن کے گھروں تک پہنچیں معلوم کریں کہ اُن كاكيا حال ہے اور كوئى اُن كاير سان حال ہے بھی کہ نہیں۔اوراگریہ محسوس کریں کہ اقتصادی لحاظہ نے اُن کی امداد کی ضرورت ہے۔ تو جماعت تحقیق کے بعد نوری طور پر مجھے ریورٹ کرے کہ ہندوستان میں یا یا کستان میں یا دوسری جگہوں یہ کتنے ایسے مظلوم مسلمان ہیں جن کے بسماندگان كاكوئى يوجينے والا نہيں ہاں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کی عاشق ایک جماعت ہے۔ جو ضرور ان کا حال یو چھے گی اور آپ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے بسماندگان کوؤلیل نہیں ہونے دیاجائے گا"۔ (خطبه جمعه سهارچ ۹۸۹ ء بمقام مسجد فضل لندن)

اعلان کے بعد جہاں ویگر ممالک میں شہید ہونے والوں کے بیما ندگان کے حالات معلوم کے گئے وہاں بمبئی میں شہید ہونے والے افراد کے بیما ندگان سے بھی رابطہ کیا گیا۔ بمبئی میں بارہ افراد شہید ہوئے سے جائزہ کے بعد وہی بات ماضے آئی جس کا اظہار حضور ایدہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ

"جب یہ قربانی کے میدانوں میں جانوروں کی طرح فارے جاتے ہیں اور گلیوں ہیں گھیے جاتے ہیں اور گلیوں ہیں گھیے جاتے ہیں اور گلیوں ہیں تھی حالی نہیں ہوتا ان بارہ شہید ہونے والوں میں سے چار خاندان ایسے تھے جن کو علاء نے خدا اور جمد مصطفیٰ علی کے نام پر گھروں سے باہر نکالا تھا۔ اور پھر ان کی شہادت کے بعد اُن کے بیما ندگان کو گروش زمانہ کے خوفناک اندھیروں ہیں ہے سہارا چھوڑ دیا اور کسی نے بھی اُن کے بیوی بچوں کا ہتھ نہیں تھا اور محمد مارا چھوڑ دیا اور کسی نے بھی اُن کے بیوی بچوں کا جماعت کی طرف سے تفصیلات بھی اُن گئیں جس باتھ نہیں تھا اور موری طور پر امداد جاری کرنے کا ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا۔

"آپ کا خط کار ۲۹۔ ۱۱۔ ۲۱ بابت الداد کیسماندگان شہدا موصول ہوااس بارہ میں فوری طور پر معین اطلاع دین کہ کتنی الداد ماہائہ مستقل جاری ہونی چاہئے انشاء اللہ تعالیٰ رقم کا یہاں سے جاری ہونی چاہئے انشاء اللہ تعالیٰ رقم کا یہاں سے انظام کردیا جائے گا"۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر مجلس عاملہ بمبئی نے جاروں خاندائوں کیلئے مستقل الدادی رقم کا فیصلہ کر کے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کو بھوایا۔ جس کو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے از راہ شفقت منظور فرماتے ہوئے بنصرہ العزیز نے از راہ شفقت منظور فرماتے ہوئے تحریر فرمایا۔

"ان فاندانوں کو بتادیں کے اس الدادیس کی اس الدادیس کی مقیدہ مقیم کی کو ئی ند ہی ٹائی نہیں ہے آپ اپنے عقیدہ میں کلی طور پر آزاد ہیں اس بارہ میں کسی قشم کی الجھن کی ضرورت نہیں ہے" خط ۹۰ - ۲-۱۱ الجھن کی ضرورت نہیں ہے" خط ۹۰ - ۲-۱۱ مثاد

حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے اس

کی روشنی میں جماعت نے ہیں ہرار رویے کی فورى ار ادان عار خاندانوں كو يہنيائي اور ساتھ ہی مستقل امر اد کا انتظام بھی فرمایا اور آج بھی خداتعالی کے فضل سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آب جران ہوں گے کہ وہ لوگ اور وہ تنظیمیں جنبوں نے حضرت محمد مصطفی علیہ کی محبت کاد عویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو جمع کیا تھااور او گوں کو شہید کروایاان میں ہے کی ایک نے بھی آج تك ليك كران لوكون كاحال دريافت نهيس كيا ميں يو جھتا ہوں وہ لوگ كہاں ہیں جو حضرت محمر مصطفیٰ علیت ہے عشق کادعویٰ کرتے اور محمد مصطفیٰ علیہ کی عاشق جماعت کو گالیاں ویت ہیں۔ آج اُن کی غیرت کہاں جلی گئی آج اُن کی محبت کے وعوے کہاں چلے گئے ہاں ہاں سلے جھی يمي جماعت حضرت محمد عربي صلى الله عليه وسلم كى محبت کا دم بھرتی تھی اور آج بھی بھرتی ہے اور آسندہ بھی بھرتی چلی جائے گی اور الخق عیال اللہ کی روش تعلیم کے تحت حفرت محمد مصطفی علی کے عشق میں شہیر ہونے والے بسماندگان کو ذلیل نہیں ہونے دے کی اور تہیں ہونے دے کی حضور فرماتے ہیں۔

"اپنے آقا محمد مصطفیٰ علی کے نام پران کی خبر کیری کریں جو دُنیا میں سب سے بڑھ کریتیموں کاوالی تھاجو کا گنات میں سب سے بڑھ کریتیموں کی خبر کیری کرنے والا تھا۔ جن کا کوئی ویکھنے والا تھا۔ جن کا کوئی ویکھنے والا تھا۔ اور آپ کی مصطفیٰ علیہ تھا اس لئے آج آپ کی غیر ت اور آپ کی محبت اور آپ کی محبت اور آپ کی محبت اور آپ کی محبت کہ وہ جنہوں نے آپ کی راہ میں جائیں دی ہیں اُن کے بھی تودیکھنے والے ہوں گے جو آنحضر ت صلی اللہ علیہ وسلم سے دائی الوٹ محبت رکھتے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت اس محبت کو فیصن کوئی دنیا کی طاقت اس محبت کو نقصان نہیں پہنچا سمتی "۔

(خطبه جمعه سهارچ۹۸۹ء بمقام مجد نظل لندن) اس سلسله میں جماعت آج تک ان بیو گان کو

منغ 102100 تک کی امدادی رقم دے چک ہے جو کہ ہر ماہ با قاعد ودی جاتی ہے۔

قررتى آفات اور فرمت خلق فراتعالى قرآن كريم سي بيان فرماتا همد اتعالى قرآن كريم سي بيان فرماتا هم وان من قرية الانخن مهلكو ها قبل يوم القيمة أومُعَذّبُوها عذابا شديدًا كان قليك في المكتب مسطورًا (بن الرائل آيت ۵۹)

لینی اور روئے زمین پر کوئی ایسی ستی نہیں ہوگی جس سے ہم قیامت کے دن سے سلے ہلاک نه کردیں یا اُسے بہت سخت عذاب نه دیں۔ بیر بات تقتریر الہی میں سلے سے لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اس فرمان کے تحت دنیا میں آباد مختلف بستیاں و قتا فو قتا النائی جاتی ہیں۔ کہیں زلازل اینارنگ د کھاتے ہیں تو کہیں طو فان عظیم الی حالت میں نوع انسانی مدردیوں کی مسحق ہوتی ہے۔ ہندوستان ہو یا ہندوستان سے باہر کی وُنیا۔ جماعت احمد سے ہروقت اپنے آپ کو خدمت انمانیت کیلئے بیش کرتی رہی ہے۔ 1900ء کی بات ے پنجاب کے مختلف اسلاع سلاب کی لیبیٹ میں آگئے باوجوداس کے کہ قادیان کے احمد ی بھی اس ہے بری طرح متاثر ہوئے لیکن انہیں ہمیشہ کی طرح اینے سے زیادہ دوسروں کی فکر دامن کیر ہوئی اور قادیان سے باہر نکل کر انہوں نے بی نوع انسان کی خدمت کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ ای بات کا ذکر کرتے ہوئے جناب بندت کو کھ ناتھ صاحب شر ماایم ایل اے صدر کانگریس میٹی گور داسپور نے لکھاتھا۔

"سیاب کی شکل میں قدرتی قبر کا مقابلہ کرتے ہوئے جہاں باقی سیاب زوہ حلقوں میں مختلف سوسائیٹیوں کے ذریعہ ریلیف کاکام ہواوہاں میہ بات کائی سراہنے کے قابل ہے کہ جماعت احمد سے نئے بھی اپنی گذشتہ روایات کے مطابق علاقہ بیٹ (بیاس) بھیرو چھی میں اپناریلیف کیمپ قائم کرکے گردونواح کے سیاب زدہ لوگوں کو قائم کرکے گردونواح کے سیاب زدہ لوگوں کو

منت اور ہمدر دی سے امداد ہم پہنچائی ہے اور ادویہ سے لوگوں کی مدد کی گئی وہاں قادیان خاص سے ہمی مستحقین کو نقد مالی امداد دی گئی اور احمد کی ایک مشنری سپر ف اور خدمت خاش کے جذبہ کے تخت بعض ہے آسر ااور محیف سجنوں کے مکانوں کی مر مت اپنے ذمہ لے رہے ہیں "۔

(اخبار بدر قادیان ۲۱نومبر ۱۹۵۵ء)

جولائی ۱۹۹۴ء میں تاریان کا علاقہ خطرناک قتم کے سلاب کے زو میں آیا ہے آسانی آفت اسقدر آنافانا تھی کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھاجس کے متیجہ میں بہت ے لوگ یانی میں گھر گئے مال واسباب کے نقصان کا اندازہ لگانا محال ہے الی مصیبت کی گھڑی میں جماعت احمد سے قادیان نے لنگر خانہ حضرت مسيح موعود عليه السلام جاري كيااور بلالحاظ مذنب وطت يانج يوم تك لوگول كو کھانا دیا جاتا رہا۔ نیز لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنیانے کا انظام کیا گیا نئ عمار تیں لوگوں کی ر ہائش کیلئے و قف کردی گئیں جباں تک بس جاتا تھا خداداد طاقتوں ہے بی نوع انسان کی خدمت كي من سرف قاديان كي حد تك بي تبين بلكه كاوَل گاؤں جاکر اجناس تقسیم کی گئیں اس کار خیر میں جماعت نے سات لا کھرویے سے زیادہ خرچ کئے جبکه دیگر سامانوں کی فراہمی اور مکانات کی تعمیر کے اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہیں الغرض جماعت نے ۵۵ء کی خدمت انسانیت کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اس موقعہ پر بھی کئی لا کہ رویے ہے بن نوع انسان کی خدمت کی۔

## فیادات اور جماعت کی فرمت خلق

قار کین! ہندوستان میں فسادات کا سلسلہ کوئی نیا نہیں صدیوں سے جاری ہے کین مختلف وقتوں میں اس کی نوعیت مختلف رہی بھی فساد سیای رنگ کیئر ظاہر ہوا تو بھی فہ ہبی بھی لسانی تو سیای رنگ کیئر ظاہر ہوا تو بھی ہو لیکن جب ہوا تا بھی ہو لیکن جب ہوا آئے ہے سو آئندہ کیلئے نفر توں کا نیج ہوکر چلا گیا آج سے سو

مال پہلے بھی فساد وہی رنگ دکھاتا تھا جو آج دکھاتاہے بلکہ اُس سے بڑھ کر حفرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فسادات کورو کنے اور ختم کرنے کیلئے 1908ء میں نہایت ہی پیاری متاب کھی جس کانام پیغام صلح ہے اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔

" به بات کسی بر بوشیده تهیس که اتفاق ایک الیی چیز ہے کہ وہ بلائیں جو تھی طرح دور نہیں ہوسکتیں اور وہ مشکلات جو کسی تدبیر نے حل تہیں ہوسکتیں وہ اتفاق سے حل ہو جانی ہیں۔ بی ایک عقل مندے بعید ہے کہ اتفاق کی برکتوں سے اینے تین محروم رکھے ہندواور مسلمان اس ملک میں دوایس قومیں ہیں کہ بیرایک خیال محال ہے کہ کسی و قت مثلاً ہندو جمع ہو کر مسلمانوں کواس ملک ے باہر نکال دیں گے یا مسلمان اکھے ہوکر ہندوؤں کو جا اوطن کر دیں گے بلکہ اب تو ہندو مسلمانوں كا باہم چولى دامن كاساتھ ہور ہاہے اگر ایک پر کوئی تابی آوے تو دوسرا بھی اس میں شريك ہو جائے گان اگر كوئى اس ميں سے اينے یروس کی مدردی میں قاصررے گاتواس کا نقصان وہ آپ بھی اٹھائے گا جو مخص تم دونوں توموں میں سے دوسری قوم کی تیابی کی فکر میں ہے اس کی اں سخف کی مثال ہے جوایک شاخ پر بیٹھ کر اُسی کو کا ٹاہے''۔

(روحانی خزائن جلد ۲۳ پیغام صلح صفحه ۸ ۲ ۳۳ ۳)
حضرت می موعود علیه الصلوة والسلام نے
ہندوستان کے فسادات نہیں بلکہ دُنیا میں رونما
ہونے والے فسادات کے خاتمہ کے بہترین گر
بیان فرمائے ہیں۔ اور اپنی جماعت کیلئے ایک ایسا
مجر ب نسخہ چھوڑاہے کہ جماعت ہمیشہ سے اس پر
چل کر تمام نفر توں اور کدور توں سے بالاتر ہو کر
محض بنی نوع انسان کی خدمت کے جذبہ سے کام
کرتی رہی اور کرتی چلی جارہی ہے اور ہر ممکنہ
طریق سے فسادات کو روکنے اور لوگوں کے
زخموں پرمر ہم کاکام کرتی رہی ہے جماعت احمدیہ
زخموں پرمر ہم کاکام کرتی وی کو دیکھتے ہوئے پروفیسر شیر

منظم صاحب ایم ایس سی نے تحریر فرمایا۔ "احمد می مفرات سیجہتی اور اتفاق میں کمال

اصل کر چے ہیں اور پاکتان بننے کے باوجود اپنی مال ماس کر چے ہیں اور پاکتان بننے کے باوجود اپنی اصل مادر وطن اور اپنے ند مہب کی جائے افتتاح میں خوش باش اور اعتاد ہے لبریز نظر آتے ہیں ان کے میں ان کو گوں میں مجموعی طور پر انسان سے پیار اور محبت کاجذبہ موجود ہے۔ خواہ وہ کی بھی ند مہب و ملت کا ہویہ آثار بین الا قوامی ترقی کیلئے بہت موزوں ہیں۔ موروں ہیں۔ جس ند میں یہ باتیں ہوں اور خاص کر عمل کی زندگی میں ڈھل چی ہوں وہ غد مہب دن دو گن اور جم کہ رات چو گئی ترقی کر تا ہے۔ اور میری آرزو ہے کہ رات چو گئی ترقی کر تا ہے۔ اور میری آرزو ہے کہ مرند ہب کے پیروکاروں میں یہ خیال عمل میں آنا

یی ہے عبادت یہی دین و ایماں کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسال (اخبار بدر قادیان مور خد سار جولائی ۱۹۵۳ء) ۱۲۴ اکتوبر ۱۹۸۹ء کادن بہار کی تاریخ میں فسادات کے رونماہونے والی تاریخوں میں شار ہو تاہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن بہار کے شہر بھا گلبور میں کئی سہاگ اُجڑے اور کتنے ہی ہے میتیم ہوئے۔ جماعت احمریہ بہار نے جماعت کی زندہ روایات کے پیش نظر علاقہ کاجائزہ لیا جس میں مر کز کے دو نمائندے بھی شامل تھے۔ فسادات میں بہت ہے لوگ بے گھر ہو گئے تھے باہم مشورہ ے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ جماعت کو چاہئے کہ وہ اس فساد میں بے گھر ہونے والوں کو مکان بناکر دے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے ازراہ شفقت اس کی منظوری عنایت فرمائی۔ اور جماعت نے کرشن گراور طاہر گر کے نام سے دو کالونیاں علاقہ راجن تھانہ ضلع بھا گلیور میں تغییر کیس ہے کالونیاں صرف مسلمانوں کو نہیں دی تنیں بلکہ كرش نگريس مندون كوبسايا كيا اور طاهر تكريس ملمانوں کو آباد کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے پس بردہ کون ساجذبہ کار فرما تھا صرف اور

صرف فدمت انسانیت جس میں عقائد کی تفریق نہیں دیکھی جاتی ند ہمی اختلافات نہیں دیکھے جاتے تومی عداد تیں نہیں دیکھی جاتیں پس ایک ہی مطمح نظر ہے۔

٧ د سمبر ١٩٩٢ء كادن مندوستان كي تاريخ كاوه دن ہے جس دن ایک مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔اس کا بھیجہ ملک میر فسادات کی صورت میں ظاہر ہوا ہندوستان کا کوئی ایک علاقہ بھی فساد کی لپیٹ میں آنے سے نہیں بچاجیے تیے یہ معاملہ کچھ ٹھنڈ ابوا تفاکہ ہندوستان کی تاج العروس بمبئی میں اس کے ایک ماہ بعد ۲ جنوری کو پھر فساد کھڑ ک اٹھا یہ فساد معمولی نه تھا بلکه در ندگی کا نگاناچ تھاجو وہاں کھیلا گیا۔ایک طرف اگر لوگوں کے مال لوٹ کر گھر بھر لینے کی دھن بعض لوگوں کو یا گل بنائے ہوئے تھی تو دوسری طرف انسانیت کاخون کرناسر چڑھا ہوا تھا ہراروں لوگ پناہ گاہوں کی تلاش میں اینے مجرے گھر چھوڑ کر گولیوں کے سایے میں گھروں ے باہر نکلے پھر دوبارہ انہوں نے اپنے گھروں کو ويبانه يايا كوئى جل كرراكه كا دُهير موچكا تما تو كوئى کھنڈر کی صورت اختیار کرچکا تھا جمبی کے اس ہولناک فساد کا ذکر کرتے ہوئے روزنامہ اخبار ہندوستان جمبئ نے لکھا:۔

"خونین فسادات کی زد میں آئی ہوئی جمبی تقسیم کے وقت کا پنجاب بن گی ایک لاکھ سے زیادہ افراد جان بچانے کیلئے شہر چھوڑ کر جانچے ہیں۔ اسٹیٹن پر ابھی جانے والوں کی قطار گی ہوئی ہیں۔ ہوا ان کیلئے خاص ٹرینیں چلائی جارہی ہیں۔ ایک دوسرے پر حملہ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ حالات یہاں تک بگڑ گئے ہیں کہ فساد صرف شریندعناصر کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا بلکہ عام آدمی بھی اس میں شریک ہو گیا ہے۔ سام آدمی بھی اس میں شریک ہو گیا ہے۔ سام آدمی بھی اس میں شریک ہو گیا ہے۔ سام سات جے کے بعد جمبی و یران اور شمشان عام سات جے کے بعد جمبی و یران اور شمشان میں ہے۔ پوراشہر دہشت اور افواہوں کے تیز گرفت میں ہے۔ سیرائی کھا۔

" بمبئ میں ایک ہفتہ سے جاری اب تک کے بدترین فسادات کے دوران ایک رات میں ۵۰

ہزارے ذاکد افراد پناہ گزین بن گئے ہیں "۔
(ہندوستان بہنی ۱۹۴ جوری ۱۹۹۲ مروز جعرات)
سامعین کرام بمبئی کے ان حالات کے پیش
نظر امیر صاحب بمبئی نے بیارے آقا حضرت
خلیفۃ المسے الرابع ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی
خدمت میں تمام حالات پر مشتمل رپورٹ بذریعہ
نگیس ردانہ کی اور بنی نوع انسان کی خدمت کیلئے
ہنگامی طور پر تین لاکھ روپے دیے جانے ک
درخواست کی۔حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز

ہوئے جماعت کو تمام خداداد طاقتوں کیماتھ بن

نوع انسان كى خدمت كى بدايت فرماكى ـ

بہبئی کے خدام او ردیگر صوبہ جات سے عارضی طور پر آتے ہوئے خدام نے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ارشاد پراپ آپ آپ کوبنی نوع انسان کی خدمت کیلئے وقف کردیا۔ خدام کو مختلف فتم کی ڈیوٹیاں سپر دکی گئیں ایک میڈیکل ایڈ کیلئے ٹیم بنائی گئی جس کی گرانی کرم ڈاکٹر اخفاق صاحب کے سپر د تھی۔ آپ نے تین پناہ گزین محبول کو سنجالا۔ تین دیگر کیمپوں میں جہال دوائی کی کی تھی ادویات روانہ کی گئیں۔ آپ نے اٹھارہ یوم تک بناہ گزین کیمپوں کی گئرانی کی جبکہ خدا کے فضل سے احمدید مشن جبئی میں فرائی کی جبکہ خدا کے فضل سے احمدید مشن جبئی میں ہومیو پیتھک ڈینٹری ایک سال سے بنی نوع ہومیو پیتھک ڈینٹری ایک سال سے بنی نوع انسان کی خدمت میں مصروف ہے۔

ا مہاں میں سیار اہم کام بھو کوں کو کھانا مہا کرنا تھا فساد خطرناک صورت اختیار کرچکا تھا۔ اور یہ ممکن ہی نہ تھا کہ دور دراز علا قوں بیں پہنچ کر لوگوں کو خوراک مہیا کی جاسکے اس لئے جماعت نے بہنگ کو دو حصوں بیں تقتیم کیا۔ ایک حصہ جو بمبئی سینٹر ل کا علاقہ کہلا تا ہے وہاں پر احمد یہ مشن سے خوراک مہیا کئے جانے کا فیصلہ ہوا اور مضافاتی علاقہ کی نگرانی خود محترم امیر جماعت بہبئی نے اپنے اوپر لی۔ اور شدید خطرے کے مالات میں جگہ جگئے کر لوگوں کو خوراک بہنچائی۔ جاعت نے جموعی طور پر بمبئی کے پانچ

علاقوں میں ریلیف کیمپ لگائے۔ جہاں سے فساد
زدہ لو گوں میں ۵۱ کو کھل چاول۔ گذم دال تقلیم
کی گئی۔ جبکہ چائے بی چینی تیل صابن اور دیگر
مصالحہ جات اس کے علاوہ ہیں سردی سے بچانے
کی فاطر پناہ گزینوں میں ایک بزارے زائد ممبل
اور چادریں تقلیم کی گئیں۔ فسادات کے دوران
تیسر ااہم کام یہ سر انجام دیا گیادہ لوگ جو بالکل فالی
ہاتھ ہوگئے تنے اور واپس اپنے آبائی گھروں کو جانا
چاہتے تنے لیکن ریل کمٹ حاصل نہ کر سکتے تنے
چاہتے تنے لیکن ریل کمٹ حاصل نہ کر سکتے تنے
مہیا کی جو ایسے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیکر
ان کی تمکنیں کرواکر خود اپنے ساتھ لے جاکر
گاڑیوں میں سواد کرواتے اس طرح جاعت نے
گاڑیوں میں سواد کرواتے اس طرح جاعت نے
گاڑیوں میں سواد کرواتے اس طرح جاعت نے

جب نساد کھ شنڈ اہواتو دوسر امر حلہ لوگوں کو بہانے کا تفاگھر بالکل خالی ہو بچے سے کھانا پکانے کے برتن تک موجود نہ سے اس پر جماعت کے خدام نے خاکسار کے ساتھ ملکر بہبئی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ایک ایک گھر کی لوزیش کو دیکھ کر اُن کو سامان دینے کا پلان تیار کیااس منصوبہ کے تحت چھ جگہ پروگرام رکھ کر کا اہم علاقوں کے تحت چھ جگہ پروگرام رکھ کر کا اہم علاقوں کے اُجڑے ہوئے لوگوں کو جن میں ہندو مسلم کے اُجڑے ہوئے لوگوں کو جن میں ہندو مسلم عیسائی سب قوموں کے لوگ شامل تھے تین صد عیسائی سب قوموں کے لوگ شامل تھے تین صد میں گھرانوں کو ایک ایک کٹ پیش کی گئی جس میں کھانا پکانے اور کھانے کے بر تنوں کے علاوہ بالٹی جودریں چٹائیاں شامل تھیں۔

پر میں ہاں جماعت کی اس خدمت انسانیت کا ذکر مبمبی کے کٹی اخباروں نے کیا۔

اخبار ہندوستان اردونے لکھا:۔

"فساد زدگان کی خدمت کیلئے جماعت احمد سے
کی طرف ہے ریلیف سمیٹی قائم کی گئ ہے جہاں
ہے مختلف کیمپوں میں مدد پہنچائی جارہی ہے۔اس
کیلئے یہ طریق اختیار کیا کہ خود جائزہ لیا گیا جس جگہ
میں جس چیز کی ضرورت تھی مثلاً کھانے پینے کی
اشیاء اوڑھنے کیلئے کمبل ۔ برتن نیز ادویات مہیا کی
گئیں اورا بھی بھی کام جاری ہے "۔

احدیدریلیف سمیٹی کی طرف ہے ایسے افراد کو جو بالکل خال ہاتھ ہو گئے تھے اور اپنے وطن واپس جانا چاہتے تھے کثیر تعداد میں نکنیں خرید کر دیں گئی کیمپوں میں ایس عور تیں جو اُمید سے تھیں اُن کے نرسنگ ہوم میں داخلے اور اخراجات کا انظام کیا گیا احدید ریلیف سمیٹی کا ارادہ ہے کہ بعض لوگوں کو گھر بھی بناکر دئے جائیں گے جس کیلئے جائزہ لیا جارہا ہے۔

(روزنامہ ہندوستان اردو ۲۴ جنوری ۱۹۹۳ء منی ۲۰ منی ۲۰ منی ۲۰ منی کے کھر الی زبان میں شائع ہونے والے کھر الاشاعت اخبار جنم بھومی نے جماعت احمد یہ کی طرف سے کی جانے والی انسانیت کا تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے لکھا۔ ہیڈ تگ تھا۔

"احریہ مشن کے ذریعہ ہندو مسلم کی تمیز کے بغیر فسادزدگان کوامداد"

نامہ نگار بمبئی شہر میں ہوئے حالیہ فسادات کے فسادزدگان کو بلا تمیز فدیب و ملت لندن میں مقیم جماعت کے خلیفہ مر زاطام راحمہ صاحب کے حکم سے بمبئی مشن کے انچارج مولوی برہان احمد ظفر نے داحت بہنچائی۔

م كذشته مهينه علاقه وهاراوي كے تنیش ورهيا مندر میں ۳۵ ہندو او ر۱۵ مسلم گھرانوں میں راحت كاسامان تقشيم كيا كيااس موقعه برشالي بمبئي ے ممبر یارلینٹ رام ناکک صاحب رمیش تدیکر صاحب اور جماعت احربیہ جمبئ کے صدر غلام محمود صاحب موجود تنے اس طرح بمبئ سينٹر ل وطونی گھاٹ سات راستہ مراٹھا مندر کے علاقوں کے فساد زدگان کو احمریہ مشن پروالی ایم ی اے کے جزل میجر جیکب ابراهام اور میا جنا دل کے صدر تھی صدیقی صاحب کی موجود کی میں ۱۲ ہند دؤں اور ۳۷ مسلم گھرانوں کو راحتی سامان دیا گیاای طرح ان کی طرف سے ایک ایبا ہی پروگرام دھارادی کے علاقہ بھگت سکھ نگریس ہوا جہاں مہمان خصوصی جناب گورد هن چوہان تھے ۔ اُن کی موجود گی میں ١١ ہندو اور چوالیس مسلم گھرانوں میں سامان تقتیم کیا گیا۔اس کے علاوہ

وڈالہ پھان واڑی ملاڈ باندرہ بلاٹ جو گیشوری ملت گراندھیری مدن بورہ کے علاقہ میں راحت کا سامان تقسیم کیا جبکہ مولوی بربان نے بہرام باڑہ ۔نوپاڑہ کے لوگوں میں بھی بلا تمیز ند ہب و ملت سامان تقسیم کرنے کاارادہ ظاہر کیا ہے۔

ای طرح جماعت احمد یہ نے قومی پیجبتی کے پیش نظر بھاگلور فساد سے متاثرہ لوگوں کیلئے دو کالونیاں ۱۹۸۹ء میں ہندووں اور مسلمانوں کیلئے دو کالونیاں تعمیر کیس جن میں ہے ایک کا نام طاہر گر او ردوسری کانام کرشن گر ہے۔

(روزنامہ جنم بھوی گجراتی ۸ فروری ۱۹۹۳، صفحہ ۲)
قار کین! اس قتم کے متعدد حوالے پیش کئے
جاسکتے ہیں لیکن جگہر کی کمی کے باعث اسی پراکتفاکرنا
ہوں جیبا کہ آپ نے ساعت فرمایا کہ جماعت
نے فساد زدگان کے مکان بناکر دینے کا بھی
پروگرام رکھاتھا حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز
کے سامنے شینتیس مکان بناکر دینے کا بھی
پروگرام رکھاتھا۔ پیارے آقانے اس بلان کی بھی
منظوری عنائت فرمائی۔

اس وقت تک تلسی واژی تاڈویو میں ۱۲ اور ماهم میں ٢ كل تميں مكان بناكر دئے جا كے ہیں جس میں ۲ ہندوؤں کے ہیں اور باقی مسلمانوں کے اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر تنظیموں نے بھی خدمت انسانیت کا کام کیا۔ اور لو گوں کو مکان بنا کر دئے لیکن ہم بیہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جس قتم کے مکان ہر لحاظ سے مکمل جماعت احمد سے ک طرف سے بناکر دئے گئے ہیں کسی دوسر ی تنظیم نے ایسے مکان بناکر نہیں دئے۔ یہ بات ہم ہی نہیں کہتے بلکہ اس علاقہ کا ہر شخص بیان کر تا ہے اور جماعت کے کام کی تعریف کئے بنانہیں رہتا۔ جماعت احمریه کی خدمت انسانیت کے اس یے مثال نمونہ کو دیکھتے ہوئے اور مذہبی منافرت کو کم کرنے کے جہاد کو دیکھتے ہوئے عید ملن یارٹی کے ایک بروگرام میں معروف جرناسٹ جناب مظفر حسین صاحب کے ایک بیان کو تحریر کرتے ہوئے روزنامہ دو پہر ہندی اور سامنا ہندی نے

لکھا کہ "احمریہ قوم ہندوؤں اور مسلمانوں کے در میان بڑھتی ہوئی دوری کو کم کرنے کیلئے بل کا کام کررہی ہے "۔ (دوہر کامامناہندی، ۳۸ج ۱۹۹۳ء)

خدمت انسانیت کی خاص تحریک اگر نظر عمیق سے دیکھا جاوے تو ساری انسانی قدر بیعظاء ہوتی دیکھا کی دی ی انسانی قدروں کو پھر سے زندہ کرنے ہیں ان ہی انسانی قدروں کو پھر سے زندہ کرنے کیلئے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسے الرابع المدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس سال کے مطمح نظر کو جماعت کے سامنے و کھتے ہوئے مفلے فیل

"جاعت احمد یہ نے ایک عالمگیر تحریک پیش کی تھی جس کاذکر میں نے گذشتہ خطاب میں بھی کیا تھا یعنی پیشوایان فداہب کے جلسوں کا انعقادیہ بہت مفید ہیں گر میں سمجھتا ہوں کہ اب انسانیت کے نام پر ہمیں جلے کرنے چا ہمیں۔ تحریک یوم انسانیت کے نام پر ہمام دُنیا میں جلے منعقد کرنے چا ہمیں اس میں صرف فد ہب کے نمائندے جا ہمیں آئیں گاکہ دہریہ بھی آئیں گے۔ ہر قتم کے نہیں آئیں گاکہ دہریہ بھی آئیں گے۔ ہر قتم کے لوگ آئیں گے اُن کو سمجھانے کی ضرورت ہے انسانیت کیا ہے۔

(خطبه جمعه کم جنوری ۱۹۹۳ء اخبار بدر ۱۱ر فردری ) (خطبه جمعه کم جنوری ۱۹۹۳ء اخبار بدر ۱۱۱ فردری

حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اس ارشاد کی روشیٰ میں تمام دُنیا میں یوم انسانیت کے نام پر جلنے منعقد کئے جندوستان میں بھی تمام صوبوں میں ایسے جلسوں کا انعقاد کیا گیا اس کے تحت بمبئی میں کا نومبر ۱۹۹۳ء کو کے سی کالج ہال جرج گیٹ بمبئی میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا اس میں تقریر کرتے ہوئے مشہور جر نلسٹ اور سابق تقریر کرتے ہوئے مشہور جر نلسٹ اور سابق ایڈیٹر جن ستہ جناب ودیا دھر گو کھلے جی نے بر ملا اظہار کیا کہ

''جماعت احمد ہیں ہیہ ہمارے وطن کی اور خاص کر مسلمان بھائیوں کی ایک پرو گیسواور لبرل مائینڈ

الی سنسھاہے جماعت ہے سنگھن ہے میں تو اسے ایک دوسر انام دینا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا جماعت احمد یہ ہندوستان کا دلدار پنتھ ہے میں اسے دلدار پنتھ کہوں گا۔ آن اپنے بھارت کوسب سے بوی ضرورت ہے بوے دل والوں کی دھر م کا ند ہب کا سچا پیغام سچاار تھ جانے والے لوگوں کی چھوٹے دل و دماغ والے جو یو لیٹیشن ہوں اُن کی خہورت نہیں تمہاری ہماری ضرورت نیادہ ہے کیونکہ کی ضرورت نہیں تمہاری ہماری ضرورت زیادہ ہے کیونکہ ہے۔ دلدار لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے کیونکہ الل دل ہی سمجھ سکتا ہے کہ ند ہب کا سچاسند لیش کیا ہے وہ انسانیت ہے مانو تا ہے۔ مانو تا کے پرتی عجت ہیں دھر م ہے اور نفرت یہ ادھر م ہے۔ اس کارن بہی دھر م ہے اور نفرت یہ ادھر م ہے۔ اس کارن بہی دھر م ہے اور نفرت یہ ادھر م ہے۔ اس کارن بہی دھر م ہے اور نفرت یہ ادھر م ہے۔ یہ لائق بہی دھر م ہے میں اسے بہت بہت دھیاواد دیتا ہوں۔

(تقریریوم انسانیت مورخه ۲۷رنومبر ۱۹۹۳ه) زلازل اور خدمت خلق حضرت مسیح موعود علیه الصلاة والسلام

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرماتے ہيں

"یادرہے کہ خدانے مجھے عام طور پرزلزلوں
کی خبر دی ہے۔ پس بیٹیا سمجھو کہ جیسا کہ پیٹیگوئی
کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے۔ ایسا ہی
یورپ میں آئے اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات
میں آئیں گے اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ
موں گے اور اسقدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں
چلیں گی۔ فرمایا:۔

کیاتم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے
امن میں رہو گے یاتم اپنی تدبیر وں سے اپنے تئیں
بچا سکتے ہو؟ ہر گز نہیں انسانی کاموں کا اُسرِن
خاتمہ ہوگا یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں
سخت زلز لے آئے اور تمہار املک محقون اُ
مصیبت کامنہ دیکھو گے یے بیور پ تو بھی امن میں
مصیبت کامنہ دیکھو گے یے بیور پ تو بھی امن میں
نہیں اور اے ایشیا تو بھی محقوظ نہیں۔ اور اے
جزار کے رہنے والو کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد

مہیں کرے گا میں شہروں کو گرتے دیکھا ہوں او رہ آبادیوں کو ویران یا جمیوں" نیز فرمایا میں سے سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی ویت بھی قریب آتی جاتی سے نوح کازیانہ تمہاری آبھی کے سامنے اور کازیانہ تمہاری آبھی کے سامنے کا اور لوط کی زمین کا واقعہ آبھی تھے کروتاتم پر لوگے گر فدا غضب میں دھیما ہے توبہ کروتاتم پر رحم کیا جائے جو فدا کو چھوڑ تاہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی اور جو اس سے نہیں ڈرتاوہ مردہ ہے نہ کہ زندہ"۔ (حقیقة الوحی صفی ۲۵۲۔ ۲۵۷)

زلازل او رطوفان کے واقعات تاریخ عالم میں بکھرے پڑے ہیں۔ خواہ کوئی بھی آفت بنی فوع انسان پر ٹوئے احمدی دل اُسکے لئے تر پائھتا ہے ۱۹۹۰ء میں ایران میں زلزلہ آیا ہمارے پیارے المام خلیفۃ المسے الرائع ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے تمام دنیا کے احمدیوں کوایران کی امداد کرنے کی تحریک فرمائی اور لاکھوں روپے سے ایران کی امداد کی گئی ہندوستان کی غریب جماعت نے بھی امداد کی گئی ہندوستان کی غریب جماعت نے بھی امیداد کی گئی ہندوستان کی غریب جماعت نے بھی فوع انسان کی خدمت کی خاطر فوری طور پردولا کھ فوع انسان کی خدمت کی خاطر فوری طور پردولا کھ بیس ہزار روپے کی امداد روانہ کی۔ ایرانی سفیر مقیم ویلی نے اس امداد کے دئے جانے پر فرمایا۔

"جماعت احدید کی اس بہترین خدمت کا جو زلزلہ کے تعلق میں کی گئے ہے ہم جہددل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ شکریہ جماعت کے سمر براہ اور افراد جماعت کو بہنچادیا جائے "۔

مر براہ اور افراد جماعت کو بہنچادیا جائے "۔
میں مر براہ افراد جماعت کو بہنچادیا جائے "۔

مہاراشر علاقہ عثان آباد اور لاتور بیل مخت زلزلہ آیا۔ حیدرآباد ہے ایک شیم فوری طور پر ریلیف کا سامان لیکر وہاں بہنجی جس میں ڈاکٹر بھی موجود ہے وہاں کے متاثرین کی امداد کیلئے جماعت نے دو لا کھ روپے کا عطیہ عزت آب وزیراعظم میں اڑیہ فسادات کی لیبٹ میں آڑیہ جہاں سورو میں اڑیہ فسادات کی لیبٹ میں آئے۔ جہاں سورو کے معادر ک۔ بیل پور اور پاکھر کے علائے بیل پار علاقہ میں چار محارح متاثر ہوئے۔ جماعت نے اس علاقہ میں چار علاقہ میں جارعار کی یہ مسلمانوں کے علاوہ بیاس ہندو بھائیوں کی امداد کی یہ صرف ایک علاوہ بیاس ہندو بھائیوں کی امداد کی یہ صرف ایک

ملک یعنی ہندوستان میں خدمت انسانیت کے چند نمونے ہیں جو خاکسار نے آپ کے سامنے اختصار کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کئے اس کے علاوہ ساری دُنیا میں کئے ہی ایسے خدمت انسانیت کے واقعات جیکتے ہی ایسے خدمت انسانیت کے واقعات جیکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں۔جو تاریخ احمدیت میں کھرے پڑے ہیں لیکن۔ جبگہ، کی کمی کے باعث ان کے ذکر سے قاصر ہوں۔

## قحط کے دور اور خدمت خلق

فداتعالى قرآن كريم مين فرماتا هناد و ما تا مناد و منافعة و منافعة

أوْ إطْعُمْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ٥ يَتِيْمُا ذَا مَقْرَبَةِ ٥ أَوْمِسْكِيْنَا ذَامَتْرَبَةِ٥ (سورة البلر) لینی اور تھے کس نے بتایا کہ چوٹی کیا (اور کس چیز کانام) ہے (چوئی پر چڑھنا غلام کی) گردن حچرانا ہے یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے۔ بیٹیم کو جو قریبی ہو یا مسکین کو جو زمین پر گرا ہوا ہو۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کی غرض یبی ہے کہ وہ لوگ جو اسْفُل السّافلين ہيں۔ اُن كور وحانيث كى ملزر ترجو ثيوں پر چڑھایا جائے ان عالی مراتب کو حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم قرآنی تعلیم کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ صومالیہ کے حالات سے کون واقف نہیں۔وہاں کی حکومت ہتھیانے کی خاطر وہاں کے باشندوں پر کس قدر ظلم توڑے جارہے ہیں۔ اور کتنے ہیں جو خوراک کی خاطر بچوں کی طرح بلکتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور

لوگوں کو مدد کی خاطر عالمگیر تحریک فرمائی۔ آپ نے فرمایا:

" ملک صومالیہ میں جو کچھ ہورہاہے وہ بھوک کے اتنے دروناک عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جماعت احمد سے بڑی دہرے کوشش کررہی تھی کہ حمل طرح ہمارا رابطہ ہو۔ ہم خود وہاں کپنچیں اور خدمت کر سکیں اور جماعت نے افریقہ کے غریب ملکوں کیلئے جو قربانی پیش کی ہے اس میں سے صومالیہ کو حصہ دیا جائے گر کوئی پیش نہیں گئی کیونکہ خدمت کے جوانتظامات اور نظام ہیں اُن پر بھی قوموں کو قبضہ ہے۔اور اپنی مرضی کے خلاف کسی کواجازت نہیں دیتے آخر میں نے یہ فیصلہ کیاہے اور امریکہ کو بھی ہدایت کی ہے اور انگلتان کو بھی۔ خدمت کیلئے جورویے آپ کے یاس اکٹھے ہیں وہ جس ادارے کے ذریعہ بھی پہنچتے ہیں وہ دیں تو سہی کھے نہ کھ ہمارے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو گا۔ لیکن باتی دنیا کے ممالک کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جو کھھ توقیق ہے وہ ضرور صومالیہ کے این غریب بھائیوں کیلئے مسلمان کی حیثیت ہے نہیں ایک انسان کی حیثیت ہے پیش کریں۔

(نظبہ جمد ۱۹۹۸ء توالہ اخبار بدر کم اکتوبر ۱۹۹۹ء)
حضور ایدہ اللّٰہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے اس
ارشاد کی روشن میں دُنیا کے تمام ممالک نے اپ
اپنے ذرائع سے صومالیہ کے بھوکوں کومد د پہنچانے
کاکام کیا ہر ملک ایک دوسرے سے آگے خدمت
انسانیت کے جذبہ سے بھاگ نکلا اور آج بھی یہ
تحریک جاری ہے اور جماعت احمد یہ عالمگیر اس
تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔

#### بوسنین اور جماعت کی خدمت

بوسنیا کے حالات سے کون واقف نہیں وہاں ظلم کا آغاز اپریل ۱۹۹۲ء میں ہوادولا کھ مسلمانوں کا خون کر کے بوسنیا کی زمین لالہ زار بنادی گئی مساجد مسارکی گئیں۔اپنے ہی ملک سے بے یارو مد دگار باہر زکالے گئے۔فاقوں کا شکار بنایا گیا کھانے مددگار باہر زکالے گئے۔فاقوں کا شکار بنایا گیا کھانے

کنے ہیں جو پنجروں پریٹلی کھال چڑھائے خوراک

کی خاطر سر گردان ہیں۔ قر آن کر یم کے بیان کے

پین نظر ضروری تھاکہ مخلوق خداسے محبت کرنے

والے بھو کوں نتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور

زمین پر گرہے ہو وں کو اٹھاتے اس حکم خداو ندی

کے مطابق مارے پیارے امام حفرت امیر

المومنين خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره

۱- بریزنے صوبالہ نے بھو کوں اور بے بس اور نا دار

پینے سے محروم اوڑھنے پہننے سے محروم کئے گئے الاکھوں عور توں کی بے حرمتی کی گئی بے عزتی کے وہ مملونے پیش کئے کہ تاریخ عالم میں ، یکھنے کو نہ ملیں گئے کم من بچیوں تک کو ہوس کا نشانہ کیوں بنایا گیا ؟ اس پر بس نہیں انہیں قید وبند کی صعوبتوں میں اس وقت تک رہنے کیلئے مجبور کردیا کہ وہ بچ بیدا کریں جسکی تائید عیمائیت کے مان کو ظلم کا علم داروں نے کی آپ جانتے ہیں کہ ان کو ظلم کا نشانہ کیوں بنایا گیا صرف اور صرف اس لئے کہ ان کا کا علان یہ تھا

لا اله الا الله محمد رسول الله اور اینے آپ کو مسلمان کہتے تھے ہائے افسوس ہے اُن مسلمان ممالک پر کہ جنہوں نے ان کی آہ پکار اور چینوں کو تو سنا مگر کسی ایک کے کان پر بھی جوں تک نہ رینگی کہ کوئی آ گے بڑھ کر ان كو تقام ليتابال بال وَاخْرِينَ مِنْهُم لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ كَي مصداق ايك جماعت ب جنہیں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ سے محبت نہیں والہانہ عشق ہے جو آج ساری دُنیا میں ماانا علیہ واصحابی کی پیشگوئی کے مطابق اخلاق محمد ی علیہ کو زندہ کر رہی ہے۔ لا کھوں بوسنین مسلمان جواپنے گھروں سے نکالے گئے اور باہر کے ملکوں میں جاکر ا نہوں نے پناہ کینی شروع کی۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنفرہ العزیز نے تمام مسلمان ممالک سے در خواست کی کہ وہ اینے ملکوں میں زیادہ سے زیادہ بوسنین کو پناہ دیں اور اُن کو اپنائیں لیکن افسوس کہ مسلمان ممالک نے اس طرف بہت کم توجہ دی بعض ممالک نے اُن کواینے ہاں آئنے کی اجازت ضرور دی لیکن وہ اس سے کہیں کم ہے کہ جتنی بوری کے ملکوں نے اجازت دی ہے اس کے پس یر دہ بھی بہت تکخ حقیقتیں ہیں کہ یہی ممالک ایک طرف کروشیا اور سربیه کو تھلی آزادی دیئے ہوئے ہیں کہ وہ جیسے جاہیں مسلمانوں پر حملہ كريں جہاں سے جاہے ہتھيار خريد كريں انير كوئى یابندی نہیں اور نہ ہی ان کے ظلم کے خلاف کوئی

آواز اٹھاتا ہے اور دوسری طرف بوسنین پر ہر طرح کی پابندی لگادی گئی ہے کہ وہ اینے و ذاع کیلئے ایک گولی بھی باہر سے نہیں خرید سکتے اس کے بالقابل أن كويه دعوت دية بين كه ٹھيك ہے كه اگرتم اینے ملک میں پریشان ہو تو ہمارے ملک میں آجاؤ گویا ان سے ملک خالی کرے کروشیا کے حوالے کرنے کی دعوت دی جارہی ہے۔ آج اتوام متحدہ کی نظریں بھی بدل چکی ہیں عراق نے کویت پر قبضہ کیا تو یہی اقوام متی ہو تھی کہ جس نے یہ کہا کہ ایک چھوٹے ملک پر بہت ظلم کیا گیاہے اور ساری وُنیا کو عراق کے خلاف کھڑ اکر دیااوراس عظیم طاقت کو کچل کرر کھ دیا اور آج تک اس پر ہر قشم کی پابندیاں عائد ہیں اس کے برعلس كروشين يونين برب پناه ظلم تورر بين ليكن ا توام متحدہ کو بیہ باکل نظر نہیں آرہاہے اور اس طرف سے بالکل آئھیں بند کرکے مسلمانوں پر توڑے جانے والے ظلم کا تماشہ دیکھ رہی ہے او راگر پابندی بھی لگاتی ہے تو صرف مظلوم پر کہ تم کو د فاع کی بھی اجازت نہیں۔ اقوام متحدہ تو کیااگر آج امریکه یا برطانیه یا پھر جرمنی کوئی ایک بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو سے ظلم ایک ہی دن میں رک سکتا ہے لیکن افسوس ہے کہ سیر سب ممالک صرف مذہبی وستمنی کی بناء پر کہ یورپ کی سرزمین میں کوئی اسلامی حکومت قائم کیوں رہے۔ ظالم کاساتھ دے رہے ہیں۔

تاریخ عالم اس پر گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے ظالم کاساتھ دیا تو وہ قومیں خود بھی ظلم کا شکار ہوتی ہیں اور خدانے مظلموم کی مدد کی ہے آج بھی اگریہ قومیں ظالم کے ساتھ کھڑی رہیں گی تو الزما خداکی تقدیر ظالم کے ساتھ اُن کو بھی مٹاکر رکھ دے گی ہمارے بیارے امام نے ان قوموں کو باربار متنبہ کیا ہے کہ وہ اس عمل سے باز آجائیں اور ظلم کی بجائے مظلوم کی مدد کریں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب تک ان لوگوں نے اپنی روش کی بات ہے کہ اب تک ان لوگوں نے اپنی روش تبدیل نہیں کی ہے۔

بوسنیا کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے سب

بوسنین کی اسی بے بی اور مظلومیت کو دیکھتے ہوئے مصور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"احدیوں کو میں اس سلسلہ میں دوبارہ بیہ توجہ دلاتا ہوں کہ جواطلاعیں مجھے مل رہی ہیں۔اس کے مطابق ابھی تک! مقدر نے چینی کابورااظہار ہر جگہ نہیں ہواجو میں سمجھتا ہوں کہ ہوناجاہے جتنی زیادہ تکلیف ہے اس کا عشر عشیر بھی ابھی احدیوں کو نبیں پنہ کہ کیا ہوگیا ہے اس لئے سارے یورپ کی جماعتیں اور مغرب کی جماعتیں جن تک میری آواز پہنچی ہےان کومیں توجہ دلاتا ہوں کہ خدا کے حضور آپ بری الذمہ تب تھریں کے جب حفرت محد مصطفیٰ علیہ کاول لے کر پھر بنی نوع انسان کی خدمت کریں گے ایسا ول لیکر جائیں گے جس کے اور خدا کے پیار کی نظریں بڑیں نیز فرمایا۔ پس آج مسلمانوں کو محمد مصطفیٰ علیہ کے دل کی ضرورت ہے اس دل سے حقیقی سی ہمدروی کے چشے بھوٹے ہیں۔ ہراحمدی كووه دل اينے سينے ميں داخل كرناجا ہے اور اس دل کے ساتھ بنی نوع انسان کی خدمت کرنی جاہے

الله تعالى بمن اس كي توفق عطا فرمائي

( خطبه بتعده ۱۳ نوبير ۱۹۹۱م بحوالداخبار بدر ۱۹۴۴ وي ۱۹۹۱م) حفرت محمد مصطفیٰ علیہ کی عاشق جماعت اسی پیارے امام کی آیک آواز بر کھڑی ہو گئ او رايي خداداد طاقتول كوابل بوسنياكيليرة قف كرديااو ر ہر ممکن فررائع ہے اُن کی خدمت میں ڈٹ گئی۔ حضور ایده الله تعالی بنصره العزیز نے ساری جماعت کواس طرف توجه دلائی که وه و نیاوالول کو بوسیامیں ہونے والے مظالم سے آگاہ کریں اس کے لئے کانفرنیں رکھی کئیں اخبارات میں اطلاعیں دی کنیں ہر قتم کے ذرائع ابلاغ کواستعال كيا كيا كيا صرف امريكه كے احدى جوانوں نے دنيا کے مختلف ممالک کے لیڈروں کو ۲۸۰۰ خطوط الکھے پاکتان کراچی سے مخلف ممالک کے سر برابان اور مقتدر جستیون کو ۴۵۰۰ تارین دی تحتیں جن میں +2 ممالک کے وزرائے اعلیٰ اور فارن منسشر شامل بین اس طرح ۲۷ جون ۱۹۹۳ء تك لكھے جانے دالے خطوط كى تعداد ٥٠٠٠ ہے جن میں ہے ۱۰۰ خطوط غیر ممالک میں ایمبیسوں كواور • • ١٠ خطوط حكمران ممالك اور مقتدر مستيول كورواند كئے كئے بيں۔

جہاں تک ریلیف کے کام کاسوال ہے اس میں مجھی دُنیا بھر کی جماعتوں نے جیرت انگیز طور پر قربانیوں کا مظاہرہ کیا ہے ماہ جنوری سے ماری تک صرف جماعت احمدیہ چر منی کی طرف سے بوسنین کیلئے ہے کہ ٹن انائ اور ۲۵ ٹن کیڑلا : روانہ کیا گیا اس کے بعد سے ابھی تک ہر ہفتے بعض او قات پیدرہ دن میں ایک مر تبہ ایک کانوئے ریلیف کا سمان لیکر جارہا ہے اس کے علاوہ اسین سویڈن ماروں کی خدمت میں وہاں کی جماعتیں دن رات والوں کی خدمت میں وہاں کی جماعتیں دن رات مصموف ہیں۔

متفرق واقعات

مخذشتہ سال کی بات ہے صوبہ اڑیسہ طوفان کی زدمیں آکر ہری طرح سے تباہ ہواکئ لوگ بے

گھر ہو گئے اور ہے سر وسامانی کی حالت میں زندگی گزار نے پر مجبور ہوئے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے جماعت احمدیہ قادیان کو وہاں کے لوگوں کی نور کی مدد کیلئے ہدایت فرمائی جماعت نے اب تک اڑیہ میں مبلغ ۴۰۵ ۲۵۳ روپے کی ریایف پہنچائی ہے جس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کی تکالیف دور کرنے کی کوشش کی گئی۔

ہندوستان میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جوخود ملک و قوم کیلئے شہادت کاجام پیتے ہوئے اپنے بیچھے اپنی عور توں کو بیوہ اور بچوں کو بیتیم جھوڑ جاتے ہیں ان کی خد مت کا بھی جماعت کو بمیشہ خیال رہتا ہے اس بناء پر جماعت نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو یانچ لا کھ رویے کاعظیہ پیش کیا۔

جاعت کی خدمت انسانیت کے اس قدر واقعات ہیں کہ ان کا شار ممکن ہی نہیں گذشتہ سال ترکی ہیں جب زلزلہ آیا اس وقت خاکسال جرمنی ہیں تھا جرمنی جماعت نے فوری طور پر ممکن مدد وہاں اپنا ریلیف کیمپ قائم کیا اور ہر ممکن مدد مصیبت زدگان کی گئی بلکہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بضرہ العزیز نے انٹر بیشنل طور پر جماعت کے ایک ادارہ کی منظوری اس ملک طور پر جماعت کے ایک ادارہ کی منظوری ہے جس میں ساراسال فنڈ جمع ہوتے ہیں اور جس ملک میں بھی ناگہائی قنڈ جمع ہوتے ہیں اور جس ملک میں بھی ناگہائی آنات ظاہر ہوتی ہیں وہاں فور کیدد روانہ کی جاتی انسانیت کے کاموں سے بھری پڑی ہے خدا تعالیٰ میں ہی خدا تعالیٰ انسانیت کے کاموں سے بھری پڑی ہے خدا تعالیٰ ماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ہمیں بنی نوع انسان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی تو فیق عطا

قار کین! اپ حق میں بات کرنابرا آسان ہے مزا تواس میں ہے کہ غیر کھے۔ جماعت احمد یہ کی مجموعی خد مت انسانیت کا نقشہ کھینچتے ہوئے جناب پنڈت میلا رام صاحب و فاایڈ یٹر و پر بھارت دہلی نے ایک مرتبہ اپنے اخبار میں منظوم کلام کی صورت میں جو لکھااس کو میں اس مضمون کے آخر میں درج کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں۔

\*\*

فلق کی خدمت میں حاجت مند کی الداد میں انتیاز ہندو سلم سے بالا تر مدام سینکروں بیوانیں تقتیم وطن کے بعد مجی دل کی گہرائی ہے ہیں ان کی دعا کو سیح و شام بييوں محاج أبندو در جنول محاج سكھ سب وظفے پارہے ہیں آج کک بالالزام قادیاں میں اور گردو بیش کے دیبات میں ہے زباں زد اِن کے خیراتی شفافانے کا نام مخفر یہ ہے کہ ہر انداز سے ہر رنگ یں ہر طرف جاری ہے سال و ماہ جوئے فیض عام اور پیرو ان کے لین احمدی فرقہ کے لوگ گامزن رہے ہیں راوعن پر روز وشب تمام آدمیت کا نمونہ ان کا ہے ایک ایک فرد مربسر انسانیت کے پیکر ان کے خاص و عام حلم کی اخلاص کی اخلاق کی زندہ مثال خوش مزاج وخوش خصال وخوش خيال وخوش كلام آشتی و امن ہے ان کا اصولِ اولین اور سارے ندہوں کے بادیوں کا احرام مسلک ان کا حافظ شیراز کا یہ قول ہے بامسلمال الله الله بابر جمن رام رام سمجھو ہر شرنار تھی کو اپنا مہمان عزیز ان کا ہے جروعمل حفرت کا یہ زریں پیام ان روایات حیس کا جو علم بردارے ینے اس فرقہ کے رہبر کو عقیدت کا سلام 公公公 ·

پس آخر میں دُعاہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں آگے سے بڑھ چڑھ کر خدمت انسانیت کی تو فیق عطا فرمائے تا ساری دُنیا امن اور آشتی محبت و پیار کا گہوارہ بن جائے آمین۔ ثم آمین۔

<mark>ተ</mark>ስተ ተ

# ماعت المريم كي خدمات

#### « مرتبه : منصور احمد مدر ش مدرسه احمدیه قادیان

سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلؤة والسلام کے دعویٰ ماموریت کے وقت قادیان میں دواسکول تے ایک سر کاری لوور پرائمری تک رین چھلہ کے قریب تھا دوسرا آریہ اسکول جس میں اس سے اوپر کی پچھ جماعتیں تھیں دونوں سکولوں میں مسلم بچوں سے انتیازی سلوک کے ساتھ ساتھ انہیں گراہ کرنے کیلئے اسلام پر برملا حملے کئے جاتے تھے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ اپناایک ایبا تعلیمی ادارہ ہو جہاں دنیاوی مر ذجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ علوم دین بھی سکھائے جائیں تاکہ اس سے ایسے عالم دین تیار ہوں جو اسلام برغیر توموں کے اعتراضات کا جواب دے علیں اور بہترین مبلغ اسلام ثابت ہوں۔

انتظامیه کمیٹی کی تشکیل: چنانچہ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کیلئے حضرت مسیح موعود نے ایک سب سمیٹی مقرر فرائی جس کے صدر حضرت مولوی علیم نورالدین صاحب مقرر ہوئے۔

تعليم الاسلام اسكول كا افتتاح : ۳ جنوري ۱۹۹۸ء كوسكول كاافتتاح موا\_حضرت اقدس مسیح موعود نے سکول کے اغراض ومقاصد یر روشی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ "ماری غرض مدرسہ کے اجراء سے محض بیہ ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کیاجائے مروّجہ تعلیم کواس لئے ساتھ رکھا جائے تاکہ بیعلوم خادم دین ہوں"

عمارت: شروع میں مدرسہ کیلئے کوئی مخصوص عمارت نبيس تقى للبذااس كا آغاز مهمان

خانہ ہے ہوا۔ س ۱۹۱۲ء میں عمارت کی بنیادر کھی من اور ۱۹۱۳ء میں بائی سکول اپنی جدید عمارت میں منتقل مو گیا۔ ۳۰ سال بعد جب بید عمارت تعلیم الاسلام كالج كودے دى گئ تو نور جيتال سے متصل ایک دوسری جگه مائی سکول تغمیر کیا گیا جو ے ۱۹۴۷ء تک قائم رہااس کے بعد یہ عمار تیں سکھ نیشنل کالج اور خالصہ ہائی سکول کے منتظمین کو کرایہ بردے دی گئیں جواب تک انہیں کے پاس ہیں تقسیم ملک کے بعدیہ اسکول اب مہمان خانہ ے مصل عمارت میں لگایا جارہاہے۔

مدرسه کا سٹاف : درسہ کے اولین ہیڈ ماسٹر حضرت شیخ یعقوب علی صاحب تراب مقرر ہوئے اور ابتدائی اساتذہ میں سے بھائی عبدالرحمٰن صاحبٌ قادیانی نو مسلم، مولوی فضل دين صاحب ساكن كهاريال اور حافظ احمد الله صاحب تھے۔ اِن کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں کئی ایک قابل بزرگ اساتذہ اس میں شامل ہوئے مثلاً قاضی امیر حسین صاحب، مولوی سید سرور شاه صاحب، مولوی عكيم عبيدالله صاحب بهل، ين محمد اساعيل صاحب سرساوی ماسر عبدالرحمٰن صاحبْ جالندهري سابق مهرسكه ماسر عبدالرجيم صاحب نير، منشى غلام محمر صاحب، مولوى غلام نبى صاحب مصری۔ ماسر عبدالعزیزخان صاحب، پیر منظور محد صاحب، قاضي عبدالحق صاحب، منشي سكندر علی صاحب کلانوری۔

تقتیم ملک کے بعد تعلیم الاسلام سکول کچھ عرصه بندر مهاس كادوباره اجراء ۱۲ فروري ۹ ۲۰ ء كو

ہوا۔ محترم قریش فضل حق صاحب درویش مرحوم ہیڈ ماسٹر مقرد ہوئے پہلے سال مدل کے امتحان میں صرف تین طالب علم تھے۔ مدرسہ لعلیم الاسلام نے جوابی ابتدائی شکل میں پرائمری کی صورت میں شروع ہوا خدا کے فضل سے چند سالوں کے اندر اندر اس نے بڑی ترقی کی چنانچہ ۱۸۹۸ء میں ندل سکول بنا، فروری ۱۹۰۰ء میں ہائی سكول جوا اور مئي ١٩٠٣ء مين كالح تك پينج كيا جماعت احدید کی اس مرکزی درسگاه کی خدمات کا سلسلہ تقریباً ایک صدی میں پھیلا ہوا ہے بالخصوص جماعت کے انگریزی خوان طبقہ میں دیناوی علم کے ساتھ ساتھ اسلامی ذوق اور دین شغف بيداكرنے ميں مدرسہ تعليم الاسلام نے ایک نمایاں حصہ لیا ہے۔ جماعت کے بہت سے ملغ اور دوسرے مقامی کارکن اس مدرسہ کے فارغ التحصيل بي اورسب سے بوھ كريد كه اس ادارہ کے قدیم طلباء میں حضرت صاحبزادہ مرزا بشر الدين محمود احمد صاحب خليفة المسيح الثاني حفرت صاجزاده مرزابشير احد صاحب، حفرت صاجزاده مرزا شریف احمد صاحب، حفرت صاجزاده مرزاعزيز احمد صاحب جيسي برگزيده منتیاں بھی شامل ہیں۔

تقیم ملک کے بعد اس مرکزی درسگاہ کے فارغ التحصيل طلباء مين اس وقت مرم مولوي جلال الدين صاحب نير ، مكرم عبدالحق صاحب، مكرم جميل احمد صاحب ناصرا يثدوو كيث، مكرم منير احمد صاحب حافظ آبادی، مرم چوبدری محمد اکبر صاحب، مرم چومدری محمد عارف صاحب فنگلی،

کرم مولوی منیراحمد صاحب فادم، کرم مولوی محمد کریم الدین صاحب بھی ہیں جو صدر انجمن احمد بھی ہیں جو صدر انجمن احمد بھی عہدوں پر سلسلہ کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں نیز ڈاکٹر حمیداحمد صاحب عمی پی ایج ڈی، ڈاکٹر وسیم احمد صاحب ناصر، ڈاکٹر عبدالرشید صاحب بدر، ڈاکٹر مصاحب بی ایج ڈی بھی اس مرکزی مصور احمد صاحب پی ایج ڈی بھی اس مرکزی در سگاہ کے فارغ انتصیل ہیں۔

مور الله المحديد المحديد المورت مي موعود الما المالام مي المينات كي ايك شاخ كو لخ كا فيصله فرمايا چنانچه آپ كي ايد شاخ كو لئي في الله المالات كي مطابق جنوري ١٩٠١ء مين "دينيات" كي ايك شاخ كولي گئي اوراس شاخ كي قيام سے مدرسه احمديد كي بنياد پڑي حضرت مصلح موعود رضي الله عنه كي خوائش كے مطابق المي ترقي دے كراہے جامعہ احمديد كي نام سے موسوم كيا گيا۔ فرمايا اور موقع كي مناسبت سے اس كے قيام كي فرمايا اور موقع كي مناسبت سے اس كے قيام كي فرمايا ور موقع كي مناسبت سے اس كے قيام كي فرمايي و قيام كي مناسبت سے اس كے قيام كي فرمايي و قيام كي فرمايي و قيام كي مناسبت ہے اس كے قيام كی مناسبت ہے اس كے قيام كی فرمايين و قيام كی خوائد يو نيور شي دائي نيز جامعہ احمد يہ كي فرمايين المحد احمد يہ كيا تين 1919ء ميں جامعہ احمد يہ كا پنجاب يو نيور شي الحاق ہوا۔

پرنسپل و اسانده: اس کے پہلے پرنسپل حضرت مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب اور پروفیسر حضرت حافظ روش علی صاحب، حضرت مولوی محمد اساعیل صاحب ہلال پوری، حضرت میر محمد اساعیل صاحب ہلال پوری، حضرت میر محمد اسحاق صاحب مقرر ہوئے۔

تقسیم ملک کے بعد مدرسه
احمدیه کا دوباره اجراء: تقسیم ملک کے
بعد حالات بہتر ہونے پر قادیان میں مدرسہ احمد بیہ
کادوبارہ اجراء کیا گیا چنا نچہ ایک کلاس کھولی گئی جس
میں مکرم مولوی عمر علی صاحب فاضل، مکرم
مولوی عبد الحق صاحب فضل مرحوم مکرم مولوی

محد بوسف صاحب فاضل، مكرم مولوي محد صديق صاحب ناقد داخل ہوئے۔ آہتہ آہتہ اور طلباء بھی داخل ہوتے گئے۔ مرم مولوی محد ابراہیم صاحب قادیانی بہلے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے اس کے بعد مکرم مولوی محمد حفیظ صاحب بقابوری نے بیہ عہدہ سنجالا۔اس کے بعد علی التر تیب مرم کیم محد دین صاحب، مرم مولوی محد کریم الدین صاحب شامد، مکرم مولوی بشیر اخمد صاحب طاہر میڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔اس کے علاوہ مندر جہ ذیل اساتذهاس وقت مدرسه احمربيه مين تعليم وتدريس کاکام کررہے ہیں مکر مولوی محمد حمید کوٹر صاحب، مرم مولوی محد يوسف انور صاحب، مرم مولوی محدايوب صاحب ساجد، مكرم قريش محمد فضل الله صاحب، مكرم مولوى مبشر احمد صاحب بث، مكرم ماسر واؤد احمد ، مكرم مظفر احمد صاحب ناصر ، مكرم محد نسيم خان صاحب، مكرم طاهر احمد صاحب چيمه، كرم يضخ محموداحمه صاحب، مكرم زين الدين صاحب حامد، مكرم مخدوم شريف صاحب، مكرم سى تتمس الدين صاحب اور خاكسار منصور احمه\_ مكرم مولوى بشير احمد صاحب طاهر نهائت حسن و خوبی کے ساتھ موجودہ ہیڈ ماسٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔

مدرسه احدیه کی موجوده است اگرچه شروع میں مدرسه احدیه میں طلباء کی تعداد بہت کم تھی لیکن آہت آہت آہت سے بیت تعداد بڑھی رہی اس وقت اللہ کے فضل سے دو سوسے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں اور دوسوسے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں اور دوسوسے زائد طلباء فارغ ہو کر مختلف مقامات پر تبلیغی و تربیت امور سر انجام دے رہے ہیں۔ حفظ کلاس میں اس وقت چودہ طلباء ہیں جو کہ قرآن مجید حفظ کرنے وقت پودہ طلباء ہیں جو کہ قرآن مجید حفظ کرنے

مدرسة المعلمين علاس كا اجراء ١٩٩٠ء سے مواری كلاس بہلے مسجد اقصلی میں

لگا کرتی تھی اُس وقت مکرم محمود احمد صاحب خادم اور مكرم مولوى عطاء الله خان صاحب تدريس كا کام کرتے تھے جب طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوا تو حضور انور کی اجازت سے مدرسة المعلمین کی كلاسيس فارن كيست ماؤس ميس لگائي كئيس-دن بدن طلباء کی تعداد میں اضافہ کے باعث تین گیسٹ ہاؤس مدرسة المعلمین کو دیا گیا اور امسال مدرسة المعلمين مين داخله كى خاطر آنے والے طلباء کی تعداد پانچ سو کے لگ بھگ بھی۔ اور اس بناء پر چوتھا گیسٹ ہاؤس جس میں نصرت گر لز کا کج لگاكرتا تھا۔مدرسة المعلمين كيلئے خالى كيا كيا۔اب الله کے فضل سے ایک وسیع اور نہایت خوبصورت دو منزله بلدُنگ مدرسة المعلمين كيليّ تغیر کے بالکل آخری مراحل پر ہے کل تعداد مذرسة المعلمين كے طلباء كى آٹھ سو كے لگ بھگ ہے اب تک سیروں طلباء فارغ ہو کر ہندو ستان کے مختلف دیہا توں اور شہر وں میں تعلیمی تبلیغی اور تربیتی امور سر انجام دے رہے ہیں۔امسال مدرسة المعلمين ميں داخله كى خاطر آنے والے طلباء كى تعداد جو کہ پانچ سو کے قریب تھی کو دیکھ کراہیا معلوم ہو تاہے کہ انشاء اللہ آئندہ چند سالوں میں مندوستان کے قربیہ قربیہ میں معلمین کی جال بچھ جائیگی۔ ہندوستان کے تبکیغی وتربیتی کاموں کاایک برا حصہ اللہ کے فضل سے معلمین نے سنجالا ہوا ہے اللہ تعالی ان کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مقبول خدمت کی تو فیق ر \_\_\_ (آين)

نصرت گراز گالیج قادیان:

۱۹۸۷ء کونفرت گراز کالیج کاا فتتاح عمل میں آیا۔
شروع میں یہ کالیج حضرت صاحبز ادہ مرزاشریف
احمد صاحب کے مکان میں شروع ہوا چند سال بعد
منتقل ہو کر دارا مسیح میں آگیا آٹھ اگست ۱۹۹۲ء
سے دارالانوار میں نئی تغییر شدہ فارن گیسٹ ہاؤی

میں لگ رہا تھا۔ کالج کی پہلی پر نیس کرمہ امت القدوس صاحبہ ڈبل ایم اے۔ ایم ایم مقرر ہو کیں آپ نے کالج کو جاری رکھنے میں بہت محنت اور لگن سے کام کیا موصوفہ کی ان خدمات پر سیدنا امیر المومنین نے اظہار خوشنودی فرمایا آپ کے بعد کرمہ عائشہ بیگم صاحبہ گولڈ میڈلسٹ پر نیس کی فرائض خوشی اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہیں۔ کالج میں ہر فہ جب وملت کی طالبات تعلیم عاصل کر رہی ہیں گورونائک دیویو نیورسٹی امر تسر عاصل کر رہی ہیں گورونائک دیویو نیورسٹی امر تسر عاصل کر رہی ہیں گورونائک دیویو نیورسٹی امر تسر عاصل کر رہی ہیں گورونائک دیویو نیورسٹی امر تسر عاصل کر رہی ہیں گورونائک دیویو نیورسٹی امر تسر عاصل کر رہی ہیں گورونائک دیویو نیورسٹی امر تسر عاصل کر رہی ہیں گورونائک دیویو نیورسٹی امر تسر عاصل کر رہی ہیں گورونائک دیویو نیورسٹی امر تسر عاصل کر رہی ہیں گورونائل کر بچی ہیں۔

نصرت گرلز جائی سکول: پار میش کے بعد ۱۹۵۲ء میں نفرت گراز سکول دوباره شروع موا شروع میں چند بچیال تھیں قریشی فضل حق صاحب مرحوم اس سکول کے بہلے استاد تھے۔ جب تعداد برصے لگی تو علیحدہ علیحدہ کلاسز کر کے معلمات رکھی گئیں سب سے بہلی استانی رابعہ خانم صاحبہ مرحومہ نے حضرت مصلح موعود کے ارشادیر قادیان آکر تعلیم کاکام سنجالا اس کے بعد ۱۹۵۲ء میں محترمہ صادقہ خاتون صاحبه الميه مكرم خضرت مولوى عبدالرحن صاحب سكول ميں ہيڈ مسٹر ليس كے عبده بر فائز ہو کیں اور ۱۹۲۸ء تک اس عهده بر قائم رہیں اس کے بعد مجترمہ سہیلہ محبوب صاحبہ نے اس عہدہ کو بخولی نبھایا سکول پہلے پر ائمری تک تھا پھر مُدل تک پہنچا اور اب خدا تعالیٰ کے نصل سے ۳۲ سال سے ہائی سکول ہے ڈل تک Recogniz ہونے کے بعد کچھ سال تک میٹرک کا امتحان پرائیویٹ ہو تارہا کے 9اء میں میٹرک تک Recognize ہو گیا۔

دینیات کے علاوہ اردو اور تمام سلیس بنجاب ایجو کیشن بورڈ کا پڑھایا جاتا ہے۔ میڈیم ہندی ہے خدا کے فضل سے بچیاں تعلیمی میدان

میں کافی آگے بڑھ رہی ہیں اور ہائی سکول کارزلٹ سوفیصد نکلتا ہے۔ طالبات کی موجودہ تعداد چار سو کے قریب ہے ہر ند ہب وملت کی بچیاں اس میں تعلیم پاتی ہیں۔

ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جاری تعلیم الاسلام انگلش میڈیم سکول

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ہندوستان کے مندف صوبوں میں جماعت احمدیہ کے انگاش میڈیم سکول چل رہے ہیں جنگی کانی نیک نامی اور علا قل نیک نامی اور علاقے میں اچھا اثر ہے۔ ان میں صوبہ جموں و مشمیر سر فہرست ہے کہ اس صوبہ میں اللہ کے فضل سے چھا نگاش میڈیم اسکول جاری ہیں دادی مشمیر میں تین ہائی سکول دو ڈرل سکول اور چار کوٹ صوبہ جموں میں ایک ڈل سکول، اس کے علاوہ وادی کشمیر میں دس سے زائد جزو قتی دین مدارس میں جبی جاری ہیں جن میں بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کاکام جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید ناظرہ تاعدہ یسر نا القرآن، قرآن مجید می ترجمہ، نماز مع ترجمہ، دینیات وین مسائل وغیرہ سکول۔ شکھائے جاتے ہیں۔

صوبہ کیرلہ میں جارانگش میڈیم سکول چل رہے ہیں جو کوڈالی کرولائی، پینگاڈی اور کالیک میں ہیں۔ آسام میں تیاجولی میں ایک سکول چل رہا ہے۔ اسی طرح بنگال میں بھرت پور اور سلوری گھاٹ میں دوشکول چل رہے ہیں۔

صوبہ جموں و تشمیر میں جاری انگلش میڈیم سکول کے بارے ایک رپورٹ میں صوبائی امیر جموں و تشمیر محترم عبدالحمید ٹاک صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ

"ہمارے تعلیمی ادارے بلا تمیز ند ہب وملت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے محت محترم ناظر صاحب تعلیم صدرا مجمن احمد سے قادیان کی زیر مگرانی چل رہے ہیں ان اداروں میں تین

ہزار سے زائد طلباء و طالبات تعلیم کے زیور سے
آراستہ ہورہے ہیں اور اس کیلئے ڈیڑھ سومعلمین
تدریس کی خدمات انجام دےرہے ہیں ان معلمین
میں اکثر اعلیٰ تعلیم یافتہ پوسٹ گریجو یٹ اور ٹرینڈ
گریجو یٹ ہیں۔

ان سکولوں میں بلا تمیز نہ ہب وملت قابلیت کی بنیاد پر داخلہ دیا جاتا ہے تمام فر قوں سے تعلق رکھے والے طلباء و طالبات فائدہ اُٹھا رہے ہیں قابل ذکر بات سہے کہ دیگر فرقوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ سنجیدہ اور تجارت ببیٹہ لوگوں کے بیچے کثیر تعداد میں ان سکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ جبکہ ان کے اینے بھی اچھے سکول موجود ہیں۔ان سکولوں میں مشہور ماہر تعلیم ٹنڈل بسکو صاحب کا نصاب پڑھایا جارہا ہے اس کے علاوہ ابتدائی دین تعلیم اور قرآن مجید بھی پڑھایا جاتا ہے غریب اور میتیم ذبین بچوں کو تعلیم جاری رکھنے کیلئے مالی امداد بھی دی جاتی ہے سکولوں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں سے کئی ایک نے مقابلہ کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے سکول کا نام او نیجا کیا منشتہ میٹرک کے امتحانات میں سرکاری سکولوں میں بر۲۶ جبہ ہارے سکولوں میں قریباً سو فیصد نتیجہ رہاہے شروع میں ان سکولوں پر چند ہزار رویئے خرچ تھے اب اللہ کے فضل سے لا کھوں میں خرج ہورہاہے اور سے سب سکول ترقی کررے ہیں۔

المدارق المرائد من حفرت خلیفة المسح الاقرال الاقرال المرائد عنه کا الله عنه کا الله عنه کا الله عنه کا کوشش سے ایک پلک لا تبریری کا قیام المجمن تشهید الانهان کے زیرانظام عمل میں آیا جس کیلئے بہت سے احباب نے چندہ اور کتب دی اور حضرت امیر المومنین نے ایک وسیع مکان بنوا کر دیا۔ امیر المومنین نے ایک وسیع مکان بنوا کر دیا۔ عامل میں آیا۔ تقسیم ملک کے وقت کا قیام عمل میں آیا۔ تقسیم ملک کے وقت کا قیام عمل میں آیا۔ تقسیم ملک کے وقت

لا تبریری کی بہت س کتب جماعتی انظام کے تحت ر بوہ کی مرکزی لا تبریری میں منتقل کی تمکیں قادیان میں موجود بہت سی کتب داخبارات کو قصر خلافت میں جمع کر دیا گیا گھروں سے بھی کتب المهمي كي تنيس اور ان كو آسته آسته درست كيا جاتار ما اور احدید مرکزی لا بسری کانام دیا گیا۔ ١٩٨٠ء ين اس كي طرف خاص تؤجه كي مني لا بسريري كاوبركا حصدر مائش كيليخ استعال موتاتها ۱۹۸۳ء میں مکرم ناظر صاحب خدمت درویثان نے لائبریری کی تر تیب اور درستی کیلئے مرم حبيب الرحن صاحب السطينك لابرين خلافت لا تبريري ربوه كو قاديان تججوايا موصوف نے مقامی خدام اور طلباء مدرسہ احمدید کے تعاون سے بہت محنت کے ساتھ کتب کوسیٹ کروایااور او پر کے رہائش والے حصہ کو خالی کروا کراس میں الكاش سيشن منتقل كيا- لا ببر ري مين حضرت مسيح موعود عليه السلام خلفاء عظام اور علماء سلسله احدید کی کتب کے علاوہ دیگر مصنفین پر مشمل چاکیس ہزار سے زائد کتب موجود ہیں۔ طلباء مدرسه احمرييه وطلباء مدرسة المعلمين اباليان وعلماء قادیان اور آنے جانے والے مہمان بھی اس لا بمريري سے استفادہ كرتے ہیں۔

حضرت خلفۃ المسے الثالث رحمہ اللہ نے وسط ۱۹۷۰ء میں مغربی افریقہ کے ۲ ممالک کا دورہ فرمایا اور خدائی تحریک کے مطابق صحت و تندر سی اور تعلیم و تربیت کیلئے نفرت جہاں آگے بڑھوں سکیم نافذ کی اور مجلس نفر سے جہاں کا قیام فرمایا۔ اس سکیم کے تحت مغربی افریقہ کے ممالک میں قائم مونے والے اسکولوں و کالجز کی سمی قدر تفصیل مونے والے اسکولوں و کالجز کی سمی قدر تفصیل درج ذیل ہے۔

ایک جورو (افریقه) میں جماعت کا ایک سینڈری سکول قائم ہوا۔

ہے۔ نا یجیرریا کے ایک اہم شہر آج بواد ڈے میں وہاں کی ترقیاتی کو نسل نے ۱۱۲۰ یکڑ

زمین سکول اور بهیلته سفتر کیلئے بطور عطیه دی۔

ہے۔ کیم نو مبر ۱۹۷۰ء میں مغربی افریقه (غانا)

مقام پر "نھرت جہاں گرلز اکیڈمی" ایک

سینڈری سکول کھولا گیا۔ اسی طرح دوسر اسکول
خوبینه (غانا) میں کھولا گیا۔

ہے۔ ۳؍ مئی ۱۹۷۰ء کو گیمبیا کے دارالحکو تمت ہاتھر سٹ کے مضافات میں حضور نے ایک سکنڈری سکول نے ایک سکنڈری سکول کاسٹگ بنیاد نصب فرمایا۔

ہے۔ ۱۸ جولائی ۱۵ و نائیجیریا میں مناکے مقام پر ایک احمد سد ہائر سیکنڈری سکول کا افتتاح نائیجیریا کے ایجو کیشن کمشنرنے کیا۔

ہے۔ سیر الیون میں روکوبور سیکنڈری سکول کا افتتاح اس صوبہ (شالی) کے پریذیڈنٹ منسٹر نے ۱۹۲۷ء کو کیا۔

اسر مارج ۱۹۷۲ء میں نائیجیریا میں نائیجیریا میں نائر تھ ویسٹرن سٹیٹ میں گساؤ مقام پرایک فضل عمر احمد بید سیکنڈری سکول کا سنگ بنیاد سٹیٹ کے ایجو کیشنل کمشنر حاجی ابراہیم گساؤنے رکھا۔

اینجیریامیں سنامقام پر ناصر الدین احدیہ سیکنڈری سکول کااجراء ہوا۔

الله الله الكه الكه الماء كو كيمبيا باتقرست مين نفرت بائي اسكول كااجراء موار

رو کو بیر شیم نظری کے لیا جراء ہوا۔ رو کو بیرٹر سیکنڈری کے ل کا اجراء ہوا۔

۲۵- ستبر ۱۹۷۰ء میں غانا میں بمقام خومینہ
 سکول کا جراء ہوا۔

۱۹۷۴ء میں غانامیں بمقام مائسن سکول کااجراء وا۔

☆-۲-۱۹۷۱ء میں غانامیں بمقام ایباچرسکول کا

15/201

ہے۔ ستمبر اے19ء میں گیمبیا باتھر سٹ میں احدید سکول جاری ہوا۔

منام به ۱۹۷۰ جون ۱۹۷۱ء کو نا نیجیریا میں بمقام امیعه سکول کی عمارت کاسنگ بنیادر کھا گیا۔

ہے۔ ۲۳؍ جون ۲۵۹ء کو سالوئے لا نبیریا میں احمد بیہ مسلم ہائی سکول کی عمارت کاا فتتاح ہوا۔ ہے۔19 اکتوبر 201ء کو احمد بیہ مسلم سکول الکینلے کاا فتتاح ہوا۔

۲۲-احدید مسلم ہائی سکول اونڈا (نا یَجیریا) کا ۲ارمارچ۱۹۸۱ء کوافتتاح ہوا۔

المر • ۱۹۵۰ مرت گرلزاکیڈی (غانا) کاستمبر • ۱۹۵۰ میں قیام ہوا۔

ہے۔ مشنری ٹریننگ کالج (غانا) کا مارچ ۱۹۲۷ء میں افتتاح ہوا۔

۱۳۵۰ - احمد میه سینڈری سکول فری ٹاؤن۔ (سیر الیون)کامئی ۱۹۲۷ء میں سنگ بنیاور کھا گیا۔ ۲۵۲۰ - احمد میہ سینڈری منگهی (بیر الیون)کا ۲۹ ستمبر ۲۵۱۶ کوسنگ بنیادر کھا گیا۔

۲۵ مسلم گرلز سینڈری سکول (سیرالیون)
 کا•ارستمبر ۶۵ کاوکوٹم وڈومقام پراجراء ہوا۔

مغربی افریقہ کے بیہ سکولز بہت کامیابی سے ضدمت انجام دے رہے ہیں ۱۲ دسمبر ۱۹۲۹ء کو سیر الیون کے وزیر اعظم جناب ڈاکٹر سنکاسٹیونس اور دیگر تعلیم کے اعلیٰ حکام نے احمد یہ سکنڈری سکول فری ٹاؤن اور لیبارٹریز کا معائنہ کیا اور اسکول کے حسن انظام طلباء کی اعلیٰ تعلیمی اور افلاقی تربیت اور معیاری لیبارٹریز اور اسکول کے افلاقی تربیت اور معیاری لیبارٹریز اور اسکول کے نتائج پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اور میں ملک کی تعلیم اور روحانی میدان میں رنگ میں ملک کی تعلیم اور روحانی میدان میں بے لوث خد مت کر رہا ہے۔ روحانی میدان میں بے لوث خد مت کر رہا ہے۔ کر سکتی "۔ (تفعیل کیلے دیمیں اخبر بر تعلیم فراموش نہیں کر سکتی "۔ (تفعیل کیلے دیمیس) خر سکتی شرد بمبر ۱۹۹۳ء)

## (از قلم محترم محمد ذكريا ورك صاحب-كنگستن كينيا

حضرت باني سلسله احدييه عليه السلام ذكر اور فکر کے بارہ میں فرماتے ہیں:

قرآن شریف میں خداتعالی نے اپنے بندوں كى تعريف ميں فرمايا ہے كه وہ أشحة بيضة خداتعالى کاذ کر کرتے ہیں اور اس کی قدر نوں میں فکر کرتے ہیں ذکر اور فکر ہر دوعبادت میں شامل ہیں فکر کے ساتھ شکر گزاری کا مادہ برھتا ہے انسان سو ہے اور غور کرے کہ زمین اور آسان۔ ہوااور بادل، مورج اور چاند، ستارے اور سیارٹے سب انسان کے فاکدے کے واسطے خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں فكر معرفت كو برهاتا ہے۔ (ملفوظات جلد نهم صفحات ۲۱۱)

جماعت احدید اگرچه ایک مذہبی جماعت ہے مگراس کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت نے علم کی مخصیل اور اس کے پھیلانے میں بھی کوئی و فیقتہ فرو گزاشت نہیں کیا ہے مفرت بانی جماعت احدید عانیہ السلام نے قرآن پاک کی کئی ایک آیات کی الیمی بصیرت افروز تفییر فرمائی۔ جو سائینس کی ماؤرن تھیوریز کی پیش روہیں مشلا سائینسدان مستعدی ہے زمیں ہے باہر دوسرے سیاروں میں لا نف کی تلاش میں ہیں اور اس موضوع پر کئی سرائیڈس فکشن فلمیں بن چکی ہیں اور کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں مگر بانی سلسلہ احمد سے حقدنے آج سے ایک سوسال قبل فرمایا کہ قرآن كى ايك أيت سے بيا بات سننبط ورتى ہے كه دوسرے سیاروں میں انتیلی جینے اا أف موجود ہے آپ نے فرمایا۔

يُسَبِّحُ لَهُ مَافِي السَّمُوبِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ لِيَن آسان کے لوگ بھی اس کے نام کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی۔اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ آسانی اجرام میں آبادی موجود ہے اور وہ لوگ بھی خدا کی مدایوں کے یابند ہیں۔ (اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ ۹۲)

چر ایک اور آیت کریمہ اَللّهُ الَّذِی خَلْقُ سَبْعُ سَلُوتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ فَي كَنْ تَفْسِر يول فرمات بين- "خدا تعالى نے آسانوں کوسات بیداکیااور آبیاہی زمینیں بھی سات پیدا کیس اور آن سات آسانوں کااثر جو بامر اللى ان ميں بيدائے سات زمينوں ميں ڈالا تا كه تم لوگ معلوم کر لو کہ خدا تعالی ہر ایک چیز کے بنانے پر اور ہر ایک انظام کے کرنے پر اور رنگا رنگ پیرائیوں میں اینے کام د کھلانے پر قدرت تامه رکھتاہے اور تا تہارے علوم وسیع ہو جائیں اور علوم و فنون میں تم ترتی کرواور بیئت اور طبعی اور طبابت اور جغرافیه وغیر ه علوم نم میں پیدا ہو کر خداتعالیٰ کی عظمتوں کی طرف تم کو متوجہ کریں'' (آئینه کمالات اسلام سفحه ۱۵۳ اور ۱۵)

الله تعالی نے آپ کو میہ خبر بھی دی کہ خدا آب کی جماعت میں ہے ایسے افراد پیدا کر یگاجو علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں کے آپ فرات بین: خدا تعالی نے مجھے باربار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گااور میری محبت دلوں میں اٹھائے گااور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سیائی کے نور اور اینے دلا کل اور نشانوں <u>کمے رو</u>یے

سب کامنہ بند کردیں کے اوربرایک قوم اس چشمہ سے پانی سے گی آور سے سلسلہ زور سے بڑھے گااور بھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ (تجليات الهيد صفحه ١٤)

آپ کواس بات کاعلم که میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے اس وقت دیا گیا جب جماعت کے افراد کی تعداد چند لا کھ تھی مگر اب بیہ پیشگوئی سینکڑوں احمدی سائینس دانوں (خاص طوریر نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام) کی ذات میں حرف بہ حرف بوری ہو چی ہے جواپی اپنی فیلڈ میں کمال حاصل کر کے اس پیشگو کی کی صدر اقت کا بین ثبوت بن حکے ہیں۔

حسرت بانی سلسلہ احد بید کی علم سے نور کو پھیلانے میں ولچین آپ کی ۸۰ سے زیادہ معرفت سے بھر بور کتابوں سے تابت ہوتی ہے جن میں حكمت كے ناياب، موتى جگد جگه بھرے جوتے ہيں آب نے متلف کتابوں میں سائنی مضامین( جیسے زمین کی عمر) پر موفشانی فرمائی۔ انسان پہ جان كر سششررره جاتاہے كه آپ نے ايم كے اندر ایک دنیا موجود مونے کا اکشاف ۱۸۸۷ء میں اینے مندرجہ ذیل شعرے فرمایا

كيا عجب تونے ہر إك ذره ين ركھ بين خواص کون یرہ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا اس و فت کوئی جھی رہ بات نہ جانتا تھا کہ ایٹم کے اندرالیکٹران موجود ہوتے ہیں یہ نظریہ سب سے سلے برطانوی سائینسدان ہے ہے تھالیس نے ۱۸۹۷ء میں پیش کیا۔ پھر آپ کے خلفاء بھی اس مهمن میں بہت دلچیں رکھتے تھے مثلاً حضرت

مصلح موعود یے فضل عمر ریسر چانسٹی ٹیوٹ کا اعاز قادیان میں فرمایا اس فتم کے انسٹی ٹیوٹ ہو چکے ہند وستان کے چند برے شہر وں میں قائم ہو چکے عظم اس کا افتتاح بھارت کے مشہور سائینسدان کھٹناگر نے کیا تھا۔ اس کا مقصد سائینس میں ریسر چاور نئی مصنوعات تیار کرنا تھا۔ اس تحقیقاتی اوارہ کی تاسیس کا مقصد بیان کرتے ہوئے حضور اوارہ کی تاسیس کا مقصد بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا۔

"بیکام بہت لمباہ اور اسکے لئے بہت بڑے مراب کی ضرورت ہے ابتدائی کام کیلئے بیں ایم ایس کی درکار ہو نئے جورات اور دن اس کام میں ایس کی درکار ہو نئے جورات اور دن اس کام میں لگے رہیں اور اسلام کی تائید کیلئے نئی ہے نئی تخفیقا تیں کرتے رہیں میں نے بتایا ہے کہ اس کام پر ستر ہزار ہے ایک لاکھ روپیہ سالانہ خرج ہوگا اور شروع میں اس غرض کیلئے دو لاکھ روپیہ کی ضرورت ہوگا ضرورت ہوگا ،۔ (تاریخ احمدیت صفحہ ۵۲ جلد ۱۰)

اس کی لا بحر رہی میں نادر کتابیں تھیں جن کا تعلق بر صغیر ہند کے میڈلین بلا نفس اور جڑی بوٹیوں سے تھاان نادر کتب میں سے بچھاب بھی خلافت لا بحر رہی ربوہ میں موجود ہیں اس لا بحر رہی میں دنیا کے مشہور سائیسی جر نلز آیا کرتے تھا ایک زمانہ میں حضرت خلیفۃ المسے الثانی کرتے تھا ایک زمانہ میں حضرت خلیفۃ المسے الثانی کے ذوہوائی جہاز خریدے جن کا مقصد ٹی آئی کا لجے فرکس کے طلباء کیلئے ایرونا تکس کی تعلیم اور کے فرکس کے طلباء کیلئے ایرونا تکس کی تعلیم اور موسی اور سے انچارج ڈاکٹر عبدالاحد (پی ایک فیلی اور ملک مجمد منور (ایم ایس کی) تھا اس ادارہ فری اور مک مجمد منور (ایم ایس کی) تھا اس ادارہ کے نام میہ ہیں۔ گرائیپ واٹر، شائینو Shino شوپائش۔ اور میگ لائٹ Maglite شوپائش۔ اور میگ لائٹ Maglite نیائٹ

آپ نے ذبین طلباء کیلئے وظائف کا اجراء فرمایا۔ دسمبر ۱۹۳۹ء میں جماعت احمد سے کی خلافت ثانیہ کے پجیس سال گزرنے پر حضور نے جلسہ

سالانہ پر فرمایا کہ نوجوانوں کی ہمت بڑھانے کیلئے
یہ اعلان کر تا ہوں کی جماعت احمدیہ کاجو طالب
علم اپنے سکول میں اوّل آئے گااسے جو بلی فنڈ سے
ایف اے کے دوسالوں میں دیاجائے گا پھر جوانیف
ایف اے کے دوسالوں میں دیاجائے گا پھر جوانیف
اف میں اوّل آئے گا اسے ۵ کار ویئے ماہوار و ظیفہ
بی اے میں اوّل آئے گا اسے ۵ کار ویئے ماہوار و ظیفہ
بی اے میں اوّل آئے گا اسے ایم اے کرنے کیلئے دو
مال کیلئے ساٹھ رویئے ماہوار و ظیفہ دیا جائے گا ایم
ال کیلئے ساٹھ رویئے ماہوار و ظیفہ دیا جائے گا ایم
ال کیلئے ساٹھ رویئے ماہوار و ظیفہ دیا جائے گا ایم
ال کیلئے ساٹھ رویئے ماہوار و ظیفہ دیا جائے گا ایم
ال کیلئے ساٹھ رویئے ماصل کرنے جائے گا اسے
ایو نیورٹی میں تعلیم حاصل کرنے جائے گا اسے
تعلیم کا نصف خرج دیا جائے گا۔ ان و ظا کف سے
تعلیم کا نصف خرج دیا جائے گا۔ ان و ظا کف سے
تعلیم کا نصف خرج دیا جائے گا۔ ان و ظا کف سے
تعلیم کا نصف خرج دیا جائے گا۔ ان و ظا کف سے
تعلیم کا نصف خرج دیا جائے گا۔ ان و ظا کف سے
تعلیم کا نصف خرج دیا جائے گا۔ ان و ظا کف سے
تعلیم کا نصف خرج دیا جائے گا۔ ان و ظا کف سے
تعلیم کا نصف خرج دیا جائے گا۔ ان و ظا کف سے
تعلیم کا نصف خرج دیا جائے گا۔ ان و ظا کف سے
تعلیم کا نصف خرج دیا جائے گا۔ ان و ظا کف سے
تعلیم کا نصف خرج دیا جائے گا۔ ان و ظا کف سے

بہت سے طالب موں ہے ای سیم مل ال حفر میں معلی تعلیم عاصل کی اور کئی سال تک تعلیم الاسلام کالج کے پر نبیل کے عہدہ پر فائز رہے ۔ آپ ثقہ بند ماہر تعلیم سے طلباء کیلئے آپ کی عجب کی کوئی انتہانہ تھی آپ کے علم کا اعاظہ بہت سے علوم پر انتہانہ تھی آپ کے علم کا اعاظہ بہت سے علوم پر نہایت و سیع تھا اس تعلیمی ادارہ کے فزکس کیسٹری۔ بیالوجی کے ڈیپار میمنٹ کافی مشہور سے جن میں اعالی درجہ کے قابل پروفیسر لیکچر دیتے سے آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایی آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے قابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے تابل طلباء کو فرمایا آپ کی طرف سے بہت سے تابل طلباء کو مغرب کی یونیور سٹیوں میں میں بی بیاء پر درجنوں طلباء نے مغرب کی یونیور سٹیوں میں بیاء پر درجنوں طلباء نے مغرب کی یونیور سٹیوں میں بیاء پر درجنوں طلباء نے مغرب کی یونیور سٹیوں میں بیاء پر درجنوں طلباء نے مغرب کی یونیور سٹیوں میں بیاء پر درجنوں طلباء نے مغرب کی یونیور سٹیوں میں بیاء پر درجنوں طلباء نے مغرب کی یونیور سٹیوں میں بیاء پر درجنوں طلباء نے مغرب کی یونیور سٹیوں میں بیاء پر درجنوں طلباء نے مغرب کی یونیور سٹیور کی ہونیور سٹیور کیا ہونے کے درجنوں طلباء کے درجنوں میں بیاء پر درجنوں طلباء کے درجنوں سٹیور سٹیور کیا ہونے کے درجنوں طلباء کے درجنوں سٹیور سٹیور

و ظائف یا تعلیمی قرضے دیئے گئے جس کی بناء پر در جنوں طلباء نے مغرب کی یو نیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیس۔ حضورایدہ اللہ نے ربوہ میں طبیہ کالج کا اجراء فرمایا جس کے پر نبیل حکیم محمد اسلم فاروتی (زبدہ الحکماء) ہے اس میں پروفیسر شریف خان ہیو من اناٹومی پر لیکچر دیتے ہے جملہ اساتذہ میں حکیم فورشید احمد بھی ہے اب اس عمارت میں مرست خورشید احمد بھی ہے اب اس عمارت میں مرست الخفاظ کی کلاسز ہوتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسے الثالث نے ٹی آئی کالج ربوہ کیلئے یو نیورسٹی ونگ کی الزائٹ کے فرائل جس مارت تعمیر کروائی جس وسیع وعریض پر شوکت عمارت تعمیر کروائی جس

کا مقصد یہاں طلباء کو سائینس کے مضامین جیسے فر کس۔ کیمسٹری، بافنی اور زولو جی میں ایم الیمی سی اور پی آئی گروانا تھا۔۔

فین اور ضرورت مند طلباء کو و ظائف یا تعلیمی قرضوں کاسلسلہ حضرت خلیفۃ المسی الرابع ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی خلافت کے دور میں بھی جاری ہے۔ لجنہ اماء اللہ لندن سے سوال وجواب کی ایک محفل میں ایک خاتون نے سوال کیا کہ حضرت خلیفۃ المسی الثاث نے فضل عمر فاؤنڈیشن کے تحت سکیم جاری کی تھی جو طالب علم اپنی یونیورشی میں ٹاپ کرتے تھے ان کو گولڈ میڈل دیا جا تا تھا کیا ہے سلسلہ ابھی تک جاری ہے یا نہیں؟

اس کے جواب میں حضور ایدہ اللہ نے فرایا کہ گولڈ میڈل تواب بھی دیا جاتا ہے گراب خدا کے نصل سے اس سے بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اور ایسے فنڈز مہیا کئے جاتے ہیں پہلے بھی حضرت خلیفۃ المسے الثالث یہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی غریب طالب علم ہواوراس کا Potential او پرکا ہو تواس کو جماعت مددیا کرتی تھی گراب تو (یہ ہو تواس کو جماعت مددیا کرتی تھی گراب تو (یہ مدد) بہت زیادہ ہے۔

اس کی وجہ ہے کہ چوہ ری شاہ نواز صاحب نام پرایک فنڈ مجھے مہیا کیا اور وہ مستقل ایک کارخانہ ہے اس کی آنہ کا تہائی یا جتنا بھی تجارت کارخانہ ہے اس کی آنہ کا تہائی یا جتنا بھی تجارت سے تھاوہ مستقل وقف کر دی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کسی ممیٹی کی ضرورت نہیں فلفہ جس کو چاہ قرضہ دے دے۔ روزانہ ایک دن بھی نہیں ایسا ہوا کہ غریب طالب علموں کی میں نہیں جاتا نے اس سے مدد نہ کی ہوایک دن بھی نہیں جاتا نے اس سے مدد نہ کی ہوایک دن بھی نہیں جاتا فریب شے مگر قربانی کررہے تھے انگلتان اعلیٰ فریب شے مگر قربانی کررہے تھے انگلتان اعلیٰ تعلیم کیلئے بھیج دیا تھا بات براس کورونا آرہا تھا میں نے بو چھا روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا اس طرح میر ہے اباکا حال ہے تو میں نے اس کو کہا تم

مجھ سے تعلیمی قرضہ لے او پہلے اس نے انکار کیا میں نے کہاسوال ہی نہیں پیدا ہو تا انکار کا میں تھم دے رہا ہوں اہا کو لکھ دو خدا نے میر اانظام کر دیا ہے اور واپس کرنے کا جو خیال ہے یہ بھی ہو جھ نہ رکھو اگر تمہاری تعلیم مکمل ہوگئی اور دنیا کی کمائی ہوئی توجب جا ہو جتنا جا ہو واپس کر دینا۔

(الفضل ربوه- ۱۲۷ مارچ ۱۰۰۰ صفحه ۵)

## جماعت احدیہ کے تعلیٰ ادارے

جماعت احدید کی سائیسی فدمات میں سے ایک قابل قدر خدمت تعلیمی اداروں کا قیام ہے یہ ادارے نہ صرف ہندویاکتان بلکہ افریقہ کے براعظم میں بھی قائم کئے گئے تعلیم الاسلام کالج کا قیام بر صغیر کی تقسیم سے بہت پہلے عمل میں آیا کالج میں سائینس کی تعلیم کااعلیٰ انتظام تھا یہاں کے اساتذہ جو حساب، فزکس، کیمسٹری پڑھاتے تے وہ چوئی کے اساتذہ تھے نیزال کاطریقہ تدریس بھی بہت اعلیٰ تھاجب یہ کالج یا کتان منتقل ہو گیا تو اس کے پرنسیل حضرت خلیفۃ المسے الثالث متھے جو خود آکسفورڈ کے گریجویٹ تھے۔ان کے خلافت یر متمکن ہونے کے بعد جناب قاضی محمد اسلم صاحب پرنیل مقرر ہوئے جو کیمبرج کے گریجویٹ تھے آپ ایک مانے ہوئے ماہر نفیات ہونے کے ساتھ ماہر تعلیم بھی تھے آپ ایک عرصہ گور نمنٹ کالج لاہور کے پر نسپل بھی رہے آپ کے مضامین مغربی رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے سائینس کے قابل قدراساتذہ میں ہے چندایک پیے تھے پروفیسر نصیر احمد خان(مرحوم) نے انگلتان سے ڈاکٹریٹ کی اور لمبے عرصہ تک فزکس کے پروفیسر رہے آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام (مرحوم) کے تعاون سے فز کس کے ڈی پار شمنٹ کووسیج کیا نیزاس کی لیبارٹری کو بھی جدید آلات ہے مزین كيا آپ ايك قادر الكلام شاعر تھے آپ كا مجموعه

کلام رود چناب کے نام سے شائع ہو چکاہے درج ذیل اشعار اس کتاب سے ہیں۔

شباب و شعر کی رت گد گدا گئی دل کو خیال یار ہے گویا خرام باد شال یہ کہکشاں سے ستارے سے مہرو ماہ تمام کسی کے نور کاپر تو کسی کے رخ کا جمال پروفیسر سلطان محمود شاہر صاحب نے بھی كيمشرى ميں انگلتان ہے ڈاكٹریٹ كيا۔ آپ كالج میں کیمیا کے پروفیسر سے آپ کی تیمسٹری میں Helping Books ایف ایس سی کے طلباء مطالعہ کیا کرتے تھے۔ پرونیسر شریف احمد خان صاحب (حال امریکہ) زو آلوجی کے پروفیسر تھے آپ ۳ سال کی بے لوث خدمت کے بعد ۱۹۹۹ء میں ہزاروں طلباء کوزیور تعلیم سے آراستہ کر کے ریٹائر ہوئے ایچ ایس س کے امتحان میں آپ نے فرسك بوزيش حاصل كى اور آپ كو گولله ميذل ملا۔ ۱۹۹۱ء میں آپ نے پنجاب یو نیورسٹی کو اپنا مقالہ فی ایک ؤی کے لئے پیش کیا ملک میں اس كوكوئي سمجھ نه سكاتو بيه مقاله يونيور شي آف ہيلي فيس نواسكوشيا (كينيرًا) بجهوايا كيا ١٩٩١ء مين آپ کو ڈاکٹریٹ عطاکی گئی۔ آپ کے ۱۵۰ کے قریب تحقیقاتی مضامین امریکہ اور یوروپ کے سائیسی ر سالوں کی زینت بن کر سائینسی حلقوں سے داد تحسین ماصل کر کے ہیں۔علادہ ازیں آپ نے عاركتابين بهي تصنيف كي بين-

ا-سر زمین پاکستان کے سانپ (اردو اور جرمن) ۲- سر زمین- پاکستان کے مینڈک اور فازندے ۳ پاکستان کے سانپ مینڈک اور چیکیوں کی رنگین اٹلیس (یہ کتاب امریکہ سے شائع ہوگی) ہندو پاکستان میں اس وقت اس موضوع پر اردو میں صرف یہی کتابیں دستیاب بین ڈاکٹر صاحب نے سانپ کی سات نئی انواع۔ مینڈک کی چاراور چھکی کی دس نئی انواع دریافت کی ہیں آیہ کے ایک صاحبزادے محمد ظفر اللہ فان کی ہیں آیہ کے ایک صاحبزادے محمد ظفر اللہ فان

نے جرمنی ہے بائیو کیمشری میں ڈاکٹریٹ کی ہے کالج میں اس کے علاوہ سائینس کے پروفیسروں میں۔عطاء الرحمٰن۔ چوہدری حمید اللہ حبیب اللہ خال مبارک احمد انصاری اور رفیق احمد ٹاقب کے نام نامی بھی قابل ذکر ہیں۔

پروفیسر سیم بابر (شہید) اسلام آباد کی قائد اعظم یو نیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر سے یورپ کی یونیورسٹیوں میں کئی بار آپ نے لیکچر دیئے آپ ایک مانے ہوئے سائینس دان اور مدرس سے ۱۹۸۵ء میں انہوں نے سائٹ سٹیٹ فزکس کے موضوع پرایک بین الا توامی کانفرنس منعقد کروائی جو بہت کامیاب رہی۔

مندوستان سے ججرت کر کے شالی امریکہ آنے والے سائینس دانوں میں سے ڈاکٹر بوسف احد قابل ذكر بين جوعر صه تك الأمك انرجي آف كينڈا الثيد سے نسلك رے آپ صوبہ بہار كے نامور احدی جناب فضل احد (آئی جی بولیس) کے قریبی عزیز ہیں میری ملا قات جناب فضل احمہ صاحب (مرحوم) سے کینیڈامیں ہوئی جب وہ بیں سال قبل ٹور نٹو تشریف لائے تھے عاجزنے ان کو بہت ذہین معاملہ کی تہ تک جلد پہنچنے والے منسکر المزاح پایا۔امریکہ میں ایک اور احدی پروفیسر حمید سے ہیں جن کا تعلق قادیان سے ہے آپ یو بھورسٹی آف ار کا نسامیں فز کس کے استاد ہیں۔ امریکہ میں پاکستان سے آنے والے اعجاز رؤف (پی ا ﷺ ؤی کیمبرج) ہیں جو یو نیورسٹی آف ایکی نائس (شکاگو) میں فزکس کے شعبہ سے مسلک ہیں ڈاکٹر عبدالخالق ربوہ میں فزئس کے پروفیسر تھے اس وقت Minnesota کی پونیور سٹی میں الیکٹر یکل انجینئرنگ کے شعبہ میں تدریس کاکام کررہے ہیں اس کے علاوہ ایک احمدی خاتون Tennesee کی یو نیورٹی میں فز کس کی پروفیسر ہیں۔

کینیڈا میں اس وقت جماعت کے زیر اہتمام کمپیوٹر کی تعلیم کا نظام مسز ساگا کی مسجد سے ملحق

وسطے عمارت اور کشادہ دفاتر میں کیا جارہاہے۔ اس کمپیوٹر سکول میں زبانیں سکھانے کے علاوہ ہارڈو بیٹر اور کمپیوٹر آپریشن کی بھی تعلیم دی جاتی ہے در جنوں طلباء یہاں سے تعلیم مکمل کر کے اچھی سے اچھی ملاز متیں حاصل کر کے ہیں۔

یاکتان میں اس وقت احمدی کمپیوٹر انجینئرز ایسوس ایش کی سالوں سے سرگری سے کام كررى ہے جس كے چيئر منن عبدالقادر شہيد تھے پھر ای طرح احدید انجنیئر ز ایسوس ایش بھی فعال ہے۔ ایک اور تنظیم احدی سائنفیسٹ ایسوس ایش نے بھی کام شروع کیا ہے جس کے ماتحت تمام ایسے احمد کرا حباب کی تجدید کی جارہی ہے جو ایم ایس سی اور بی ایج ڈی کی ڈگرباں رکھتے ہیں ہے کام حضور ایره الله کی محرانی میں مور ماہے کمپیوٹر کی تعلیم کے سلسلہ میں بیہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے ا ستعلق كتابت كيلي كمينوثر كے حصول كى تحريك حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله بنصره العزيز في خطبه جمعه مين ١١٦ جواائي ١٩٨٥ء كو فرمائی چنائیہ اب جماعت احمد میہ کے اخبارات و ر سائل کی کتابت کمپیوٹر پر ہوتی ہے جماعت کے مر کزربوه میں اس وقت کمپیوٹر کی تعلیم کیلئے انسٹی ميوث قائم بين جيسے انسٹی ميوٹ آف کمپيوٹر اينڈ کامری جہاں طالب علموں کے علاوہ طالبات کیلئے بھی شام کے وقت کلاسز ہوتی ہیں۔ میشنل کالج برائے کمپیوٹر اسڈیزاندرون ملک اور بیرون ملک كام آنے والے ڈیلومہ اور شارث كورسز ديتے

سائیس میں احمد ی طلباء پاکستان میں کئی سالوں ہے خوب نام بیدا کررہے ہیں مثلاً رہوہ کے قمر عزیز نے قین سال قبل سول انجینر نگ یں ایم ایس سی میں اوّل پوزیشن حاصل کی اور ایس سی میں اوّل پوزیشن حاصل کی اور بارچ ۲۰۰۰ء میں میشتل بو نیور سٹی ہرائے سائینس برج بنالوجی راولپنڈی کے سالانہ کانوو کیشن میں چیف ایگزیلیو جناب پرویز مشرف نے ان کو گولڈ

میڈل پیش کیا۔ احمد ی خواتین بھی سائینس کی نعلیم میں پیچھے نہیں مثلاً طیبہ بشر کی ربوہ نے ابھی عال ہی بیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے شعبہ ریاضی میں پہلی یوزیش حاصل کر کے گولڈ میڈل حاصل کر کے گولڈ میڈل حاصل کر کے ساری یونیورسٹی میں ملے والا واحد میڈل حاصل کر کے ساری یونیورسٹی میں مئی اور ساار مئی ۲۰۰۰)

ا فریقہ میں اس وقت جماعت احدیہ کے زیر انتظام ہراروں سکول چل رہے ہیں جن میں سائینس کے مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ان اسکولوں کی لیبارٹریز میں نا مساعد حالات کے یا وجود جدید سامان رکھنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہاں میڈیس کا ذکر نہیں کیا گیا اگر اے بھی سائینی مضامین میں شامل کر لیا جائے تو شاید سے مضمون اس کامتحمل نہ ہوسکے پھر بھی ضمناذ کرہے کہ پاکتان کے بہت سے نامور ڈاکٹر احدی ہیں۔ یا کتان کے ایک صدر کاذاتی معالج احمدی ڈاکٹر تھا انگلتان میں بھی در جنوں ڈاکٹر احمدی ہیں امریکہ اور کینڈا میں احمدی ڈاکٹرز کی تعداد ایک محتات تخمینے کے مطابق دو صد کے قریب ہے جن کا تعلق میڈیس کی ہر برائج سے ہے مثلاً راقم الحروف كأبھانجا ڈاكٹر غلام مقتدا بوسٹن میں اسشنت پروفیس آف میڈیس اور کارڈی آلوجسٹ ہے۔

#### دونامور احمدي سائينسدان

ونیائے سائینس کے مہر در خثان، عالم اسلام کے عظیم سبوت، احمدیت کا گنج ہائے گران مایہ، اسلام ویل انعام یافتہ، اٹلی میں اسلامی ویل کے بہلے نوبل انعام یافتہ، اٹلی میں سائنس کے تاج محل کے بانی، پاکستان کے بابائے سائنس، ڈاکٹر عبد السلام تھاجن کانام اور افضل تھا ان کاکام۔

آپ کی پیرانش جفنگ میں ۲۹ جنوری ۱۹۲۲ء

کوہوئی۔ ۱۹۷۹ء میں آپ کوفز کس میں نوبل انعام ملا یوں آپ اسلامی دنیا کے پہلے سائینسدان تھے جس کو بیہ بین الا قوامی انعام ملا اور آنے والے مسلمان سائنس دانوں کیلئے راستہ ہموار ہوا۔

ڈاکٹر صاحب نے بچپن سے بی تعکیم میدان میں ریکارڈ قائم کئے میٹرک کاامتحان صوبہ پنجاب میں اوّل آکر باس کیا اور ایف اے کاامتحان ۱۵۰۰ میں اوّل آکر باس کیا اور ایف اے کاامتحان ۱۵۰۰ میں ۵۵۵ نمبر لیکر صوبہ میں اوّل رہے بی اے کا امتحان میں بھی اوّل بوزیش حاصل کی اور ۵۰۰ میں ۱۵۳ نمبر لیکر ریکارڈ قائم کیا گور نمنٹ کالج لاہور سے ایم اے ریاضی میں ۱۰۰ میں ۱۵۰ نمبر لیکر اوّل بوزیشن حاصل کی۔
لیکراوّل بوزیشن حاصل کی۔

ا ۱۹۵۱ء میں آپ نے کیمبرج سے بی ایج ڈی ُلیا۔ اور لاہور میں ریاضی کے استاد مقرر ہوئے مگر چند سالوں بعد لندن بروفیسر بن کر آگئے امپر سیل کالج میں آپ نے پارٹیل فزکس کے ڈیپارٹمنٹ کا اجراء کیا فزئس میں آپ کی فیلٹہ یار شکل فزئس تھی جس کے افق پر آپ ۲۰ سال تک ماہتاب بن کر چکے ذراتی طبیعات کی فیلڈ کونت نئی راہوں ہے روشناس کرایا آپ نے کئی ایک زمین شکن تھیوریز پیش کیں جن میں سے بعض بوری ہو گئیں اور بعض پر اب بھی کام ہورہا ہے (جیسے یہ کہ پروٹان زوال پزرے)۔ آپ کی سالیسی دریافتوں سے فد ہب اسلام کا مقد س نام منور ہوا۔ اسے سربلندی ملی قریب سات سوسال بعد اسلامی سائینس کے میدان میں ان کی ذات ے جمود ٹوٹا اور دنیا کومعلوم ہوا کہ امت مسلمہ میں زکر باالرازی۔ بوعلی سینا کے پاید کے انسان اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ۱۰ر اکتوبر ۱۹۷۹ء کو ڈاکٹر صاحب نے نوبل انعام کے حقد ار ہونے کی نبر پاکر لندن مسجد میں جاکر سجدہ شکر ادا کیا حفرت غليفة المسيح الثالث نے آپ كو درج ذيل تهنيتي بيغام بهيجابه

سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں میری طرف سے

اور جماعت احمد ہیہ کی طرف سے پر خلوص دلی مبار کباد قبول کریں احمد بیت اور تمام پاکستانیوں کو آپ پر نخر ہے کہ وہ پہلا سائینسدان اور پاکستانی جس کوانعام ملاوہ ایک احمد ی ہے خدا تعالی مستقبل میں آپ کو تائید و نفر ت سے نواز تارہے۔

(الفضل عاراكوبر ٩ ١٩٥٥)

## سائينسي خدمات

اس وقت پاکتان میں پارٹیکل فزکس میں جتنے طلباء ڈاکٹر سیا کئے ہیں ان میں اکثر بت الی ہے جو ڈاکٹر سلام کے ذاتی تعلق یا مہر بانی سے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ پاکتان میں سائینس کے کلچر کا فروغ آپ کار ہین منت ہے یہ بات تو مسلمہ ہے کہ پاکتان کے پانچے صد کے قریب سائینس دانوں اور انجینئر وں کی ویسٹر ن یو نیور سٹیوں میں سائینسی انجینئر وں کی ویسٹر ن یو نیور سٹیوں میں سائینسی قعلیم اور لیبارٹریز میں ٹرینگ کا انتظام آپ کی وساطت سے ہوا۔

بین الاقوای سطح پر آپ کی خدمات میں سے
ایک تواقوام متحدہ کے ادارے کے ساتھ آپ کا
کام ہے اور دوسرے اٹلی میں عبدالسلام انٹر نیشنل
سینٹر فار تھیور ٹیکل فزکس کا قیام ہے اقوام متحدہ
میں انہوں نے مختلف صینیتوں میں پاکستان کی
نمائن گی کی ۱۹۵۸–۱۹۵۵ء کے عرصہ میں آپ
ایٹمی توانائی کے پرامن استعال کیلئے کا نفر نسوں
کے سکرٹری رہے پھر گیارہ سال تک
کے سکرٹری رہے پھر گیارہ سال تک
برائے سائینس کے رکن رہے دو سال کیلئے

1941ء-1941ء اس سمیٹی کے چیئر مین رہے اور تین سال تک ۷۷-۱۹۵۰ء آپ یو این اور یونیورسٹی کی فاؤنڈیشن سمیٹی کے رکن رہے۔

دنیاکیلئے آپ کی سائیسی خدمات کے ضمن میں میں ان کی اہم ترین اور زندہ یادگار شہر فریسٹ میں انٹر نیشنل سنٹر فار تھیور ٹکیل فز کس کا قیام ہے اس کا قیام اقوام متحدہ کے ادارہ اٹمک از جی کمیشن۔ یو نیسکو اور اٹلی کی حکومت کے تعاون سے عمل میں آیا ہے ادارہ (یا عالمی یونیورسٹی) کو قائم ہوئے ہیں۔ اب اسمال ہوگئے ہیں۔

دنیا بھر سے خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے سائینسدان تبادلہ خیال کرنے نیز ریسر ج کرنے یہاں آتے ہیں ترقی پذیر ممالک کے سائینسدانوں کیلئے جدید موضوعات پر جامع کور سز دیئے جاتے ہیں بھر ایسے سائینسدان جو اپنے تعلیمی اداروں سے Sabbatical Leave پر ہوتے ہیں وہ بھی یہاں مخفر عرصہ کیلئے خود کو جدید معلومات اور تازہ ریسر ج سے آگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسر سے سائینسدانوں سے اپنے موضوع پر تبادلہ دوسر سے سائینسدانوں سے اپنے موضوع پر تبادلہ خیال کر کے مستفید ہوتے ہیں یوں ان کی ریسر ج خیال کر کے مستفید ہوتے ہیں یوں ان کی ریسر ج خیال کر کے مستفید ہوتے ہیں یوں ان کی ریسر ج

رقی پذیر ممالک سے سائینسدان یہاں آگر ایکیر دیتے ہیں یوں غریب ممالک کے پروفیسروں سائینسدانوں کا تقیافتہ ممالک کے پروفیسروں اور سائینسدانوں سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ ICTP دنیا کے ۸۰ ممالک کی دوصد لائبریوں کو پندرہ ہزار جرنل۔ چار ہزار سے زائد سائینسی رپور میں۔ ہیں ہزار کتابیں امداد کے طور پر بجھوا چکا ہے سائیسی آلات بھی ان ممالک کی لائبریوں کو دیئے گئے ہرسال قریب تین ہزار سائینسدان یہاں آتے ہیں۔ سائینسدان یہاں آتے ہیں۔

مشرق کی نادر المثال یادگار تاج محل کی طرح بیر مغرب میں سائینس کادلآویز اور دلر با تاج محل ہے جہاں بسماندہ ممالک کے سائینسدان علم کی

پیاس بجھانے آتے ہیں یہ انسانیت کی وحدت کا
ایک زندہ شہوت ہے کیونکہ یہاں بات رنگ ونسل
کی نہیں۔امیر وغریب کی نہیں چھوٹے بڑے کی
نہیں بلکہ صرف اور صرف سائینس کی ہوتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب غربت کو کفر کی ایک قتم قرار
دیتے تھے اور اس غربت سے نجات کا ذریعہ
صرف سائینس میں موجود ہے۔

ڈاکٹر صاحب کوجب علی گڑھ مسلم ہو نیورسٹی نے آخر ہری ڈگری عطاکی تو ہندوستان کے مشہور شاعر آل احمد سرور نے مندر جہ ذیل اشعار کے۔ ہمارے دور میں مغرب کے علم ودانش سے بشر کو نور ملا۔ زیست کو شعور ملا ہمارے دور میں مشرق کے مے فروشوں کو ملا تو بادہ دو شینہ کا سرور ملا کئے ملا تو بادہ دو شینہ کا سرور ملا کئے ملی کی فکر نے فطرت کے راز فاش کئے کسی کی فکر نے فطرت کے راز فاش کئے کسی کو ماضی کی گئے پرر غرور ملا

سلام تجھ پر تیرے ذوق آگی کے طفیل دیار مشرق کا دیدہ دری میں نام ہوا وہ کم طلب جو گریزاں تھا برم عرفال سے تیری کشش سے براخر شریک جام ہوا عمیق بحرکی موجوں سے کر کے سرگوشی فضا میں ہر نئے سورج سے ہم کلام ہوا فضا میں ہر نئے سورج سے ہم کلام ہوا

یہ جبتی ہے متاع نظر ہی سب کچھ ہے

یہ تازہ کاری زخم جگر ہی سب کچھ ہے
سوال کرتے رہے توجواب بھی ہوں گے
سے سوزو سازیہ سعی بشر ہی سب کچھ ہے
حضور ایدہ اللہ کاار شاد گرامی:

ڈاکٹر صاحب کی وفات ۲۱ر نومبر ۱۹۹۹ء کو آکسفورڈ میں صبح پونے تین بجے ہوئی امام جماعت احمد یہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے ۲۲ نومبر کو مسجد فضل لندن کے احاطہ افروز خطاب فرمایا جس میں ڈاکٹر صاحب کی رئیس چکا بھی ذکر کیا۔

Stellar نیس آپ نے 1928 Dynamics کے موضوع پر جو لیکچر دیئے وہ کتابی صورت میں منظر عام پر آئے اس کے علاوہ آپ کے درج ذیل تحقیقاتی مضامین بھی شائع ہو سے ہیں۔

- 1. The Solar System and the development of celestial mechanics 1980.
- 2. The rorating galaxy-1981
- 3. The impact of astronomy on the development of scientific thought 1983
- 4. interactions of Arabs and Persians astronomers with India 1988
- 5. The motion of the moon and the Islamic calendar 1989 امریکن بائیو گرافیکل انسٹی ٹیوٹ کی طرف ہے شائع ہونے والی انٹر نیشنل ڈائر کٹری آف ڈسٹنکشڈ لیڈر شپ۔ ایڈیشن نمبر ۹ میں آپ کے بارہ میں جونوٹ شائع ہواوہ یہ ہے۔۔۔۔

ALLADIN, Saleh
Mohammad. Retired
Education, 72 sarojini Devi
Road, Secunderabad
5000003. India. PhD
University of Chicago 1963.
Osmania University 1955,
Retired Professor 1991,
Professor 78-91 Reader
68-78, senior Research Fellow

آبزرویٹری خلاء میں کام کررہی ہے)۔ ۱۹۲۳ء آپ کوڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی آپ کے پی ایچ ڈی کے ڈی زر ٹیشن کاموضوع یہ تھا

To Compute the Orbits of colliding galaxies making use of the polytrope theory to obtain the forces between galaxies when they overlaerlap.

امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کا تقرر عثمانیہ یو نیورٹی میں لیکچرار کے طور یر مئی ۱۹۲۴ء میں ہواجہاں آپ نے ۲۵ سال تک تدریس کا کام کیا۔ آپ نے اسرانومی کے موضوع پر خود یا دوسرے سائینسدانوں کے ساته مل كر در جنول دلچسپ اور تحقیقاتی مضامین تح ریے کئے ہیں ۱۹۸۱ء میں آپ کو Maghand saha Award for Theoretical Science دیا گیا نیز آپ کو دو سال کیلئے فیلوشی دی گئی ۱۹۸۰ء میں آپ نے تین ماہ بونیورٹی آف آکسفورڈ میں گزارے اس کے بعد کیمبرج میں ایک ماہ گزارا ۱۹۸۵ء میں آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی دعوت پرٹریسٹ میں موجو دسائینس سینٹر میں تین ماہ گزار ہے۔ ڈاکٹر حافظ صالح محمد اله دین صاحب کاسب ہے بڑا علمی کار نامہ سور ج گر ہن اور جا ند گر ہن پر ریسر چے اس موضوع پر آپ نے کئی دلچیپ اور سائیلسی حقائق سے بھریور مضامین تح رہے کئے ہیں جوریویو آف ریلیجنز (لندن) میں شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں ۱۹۹۷ء میں سورج اور جاند گر ہن کی پیشگوئی کے ایک سوسال بورا ہونے پر آپ نے انڈیا۔انگستان،امریکہ میں لیکجر دیئے ۱۳۱ر جولائی ۱۹۹۴ء کو حضرت خلیفته المسیح الرابع ایدہ اللہ نے اس موضوع پر ایک بصیرت میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازہ کو کندھادیا۔
پھر خطبہ جمعہ میں حضور نے آپ کی جائع اور
تاریخ ساز شخصیت کو ان الفاظ میں بڑے و لکش
الفاظ میں بیان کر کے گویادریا کو کوزے میں بند کر
دیا آپ نے فرمایا۔ اللہ کے فضل سے آپ کی
فضیلت عقل کی روشنی کے لحاظ سے ساری
دنیامیں مسلم ہے بلکہ اخلاقی قدروں اور عظمت
کے کردار کے لحاظ سے بیدوہ سائینسدان ہے جس
کے کردار کے لحاظ سے بیدوہ سائینسدان ہے جس
کی دنیا کے بڑے بڑے بوے بادشاہ بھی عزت کرتے
شفے لیکن ان باتوں کے باوجود تکبر کانام و نشان
منہیں تھا بیہ وہ عظمت کردار تھی جس کانوبل انعام
نہیں تھا بیہ وہ عظمت کردار تھی جس کانوبل انعام
سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ (الفضل لندن ۲ دسمبر

## بروفيشر طافظ صالح محمد الله وين ميا

آب بھارت کے مشہور احمدی اسٹر انومر ہیں آب عثانیہ یونیورسٹی حیدر آباد میں ۲۵ سال تک اسٹر انومی میں تدریس کے فرائض نہایت خوبی اور اسٹر انومی میں تدریس کے فرائض نہایت خوبی اور اسٹیاز سے انجام دینے کے بعد ۱۹۹۱ء میں ریٹائر ہوئے۔

آپ کا ایجو کیشنل کیر بیرً یوں ہے آپ نے ۱۹۵۵ء میں فزکس میں ایم ایس سی کیا اسی سال آپ کی ملا قات حضرت المصلح الموعود ہے ہوئی حضور نے آپ کوڈاکٹریٹ کرنے کیلئے کہا نیز دُعا ہی کی اس کے بعد حضور نے خواب میں دیکھا کہ آپ کامیابی ہے ہم کنار ہوئے ہیں ۱۹۵۹ء میں آپ کامیابی ہے ہم کنار ہوئے ہیں ۱۹۵۹ء میں آپ یونیور ٹی آف شکا گو۔امر کید اعلیٰ تعلیم کیلئے آپ یونیور ٹی آف شکا گو۔امر کید اعلیٰ تعلیم کیلئے آپ یونیور ٹی آف شکا گو۔امر کید اعلیٰ تعلیم کیلئے آپ کو دامر کید اعلیٰ تعلیم کیلئے آپ کو دامر کید اعلیٰ تعلیم کیلئے آپ و دامر کید اعلیٰ تعلیم کیلئے آپ کو دامر کیا اور یہاں کی مشہور زمانہ Observatory گیروفیسر اس وقت میں رئیر ہے کا کام شروع کیا آپ کے پروفیسر اس وقت مثانہ میں سے شے کینررا کے نام سے منسوب اس وقت ایکس رے شے (چندرا کے نام سے منسوب اس وقت ایکس رے

میرے فرقہ کے لوگ اس قدرتم اور معرفت میں کمال حاصل کرینگے کہ اپنی سجائی کے نوراورا پنے دلائل اور نشانوں کے رُوسب کا منہ بند کر دینگے

## ﴿ ارشادات عاليه سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام ﴾

خداتعالی نے جھے باربار خبر دی ہے کہ وہ جھے بہت عظمت دے گااور میری محبت دلوں میں بھیلائے گااور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گااور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا۔اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روے سب کامنہ بند کردیں گے۔اور ہرایک قوم اس چشمہ سے پائی پیشانوں کے روے سب کامنہ بند کردیں گے۔اور ہرایک قوم اس چشمہ سے پائی چاوے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت می روکیس پیدا ہو گی اور ابتلاء آئیں گے مگر خداسب کو در میان ہوا سے گا در خدا نے جھے مخاطب کر کے فر مایا کہ میں تھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کیڑوں سے برکت کہ میں تھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کیڑوں سے برکت دھو تڈس گے۔

سواے سننے والو! ان باتوں کو یادر کھو۔ اور ان پیش خبر بوں کو اپنے صندو قوں میں محفوظ رکھ لو کہ بیہ خداکا کلام ہے جوایک دن بوراہوگا۔

(تجليات ِالهُبيه ـ روحاني خزائن جلد ٢٠ صفحه ٨٠ ٣ تا١٩)

## يادِ خدامين دِل كولگاتے توخوب تھا!

سيد ناحفرت خليفة المسيح الثالث البين زمانة طالب على مين شاعري مجمع شغف ركيت سيح أى دوركى ايك لقم مدير قارئين ب- (اداره)

## ﴿ كلام سيد ناحضرت خليفة المسيح الثالث رحمه الله تعالى ﴾

زندہ خدا سے دِل کو لگاتے تو خوب تھا کر دہ بُتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا قبصے کہانیاں نہ سِناتے تو خوب تھا زندہ نثان کوئی دکھاتے تو خوب تھا اپنے شین جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا مسلم بنا کے خود کو دِکھاتے تو خوب تھا شبلیخ دین میں لگا دیتے زندگ! بے فائدہ نہ وقت گنواتے تو خوب تھا دنیا کی کھیل کو دمیں ناصر پڑے ہو کیوں یا خدا میں دِل کو لگاتے تو خوب تھا یادِ خدا میں دِل کو لگاتے تو خوب تھا

Astronomical Union,
Astronomical Society of India,
Plasma Science Society,
Indian Association for General
Relativity and Gravitation,
Regional President •
Ahmadiyya Muslim Jamaat
90-95, Megnad Saha Award,
University Grants
Commission-1981.

پیچھے سال ۱۹۹۹ء میں آب اپنے اعراہ سے
ملا قات کرنے امریکہ اور کینڈا تشریف لائے تو
میرے غریب خانہ پر تشریف لا کر مجھے شرف
ملا قات بخشاہ جب ہم کنگسٹن یو نیورسٹی کی
لا تا تہ بریری دیکھنے گئے تو آپ نے سورج اور چاند
گر بمن کے موضوع پر کتابیں بڑے شوق سے
گر بمن کے موضوع پر کتابیں بڑے شوق سے
دیکھیں۔

قرون وسطی میں جس طرح سائنس کی قندیل کو مسلمان سائینسدانوں جیسے الرازی، بوعلی سینا، الخواردی، البیرونی، عمر ابن الخیام، ابن البیشم نے فروزاں رکھا آج یہ کام جماعت احمد یہ کی فعال عالمگیر جماعت کے ذریعہ ہورہا ہے وہ دن دور نہیں جب اس جماعت میں بھی اور شہرہ آفاق سائینسدان بیدا ہو نگے۔ جن کے نام تاریخ سائینسدان بیدا ہو نگے۔ بین سائینسدان بیدا ہو نگے۔ وہ دن دور انشاءاللہ۔

میں اس جائزہ کو قرآن پاک کی آیت کریمہ پر خم کر تاہوں فتم کر تاہوں وَمَنْ ثَيْوَتَكَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

> ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆

## جماعت احمد سے کی طبی خدمات

## مكرم داكثر طارق احمد صاحب S.M.O احمديه شفاخانه قاديان

الله اور دوسرے حقوق العباد خدمت خلق کے بغير مذهب بهي بهي مكمل نهيس كهلا سكتام خدائي ند بہب کے بائی خدمت خلق پر بہت زور دیتے رہے ہیں اور ان کی زندگی میں ایسے بے شار واقعات کاذ کر ملتاہے جن سے اس بات کی تقدیق ہوتی ہے۔ طبتی خدمت لیعنی خدمت خلق حقوق العباد کاایک اہم حصہ ہے انسان کی زندگی کا دور ایابی ہے کہ وہ بیدا ہو تاہے۔ بر صتاہے جوان بھی ہو تا ہے لیکن بڑھایا اور بہاری بھی زندگی کے دور کا حصدین جاتا ہے اور آخر کاروہ فوت بی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اکثریت غریوں کی ہے جو غریب ملکوں میں رہتے ہیں اور جنہیں ہم تیسری دنیا لیعنی Third Worldاور ترقی پذیر ممالک یعنی Developing Countries کہتے ہیں ایٹیا افریقہ اور جنوبی امریکہ کے اکثر ممالک اس قتم کے ہیں۔ان برقسمت غریب لوگوں کو خاص کر و بہات میں بسنے والوں کو سرے سے کسی معیاری طبی امداد کی سہولت ہی میسر تہیں ہوتی نہ وہاں كوئى هيبتال و تاہے نه كوئى سنديا فته ڈاكٹر وہاں كام كرنے كو تيار ہو تاہے كيونكه نه زندگی گزارنے كى سہولتیں اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے کے حالات وہاں ہوتے ہیں نہ رویئے کمانے کا موقعہ۔ اکثر دیباتون میں یائی بجلی مکان راسته وغیره جیسی بنیادی ضروریات مہیا نہیں ہوتیں اور غرباء کے

یاس ڈاکٹروں کو قیس دینے کیلئے رویئے بھی نہیں

ہوتے۔ جن ریہاتوں یا شہر وں میں ڈاکٹر موجود

ہیں اور ہیتال موجودہے وہاں پر بھی غرباء کسی نہ

کسی وجہ سے طبتی امداد سے محروم رہ جاتے ہیں اور

مذہرب اسلام کے دواہم جزو ہیں ایک حقوق

جڑی ہوئی ہے گزارا کرتے ہیں یادیباتی ڈاکٹروں سے این باری کا علاج کرواتے ہیں بہر حال جسمانی تکلیف فزهنی کوفت انہیں برداشت کرنی یر تی ہے اور علاج کیلئے جو سیجے تدبیر کرنی جاہئے وہ کر نہیں سکتے یہ ایک حقیقت ہے جسے ساری دنیا جانت ہے اور اسلئے کئی نہ ہی اور غیر نہ ہی ادارے ان ضرورت مندول کو طبی امداد پہنچانے کیلئے کوشاں رہتے ہیں جماعت ائد سے بھی اس معاملے میں سی سے بیچھے نہیں ہے بلکہ تعداد کے لحاظ سے موازنہ کیا جائے تواس میدان میں سب سے آگے مع - فالحمد لله -

## حضرت مسيح موعودًا كي طبتي خدمات

بای جماعت احمد بید حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مهدی معهود علیه الصلوة والسلام ١٨٣٥ء ميس قاديان ميس پيدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ول میں خدمت خلق کا بے پناہ جذبه کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھاان کی پاک سوا کے اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اسلام اور بنی نوع انسان کی خدمت میں لگا دی اور ضرورت مندول کی جاہے دوست ہو یا دسمن ضرورت بوری کرنے کیلئے جیرت انگیز طور پر کو شاں رہتے تھے اور بعض و نت اینے ذاتی مفاد کو اس پر قربان کر دیے تھے آپ نے ور شد میں طب كافن حاصل كيا تقااور غريون كامفت علاج كرت تے اور ساتھ دُعا بھی کرتے تھے جس سے لوگوں کو شفاحاصل ہوئی تھی سیج الزماں ہونے کے ناطے الله تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ بے شار لوگوں کو روحانی اورجسمانی دونوں قتم کی شفاعطا فرمائی ذالی

فضل الله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم.

## حضرت خليفة المسيح الاوّل كي طبي خدمات

آیاکے جانشین قابل قدر اور ہو نہار ترین شاگره حضرت الحاج مولانا حکیم نورالدین صاحب ظیفة المسے الاوّل رضی الله عنه مندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف چوٹی کے طبیب تھے اور متمیر کے مہاراجہ کے شاہی طبیب کی حیثیت سے سال ہا سال خدمات ہجا لاتے رہے بعدہ حضرت مسيح موعود عليه السلام كي خواهش ير آب اپناسارا كاروبار زمين مكان گهربار وطن جيمور كر قاديان جلیسی حصوتی سی تستی میں آگر بس گئے۔ جہاں ان کو طب کی مشق کرنے کا کوئی مناسب موقعہ متیر تہیں تھالیکن امام وقت کی خوشنو دی پر انہوں نے اییے عیش و آرام کی زندگی کو قربان کر دیا۔ تاہم حضرت حکیم صاحب کی اتنی شہر ت تھی کہ لوگ خود بخوددوردر ازعلاقے سے تکلیف اٹھا کرعلاج کی خاطر ان کے پاس قاریان آ پہنچتے اور قاریان میں تختبر كراپناعلاج كرواتےان كى شېرت كاپ عالم تھا کہ کئی مریض جو جماعت احمدیہ کے سخت مخالف تتے اور نمسی بھی حالت پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چمرہ مبارک کو دیکھنا بھی بیند نہیں كرتے تھے علاج كى خاطر مجبور بوكر قاديان آتے ادر حضرت تحکیم صاحب سے علاج کر واکر شفایاب ہو کر جاتے حضرت مولانا حکیم نورالدین صاحب ك ايك التيازي خاصيت يهيكه آپ غريب مريضول کا بہت خیال رکھتے اور ان کی تو بنت کے مطابق ان ے اپنی فیس ادر دوائی کی قیمت وصول کرتے۔

نور ہیپتال

حضرت خلیفة المسیح الثانی رضی الله عنه کے زمانے میں حضرت خلیفۃ اسیے الاؤل مولانا تھیم نورالدین صاحب رضی الله عنه کی یاد میں نور ہیتال قاربان میں قائم کیا گیاجوملک کے ہوارے تک بلا امتیاز ند بب و ملت بن نوع انسان کی خدمت میں لگارہا اور بوارے کے بعد سر کاری

مبیتال میں تبدیل ہو گیا چونکہ قادیان کی اکثر احمدی آبادی پاکستان چلی گئی ان حالات میں نور ہیتال چلانا مشکل تھا۔

### فضل عمر نهيتال ربوه

خلافت احمد بیپاکتان میں منتقل ہونے پر رہوہ میں فضل عمر جبیتال قائم کیا گیاجہاں پر تقریباً ۲۳ ڈاکٹر کام کر رہے ہیں۔ میڈیین، سرجری ڈینٹسٹری آئی۔ این۔ ٹی۔ زیگی، زنانہ امراض ڈینٹسٹری آئی۔ این۔ ٹی۔ زیگی، زنانہ امراض منت Orthopaedics وغیرہ تمام اہم ڈیپار ٹمنٹ یہاں موجود ہیں اور رہوہ کے مکینوں کے علاوہ اردگرد کے مریضان بلاامتیاز اس جبیتال سے طبی ارداد حاصل کرتے ہیں۔

#### افريقه ميں طبی خدمات

ا۲-۱۹۲۰ء میں حضرت مسیح موعود علیه السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت مولانا عبدالرجيم صاحب تمررضى الله عنه كامبارك قدم ا فریقه کی سرزمین پر پڑتے ہی جماعت احمریہ مغربی افریقہ کے ملکوں میں تھلنے لگی افریقہ کے اکثر ممالک Under Developed ہیں اور یہاں پر طبی سہولت بہت کم ہے سرکاری سپتال صرف شهرول میں موجود ہیں دیہاتوں میں تھوڑی بہت طبی سہواہت عیسائی مشنریوں کی طرف سے مہیا ہور ہی ہے مسلمانوں کی ان ملکوں میں بڑی آبادی موجود ہونے کے باوجود اور باوجود اس کے کہ عرب ملکوں کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا پٹر ول کی دولت عطا فرمائی ہے۔ مسلمان ممالک اس میدان میں خدمت سے عموماً محروم ہی ہیں افسوس کی بات سے کہ جماعت احدید کو کیلنے میں اور آپس میں لڑائی میں یا پھر عیاشی میں ہے اپنی دولت وطاقت کو خرچ کر دیتے ہیں لیکن اسلام کی مبلیغ اور اسلامی جذبہ ہے بنی نوع انسان کی طبی اور دیگر خدمات سے بیہ محروم ہیں ان مسلمانوں کے تعلق سے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے۔

وضع میں تم ہو نصاری تو تدن میں ہنود یه مسلمان بین جنهیں دیکھ کر شر مائیں یہود ا فریقہ میں جماعت احمر سے قائم ہونے پر وہاں کے لوگوں کی بنیادی ضرورت کی طرف خلیفند وتت کی توجہ منتقل ہوئی تحریک جدید کے ماتحت مبیتال اور سکول وہاں کھونے جانے لگے ایسے اداروں میں سے گھانا میں احدید سکینڈری سکول كماس اور نا يُجيريا مين احديد نهيتال كانون ان علا قول میں مشہور و معروف ہیں احدید ہیتال کانوں غالبًا ١٩٦٣ء میں شالی نائیجیریا کے کانوں شہر میں کھولا گیا جس کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں مستمل ہے بہاں پراحمریہ شفافانہ بہت ہی کامیاب رہاہے ساراد ن مریضوں کا تانتالگار ہتاہے وہاں پر کام کرنے والے ایک ڈاکٹر صاحب نے خاکسار کو بتایا کہ اس سبتال کی اتن شہرت ہے کہ مریض بلا چون و چراجو بھی قیس مانگو دے جاتا ہے۔

مجلس نصرت جہاں سکیم

• ١٩٤٠ء ميں حضرت خليفة المسيح الثالث رحمة الله عليه نے مغربی افریقہ کے یا مجے ملک تعنی نائیجیریا ، گھانا، لا تبیریا، سیر الیون اور گیمبیا کا دورہ کیا جو سارے انگلوفون ممالک کہلاتے ہیں اور سیلے برنش حکومت کے ماتحت تھے اور اسلئے آزادی کے بعد بھی انگریزی وہاں کی سر کاری زبان ہے حضرت خليفة المسيح الثالث ّايك عالم انسان تقے اور سالہاسال تک تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے پرنسپل رہے خود بھی ہومیو بیتھی اور نیچرل میڈیس میں اعتاد اور علم رکھتے تھے آپ افریقہ کی بدحالی اپن آ نکھوں ہے دیکھ کر متاثر ہوئے اور اپنے مبارک دورہ کے آخری مرحلہ میں یعنی گیمبیا میں مجلس نفرت جهال ليب فارور در سكيم Majlis) Nusrat Jahan Leap Forward Scheme) كا اعلان كيا اور اس طرح اس عليم کے تحت ان یا نچوں ملکوں میں سکولز اور شفاخانے کھولے گئے زیادہ تر یہ سکول اور ہپتال دیہاتی

علا قول میں یا پھر جھوٹے جھوٹے شہر وں میں قائم کئے گئے جہال ان کی زیادہ ضرورت تھی اور اس میں کام کرنے کیلئے ڈاکٹرزاور ٹیچرزو قف کر کے وہاں پہنچے یہ سکیم حیرت انگیز طور پر کامیاب رہی اور اس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے بہت برکت نازل کی جو جماعت کی توسیع اور شہرت کا موجب بنی ان ملکوں کے حکام اور عوام جماعت کے ڈاکٹروں اور میچروں کو عموماً عزت اور قدر کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار رہتے ہیں ڈاکٹروں كى اكثريت بإكتاني تقى تابم كچھ ۋاكثر الكليند امریکہ ماریشس سے اور کچھ مقامی بھی تھے ہندوستان ہے اس مبارک سکیم کے تحت سب ے پہلے ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کرنے کی سعادت فاكسار كوحاصل موئي فاكسارا بي سركاري نوكرى سے استعفیٰ دے كر ٢٦جون ١٩٤٤ء كو كھانا بہنجا جہاں تقریباً ساڑھے تیرہ سال مسلسل سی ہیتالوں میں خدمت بجالانے کے بعد حضور ایدہ الله کے ارشادیر ۱۹۹۰ء کے آخریس قادیان میں احديد شفاخانه مين كام كرنے كيلئے أكبي

مغربی افریقہ کے کئی ملکوں میں ہیتال اور سکول وغیرہ دیکھنے کا خاکسار کو موقعہ ملاوہاں کے یولیس اور فوج کاعموماً جماعت کے ڈاکٹر زاور میچیر ز یر اتنااعتاد اور بھر وساہے کہ عمو مایولیس اور فوجی ناکه پر احدیه همپتال اور احدید سکول کی گاڑی کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ۱۹۹۰ء میں قادیان آنے ے پہلے میں نے سیر الیون اور گیمبیا کا دورہ کیا فری ٹاؤن ایر بورٹ پر جب خاکسار نے بطور احدی ڈاکٹر کے اپنا تعارف کرایا تونہ تسمس والوں نے اور نہ ہی سکیورٹی والوں نے ہوائی جہازیراتر تے اور چڑھتے وقت میری کوئی چیکنگ کی اور بیہ و کھے کر میں جران رہ گیا۔ کیوں کہ میں کام بھی ان کے ملک میں نہیں بلکہ گھانا میں کررہا تھا۔ دوسری افابل ذکر بات سے کہ باوجود ند ہی اختلافات کے ہمارے اکثر مریض مسلمان اور عیسائی ہیں اور عیسائی اینا مبتال جھوڑ کر ہمارے سیتالوں میں

نسبتازیادہ رقم خرج کر کے علاج کروانے کیلئے آبادہ
ہیں کچھ سر کاری کارکن اور فوجی بھی مفت علاج کیلئے
سہولت چھوڑ کر احمدیہ شفاخانہ میں علاج کیلئے
آتے ہیں خاکسار کو گھانا میں تقریباً ۲۰۰۰ چھوٹے
بڑے اپریشن کرنے کا موقعہ ملانہ وہاں ہے ہوش
کرنے کی سہولت تھی نہ آکسیجن موجود تھی۔
یہاں تک کہ بعض وقت لائٹ نہ ہونے کی وجہ
مریضوں کی جان بچانے کی توفیق حاصل ہوئی ان
مریضوں کی جان بچانے کی توفیق حاصل ہوئی ان
مریضوں کی برکت سے ان دیباتوں میں سرکار
مینالوں کی برکت سے ان دیباتوں میں سرکار
ساتھ سرکاری بسیں بھی چلائیں جماعت احمد سے کی
افریقہ میں طبی خدمات دن بہ دن وسیع تر ہوتی
جارہی ہیں۔

اب مغربی افریقہ کے علاوہ مشرقی اور جنوبی افریقہ میں بھی چیدہ چیدہ ممالک میں ہیتال اور سکولز کھولے جارہے ہیں فرائکوفون یعنی فرانسی زبان بولنے والے ملکوں میں بھی جماعت احمدید کی طرف سے سکول ہیتال قائم کئے جارہے ہیں اس طرح کینیا یو گذا ذائرے آئیوری کوسٹ بور کینا فاسو وغیرہ وغیرہ ملکوں میں یہ خدمت جماعت احمدید بجالارہی ہے۔

### موميو بيتھي Clinics

ماڈرن میڈین یا ایلوپیقی کا سٹم بہت مہنگا میں اللہ بیقی کا سٹم بہت مہنگا ہوتی ہے ایسے ہیتالوں کو کھولنے کیلئے صخیم رقم کی ضرورت پڑتی ہے علاوہ ازیں دوائی بہت مہنگی ہوتی ہے اور آپریشن وغیرہ بھی کائی اخراجات طلب کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے ۱۹۸۸ء میں افریقہ کے غریب لوگوں انہوں نے بھانپ لیا کہ افریقہ کے غریب لوگوں انہوں نے بھانپ لیا کہ افریقہ کے غریب لوگوں کواگر زیادہ سے زیادہ طبی امداد کم سے کم خرج میں مہیا کرنا مقصد ہو تو بہتر طریقہ ہیہ ہے کہ کثرت سے ہومیو پیتھی کائک کھولے جائیں حضور بفضلہ سے ہومیو پیتھی ڈاکٹر ہیں ایک ایم ہومیو پیتھی ڈاکٹر ہیں ایک ناہر ہومیو پیتھی ڈاکٹر ہیں ایک

لما تجربه رکھتے ہیں بلکہ آپ نے ایک کتاب بھی ہومیو پیتھی پر لکھی ہے اور مسلم ٹیلی ویژن احمد بیر پر اس پر لیلچر بھی دیتے ہیں اسلئے اب جماعت کی طرف سے افریقہ کے ملکوں میں کثرت سے ہومیو پلیقی کانک بھی کھل رہے ہیں اور یہ بھی بری کامیابی سے کام کررہے ہیں۔افریقہ کے علاوہ بھی بہت ہے اور ملکوں میں جیسے بنگلہ دلیش،سری لنکا ، انڈو نیشیا وغیرہ میں بھی کثرت سے ہومیو پیقی کانک کام کررے ہیں۔ قادیان میں جھی ہومیو پیتی کانک گزشتہ یا نچ سال سے گراں قدر فدمت بجالار ہی ہے مرم سید داؤد احمد صاحب اور ان کی میم رضا کارانہ خدمت کررہے ہیں۔ احدیوں کے علاوہ کثرت سے غیر مسلم بھی اس كانك سے مفت علاج كراتے ہيں۔ جلسه سالانه کے وقت بھی کثرت سے آنے والے مہمانان كرام بھى اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

#### احديية شفاخانه قاديان

جیا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے ہندوستان کے بوارے کے بعد قادیان میں احمد سے شفاخانہ جونور مبیتال کہلاتا تھا سر کاری مبیتال بن گیا اور جماعت کی طرف سے جو شفا خانہ کھولا گیاوہ کئ وجوہات کی بناء پر چند سالوں میں ایک ڈسپنسر ی بن كرره كياتاجم درويثان قاديان ادرغير مسلم غرباء اس سے استفادہ کرتے رہے لیکن پیر بات واضح تھی کہ قادیان میں ایک ممل احدید شفاخانہ کی بہت ضرورت تھی ۱۹۸۹ء میں جماعت کی صد سالہ جو بلی کے موقعہ پر حضور انور نے خاکسار کو قادیان جاکر احمدیہ شفاخانہ میں کام کرنے ک ہرایت بھی دی حضور کے ارشاد کی تعمیل میں خاکسار نومبر ۱۹۹۰ء میں گھانا سے قاریان آ بہنچااور احدیه ڈیپنسری کی عمارت کو پچھ مرمت و توسیع کر کے جولائی ۱۹۹۱ء سے میتال شروع کروایا خوش فتمتى ہے اس سال حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بھی قادیان تشریف لائے اور اس کے بدولت سپتال کے

معیار کواور بڑھایا گیااب تک احمد یہ شفاخانہ قادیان کے اوپر تقریباً تمیں لاکھ رویے Invest کے ویک تعداد چاہیے ہیں موجودہ شفاخانہ میں کار کنوں کی تعداد بھی چھ گنابڑھ گئی ہے۔ سالانہ بجٹ تقریباً ۴۰ گنا بڑھ کر ۲۷ لاکھ رویئے سے تجاوز کر چکا ہے کار کنان جماعت پر ہونے والی ادویات کے اخراجات بھی ۴ گنابڑھ کے ہیں اور غیر کار کنان اخراجات بھی ۴ گنابڑھ کے ہیں اور غیر کار کنان سے ہونے والی آ کہ خدا کے فضل سے ۶۵ گنا بڑھ چگی ہے۔

م گذشته ۹ سالوں میں احد سیه شفاخانه قادیان کے آؤٹ ڈور میں بلالحاظ ند ہب وملت دو لاکھ چالیس ہزار مریضوں کا علاج کیا گیا۔ سم سو مریضوں کو ہپتال میں داخل کر کے علاج کیا گیا۔ اسو چھوٹے بوے آپریش کئے گئے اور 404 ز چگی کے کیس کئے گئے۔ سیتال میں ایکسرے،ای ی جی، Blood Transfusion اور اکثر لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کی بھی سہولت موجود ے۔ AIDS کے ٹیٹ بھی ہوتے ہیں بعض ایڈس کے مریضوں کا بھی ہیتال میں علاج کیا گیا ہے۔ قادیان کے دوسرے ہیتال اور ملنکس بھی ہارے سپتال کی سہولتوں سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ یہ بہت مسرت کی بات ہے کہ احمد سے شفاخانہ کی نئی عمارت شہر کے مرکزی علاقہ میں حضور انور ایدہ اللہ کی خواہش کے مطابق بڑی تیزی سے بن رہی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ ایک سال کے اندر یہ ممل ہو جائے گی جس سے مزید جدید ترین سہولیات قادیان کے مکینوں اور ارد کرد کے دیہاتوں میں رہنے والے باشندوں کو بہتر رنگ میں پہنچائی جاسکیں گی یہ ہیتال آگے چل کر ۲۰۰ بسر كابے گاجس ميں الگ الگ ڈيپار شمنٹ ہو نگے اوراسپیشلسٹ ڈاکٹرزاس میں کام کریں گے۔انشاء الله تعالى\_

قادیان کے علاوہ کشمیر، کیرالہ، اُڑیہ اور دیگر صوبہ جات میں بھی جماعت طبی خدمات کیلئے پروگرام بنارہی ہے۔ ہے ہے ہے ہے

## جلسه سالانه کی تاریخ

## تدریجی ترقی، افادیت وبرکات

#### از مكرم مولوى محمد يوسف أنور صاحب أستاذ مدرسه احمديه قاديان

#### دعوي مسحيت اور جلسه سالانه

جس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے میسیحیت اور مہدویت کا دعویٰ فرمایا وہ ایام حضور اقدس کیلئے نہایت ہی مصروفیت کے ایام تھے۔ خالف علماء نے چاروں طرف مخالفت کی آگ بھڑ کار کھی تھی گر حضور ہرئے استقلال اور بہت ہمت کے ساتھ کو و قار بن کر اس آگ کو بجھانے میں مصروف تھے اور اس غرض کیلئے آپ نے بعض لمبے لمبے سفر بھی اختیار کئے گر جہاں حضور اس عقائد کی جنگ میں شمشیر برہنہ لیکر کھڑے تھے وہاں مبائعین کی تربیت سے بھی آپ غافل نہ تھے۔

آپ نے ارشاد الہی کی بناء پر قادیان میں ایک سالانہ جلسہ کی بنیاد رکھی۔ادر اس کیلئے ۲۷ دسمبر کا تاریخیں مقرر کیں۔ چنانچہ ۱۸۹۱ء کے جلسہ میں حاضرین کی کل تعداد ۵۵ تھی کیونکہ سب لوگ جلسہ میں شامل نہ ہوتے تھے اپنے گھروں کی بھی حفاظت ضروری تھی۔ میسی موعود علیہ السلام کی جلسہ میں شمولیت کرنے والوں کیلئے دُعا کیں فرمایا: "ہرائی صاحب جواس للہی جلسہ کیلئے فرمایا: "ہرائیک صاحب جواس للہی جلسہ کیلئے

سفر اختیار کریں خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان

کو اجرِ عظیم بخشے اور اُن پر رحم کرے اور ان کی

جلسه کی بنیاد اور دُعانیں

مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دیوے اور ان کے ہم و غم دور فرمادے اور ان کو ہر ایک تکلیف سے مخلص عنایت کرے اور ان کی مر ادات کی راہیں ان پر کھول دیوے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اُٹھاوے جن پر اس کا فضل در حم ہے اور تااختام سفر ان کے بعد ان کا فلیفہ ہو۔ اے خدا! اے ذوالحجد و العطاء!! اے رحیم و مشکل کشا! یہ تمام دعا ئیں قبول کر اور ہمیں ہارے مخالفوں پر روشن دعا نیں قبول کر اور ہمیں ہارے مخالفوں پر روشن نشانوں کیا تھ فلہ عطافر ماکہ ہر ایک قوت اور طاقت مختبی کو ہے 'امین شم امین 'اشتہارے د سمبر ۱۸۹۲ء

جلسه کے اغراض ومقاصد

توفيق بخشے اور جب تك بير توفيق حاصل نہ ہو بھى لبهى ضرور ملناجا ہے كيونكه سلسله بيعت ميں داخل ہو کر پھر ملا قات کی پر داہ نہ رکھناالی بیعت سر اسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی۔ ادر چونکه برایک کیلئے بباعث ضعف فطرت یا کمی مقدرت یا بعد مسافت بیر میسر نہیں آسکتا کہ وہ صحبت میں آکررہے یا چند دفعہ سال میں تکلیف اُٹھا كر ملا قات كيلي آوے كيونكه اكثر دلول ميں الجھى ایسااشتعال شوق نہیں کہ ملاقات کیلئے بری بری تکالیف اور بڑے بڑے حرجوں کو اینے پر روا ر تھیں لہٰذا قرینِ مصلحت معلوم ہو تاہے کہ سال میں تین روزایسے جلسہ کیلئے مقرر کئے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خداتعالی جاہے بشرط صحت و فرصت وعدم موانع توبية تاريخ مقرره برحاضر مو سکیں۔ سو میرے خیال میں بہتر ہے کہ وہ تاریخ ٢٢/ دسمبر سے ١٢٩ دسمبر تك قرار بائے - بعنی آج کے دن کے بعد جو ۱۳۰ دسمبر ۱۸۹۱ء ہے آئندہ اگر ہماری زندگی میں ۲۷ر دسمبر کی تاریخ آجائے توحتی الوسع تمام دوستوں کو محض للدر بانی باتوں کے سننے کیلئے اور دُعامیں شریک ہونے كيلي اس تاريخ ير آجانا جائے اور اس جلسه ميں الیے حقائق و معارف کے سانے کا شغل رہے گاجو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی وینے کیلئے ضروری ہیں۔ اور نیز ان دوستوں کیلئے خاص دُعا كيس اور خاص توجه موكى اور حتى الوسع بدر گاو ار حم الرحمين كوشش كى جائے گى كە خداتعالى اينى

المرف ان كو تعيني اور البيئه لئے قبول كرے اور باك اللہ إلى ان ميں بخش ....

#### علمه كالكيساعارضي فاكده

فرمائے ہیں "اور ایک عاری فائدہ ان جلسوں میں ہدی ہوگا کہ ہرایک نے سال جس فقدر نے بھائی اس جماعت میں داخل ہو۔ نگے وہ جاری شررہ پر حاضر ہو کراہیے پہلے بھائیوں کے مذر دکھی لیس سے اور روشنای ہو کر آپس میں، رشتہ نورو و تعارف ترقی پذریہ ہو تارہ کا اور یا جو بھائی اس عرصہ میں اس سرائے فائی سے انقال کر جائے گا۔ اس جلسہ میں اس سرائے فائی سے انقال کر جائے گا۔ اس جلسہ میں اس کی دُعائے مغفرت کی جائے گی اور این جلسہ میں اور اجنبیت اور نفاق کو در میان سے اُٹھاد سے اُٹھاد سے کہائے بدر گاہ عزت جل شلائ کو روحانی خور پر ایک در میان سے اُٹھاد سے کہائے بدر گاہ عزت جل شلائ کو در میان ہو ہو نئے۔ جو انشاء اللہ کو شش کی جائے گی۔ اس روحانی جلسہ میں اور بھی افرا کہ اور منافع ہو نئے۔ جو انشاء اللہ افرا ہو تا فاہر ہو نے رہیں گے "۔ ۔ وانشاء اللہ افلہ یہ و قرآنو قرآف قرائلہ ہو نے رہیں گے "۔ ۔ (آسانی فیصلہ صفیہ ۹۔ ۔)

### جلسه كيا إنميت وعظمت

فرمایا "اس جلے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں ہے دہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اور این کی بنیادی اور اور این کی کمرے اسلام پر بنیاد ہے۔ اس کی بنیادی این کی خدا نعالی نے این ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کیلئے قو میں نیار کی ہیں۔ جو عنقریب اس میں اس کیلئے قو میں نیار کی ہیں۔ جو عنقریب اس میں اس کیلئے قو میں نیار کی ہیں۔ جو عنقریب اس میں اس کیلئے کوئی بات انہونی نہیں "

(اشتهار کروسمبر ۱۹۸۱)

#### ١٨٩٢ء كاجلسه سالاند

اس سال بھی ملک کے طول و عرض میں حضور کی شدید مخالفت ہوتی رہی۔ لیکن آپ کے متبعین کی تعداد خدا تعالیٰ کے فضل سے ترقی کرتی چلی گئی۔ چنانچہ جب ۱۸۹۲ء کا سالانہ جلسہ آیا

رت بربه رياب ما جلسه سالانه مين شركت

حفرت میر ناصر نواب صاحب جوابھی تک بین بیرے طور سے سلسلہ کے ساتھ مسلک نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ بعض شکوک و شبہات میں بتلا تھے۔ ان کو بھی حفرت اقدیں نے بذریعہ خطوط جلسہ بیں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ جس کے نتیجہ میں خدا تعالی کے فضل سے ان کے سرت مرارے شکوک رفع ہو گئے اور انہوں نے صدق دل سے حضور کی بیعت کرلی۔ (آئینہ کمالات اسلام)

#### التواء جلسه سالانه

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام ك دور بين ا۱۹۸۱ء ۱۹۹۲ء دوسال جلسه سالانه منعقد موا يجر تيسر عسال حضور اقدس نے بعض وجوہ كى بناء پر ایک سال کیلئے جلسه ملتوی فرمادیالیکن پھر ۱۸۹۳ء سے حضور علیه السلام کے وصال تک جلسه سالانه با قاعدگی سے منعقد ہو تار ہااور ساتھ ساتھ جلسه کے حاضرین میں بھی اضافہ ہو تا ساقہ ہو تا ساتھ جلسه کے حاضرین میں بھی اضافہ ہو تا

## ا يك غلط فنهى كاازاله

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جماعت احمد بیہ کا سالانہ جلسہ ایک مذہبی عبادت کا رنگ نہیں رکھتا۔ جبیبا کہ جماعت احمد بیہ کے بعض

معاندین کی طرف سے اسے جج کا قائم متصور کیا جاتا ہے اگر یہ جلسہ جج کا قائم مقام ہوتا تو پھر اس کے التواء کے کیا معنی ؟ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ احمد یوں کا جلسہ سالانہ ایک فہ جبی عبادت قطعاً نہیں ہے لیکن اس جلسہ سالانہ ایک فہ جماعت کی بہت سی تعلیمی تربیتی اور جماعتی اغراض کو پورا کیا ہے جن کا ذکر آگے آگے گا۔

جلسہ سالانہ قادیان ایک روحانی اجتماع کے جہت سے فوائد ہیں ہے جس کے بہت سے فوائد ہیں حضرت مسے موعود علیہ السلام نے دیگر تبلیغی و تربیتی امور کے علاوہ جماعت کے افراد کو منظم کرنے جماعت میں روحانیت کی دائمی بقاء کیلئے اور روح اجتماعیت کو از سر نو قائم کرنے کیلئے کئی پروگرام تجویز فرمائے اُن میں سے ایک احمدیت پروگرام تجویز فرمائے اُن میں سے ایک احمدیت کے دائمی مرکز قادیان میں سال میں ایک روحانی اجتماع یعنی جلسہ سالانہ ہے ۱۹ ماسال قبل اس کی اجتماع یعنی جلسہ سالانہ ہے ۱۹ ماسال قبل اس کی

تحریر سے ظاہر ہے وہ ترقی کرتا چلا جائے گا وہ فرمان آج تک لفظ بلفظ پورا ہو تا ہوا دنیا دکھے رہی ہے اور کماھے'اپنے اور برگانے غرضکے سبحی شامل ہونے والے اس سے مستفید ہور ہے ہیں۔ جو بھی مخلص احمدی ایک دفعہ جلسہ سالانہ میں شرکت کرتا ہے اُس کے اندرا یک ایبار و حانی انقلاب بیدا ہوتا ہے اور ایک ایسی پاک تبدیلی نظر آتی ہے کہ اور ایک ایسی پاک تبدیلی نظر آتی ہے کہ اس کے آثار ساراسال اُس کی طبیعت پر نظر آتے ہے کہ اس کے آثار ساراسال اُس کی طبیعت پر نظر آتے

ابتداء موئی اللہ کے فضل سے جبیا کہ حضور کی

### جلسه گاه و حاضرین جلسه

یادرے کہ جماعت احمد سے کا پہلا سالانہ جلسہ مسجد اقصلی میں دوسر ا جلسہ ڈھاب کے کنارے منعقد ہوا۔ باتی تمام جلسے خلافت اولیٰ کے ابتدائی پانچ سالوں تک مسجد اقصلی میں ہوتے رہے ۱۹۲۳ء سے ۱۹۲۳ء تک جلسہ ہائے سالانہ مسجد نور میں

منعقد ہوئے اور ۱۹۲۴ء سے ۲۲ جلسے مسجد ٹور کے باہر تعلیم الاسلام کالج (حال خالصہ کالج) کے میدان میں ہوئے۔ تقییم ملک کے بعد مرکزی علسه سالانه دارالحجرت ربوه میں ہو تاریا۔اور اد هر قادیان میں میہ جلسے پہلے تو مسجد اقصلی میں اور پھر سابقه لنگر خانه میں جو احمد بیہ چوک ہے دار الانوار كيطرف جاتے ہوئے بائير طرف ہے منعقد ہو تار ہا۔ اور اب قادیان میں ۱۹۸۹ء سے جلسہ سالانہ قادیان میں حاضرین کی تعداد بڑھ جانے کے باعث مسجد ناصر آباد کے سامنے وسیع میدان میں منعقد ہو تا آرہاہے۔جیباکہ پہلے ذکر کیا گیاہے کہ حضور علیہ السلام کے ابتدائی جلسوں میں حاضرین کی تعداد کم تھی۔ ٤٠٠ء کے آخری جلسہ سالانہ میں دو ہزار کے قریب تھی۔ بدر ۹راکتوبر ۱۹۰۸ء حضرت خلیفہ اوّل کے زمانہ میں آخری جلسہ جو د سمبر ۱۹۱۳ء میں ہوا مہمانوں کی تعداد تین ہزار ے زائد تھی۔ (الفضل ساارد سمبر سااواء)

ای طرح حفرت مرزا بشیر الدین محود خلیفة المسیحالیان کے مبارک دور میں آخری جلسه سالانہ جو دسمبر ۱۹۲۳ء میں ہوا حاضرین جلسه کی تعداد ایک لاکھ سے زائد تھی۔ (بدر کر جنوری ۱۹۲۵ء) اور حفرت خلیفة المسیح الثالث کے مبارک دور کے آخری جلسه سالانہ ۱۹۸۱ء ربوہ کی حاضری دو لاکھ سے زائد تھی (بدر ۲۱ جنوری کی حاضری دو لاکھ سے زائد تھی (بدر ۲۱ جنوری کی حاضری دو لاکھ سے زائد تھی (بدر ۲۱ جنوری بنصرہ العزیز نے ربوہ سے بجرت فرمانے سے قبل بنصرہ العزیز نے ربوہ سے بجرت فرمانے سے قبل دسمبر ۱۹۸۳ء میں جس مبارک جلسه میں شرکت فرمائی اس کی حاضری اڑھائی لاکھ سے زائد تھی۔ فرمائی اس کی حاضری اڑھائی لاکھ سے زائد تھی۔ فرمائی اس کی حاضری اڑھائی لاکھ سے زائد تھی۔ فرمائی اس کی حاضری اڑھائی لاکھ سے زائد تھی۔

#### جلسه سالانه مستورات

جوں جوں جماعت کی تعداد بڑھتی گئی جلسہ میں حاضرین کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی جن میں مستورات کی بھی ایک خاص تعداد شامل ہوتی رہی چنانچہ حضرت مصلح موعودؓ کے مبارک دور

میں مستورات کی تعداد جلسہ میں مزید ہڑھئی شروع ہوگئی تو حضور کی منظوری سے مستورات کا علیحد در جلسہ سالانہ شروع ہوا اس جلسہ میں بھی خلیفۃ المسیح خطاب فرماتے ہیں۔اس جلسہ کے تمام انتظامات بجنہ!ماءاللہ کے سُپر دہوتے ہیں۔

جلسه سالانه کی عالمی و سعت دون مناه المینیونان اون ساله

حفرت خلیفۃ المسیح الثانیٰ کے دور میں ہی جبکہ جماعت احمد یہ دنیا کے مختلف ممالک میں جبکہ سالانہ عالمی وسعت اختیار کر گیا اور ہندوستان پاکستان بگلہ دلیش کے علاوہ دیگر ایشیائی، یوروپی افریقی ممالک کے باشندے بھی اس جلسہ سالانہ میں شریک ہونے لگے اور حضرت خلیفۃ المسیح موعود الثالث کے مبارک دور میں حضرت مسیح موعود کی پیشگوئی کے مطابق غیر ملکی باشندے وفود کی شکل میں جلسہ سالانہ میں شریک ہونے لگے اور اب تک بے شار ممالک کے وفود جلسہ سالانہ میں شرکت کر چے ہیں۔

#### جلسه سالانه كي شاخيس

قادیان دارالامان میں جس جلسہ سالانہ قادیان ابتداء ہوئی تھی۔ ہے ہواء میں جلسہ سالانہ قادیان کے ساتھ ساتھ ساتھ رہوہ میں بھی جلسہ ہونے لگا۔ اور بھر آہتہ آہتہ دنیا کے کئی ممالک میں وہاں کی جماعتیں با قاعدگی ہے اپنا جلسہ سالانہ منعقد کرنے لگیں۔ بلکہ بعض ممالک میں صوبائی سالانہ منعقد ہوتے ہیں، جن میں طرح ہی تمام تعلیمی، تربیتی اور انظامی امور سر انجام دیئے جاتے ہیں اور پیارے آقا ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے پیغامات ان جلسوں میں سائے جاتے ہیں۔ لیکن جب سے خدا تعالی نے جماعت احدیہ کوائم ٹی اے کی نعمت سے خدا توالی نے جماعت احدیہ کوائم ٹی اے کی نعمت سے خدا توالی نے جماعت احدیہ کوائم ٹی اے کی نعمت سے بیارے آقا براہ راست حاضرین خوانہ ہوتے کے ذریعہ مخاطب ہوتے جلسے جلسے ہیں۔ کے ذریعہ مخاطب ہوتے جلسے جائم ٹی اے کے ذریعہ مخاطب ہوتے جلسے ہوتے جائے ہیں۔ کے ذریعہ مخاطب ہوتے جلسے جائے ہیں۔ کے ذریعہ مخاطب ہوتے

#### هجرت لندن اور جلسه سالانه

بھرہ الغریز لندن تشریف کے بیں لندن بیل بندن بیل بندن بیل الفاعد کی سے ہر سال جلسہ سالانہ منعقد ہوتا چلا آرہا ہے اور ہر سال حاضرین میں اضافہ ہوتا جارہا ہے اور خود لندن میں جماعت احمدیہ بوی تیزی سے اور خود لندن میں جماعت احمدیہ بوی تیزی موجودگی سے وہاں کے احمدیوں میں بھی آیک موجودگی سے وہاں کے احمدیوں میں بھی آیک موجودگی شہر میلی آئی ہے جملہ احمدی دن راست فارغ اوقات میں آنریزی خدمات بجا لارہے فارغ اوقات میں آنریزی خدمات بجا لارہے بالارہے میں اسلامی ایک سے بھی آئی ہے جملہ احمدی دن راست میں اسلامی آئی ہے جملہ احمدی دن راست بیا لارہے فارغ اوقات میں آنریزی خدمات بجا لارہے بیا سے الرہے ہیں ہیں آنریزی خدمات بجا لارہے بیا سے الرہے ہیں ہیں آنریزی خدمات بجا لارہے ہیں۔

#### لندن کے جلبہ کی خصوصیت

لندن کے جلسہ سالانہ کو سب سے بڑی خصوصیت اور یہ فخر حاصل ہے کہ خود حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس اس جلسہ میں رونق افروز ہو کر خطابات اور ارشادات سے نوازتے ہیں اور ایک لحاظ سے برطانیہ کا جلسہ تمام دنیا تک حضرت خلیفۃ المسے کے خطابات پہنچانے کا متابار سے مرکزی جلسہ بن گیا ہے، حضور ہی کی راہنمائی میں جلسہ کے جملہ انظامات تشکیل کی راہنمائی میں جلسہ شروع ہونے سے قبل جملہ انظامات کا حضور بنفس نفیس جائزہ لیتے ہیں۔ اور جس شعبہ میں کوئی کی بیشی ہو ساتھ ساتھ انظامات کا حضور بنفس نفیس جائزہ لیتے ہیں۔ اور جس شعبہ میں کوئی کی بیشی ہو ساتھ ساتھ منظمین جلسہ کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں اور ہرایات جاری فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے لندن کا ہرایات جاری فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے لندن کا ہر سالانہ جلسہ پہلے سے بڑھ کر اپنی بر کوں اور ہر سالانہ جلسہ پہلے سے بڑھ کر اپنی بر کوں اور عظمتوں کو لے کر آتا ہے۔

## جلسه سالانه اورعالي ببعت

کیم اگست ۱۹۹۳ء کادن تاریخ عالم میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گایہ ایک ایما تاریخ ساز لمحہ تھااور سارے عالم کے احمدی ایک الیم تاریخ ساز تقریب میں شامل ہونے جارہے تھے تاریخ ساز تقریب میں شامل ہونے جارہے تھے

جواس ہے قبل کسی آنکھ نے نہ دیکھی تھی اور نہ کھی کسی فر ہبی تاریخ میں یہ تقریب منعقد ہوئی تھی، اس دن حضور انور نے دو لا کھ چار ہزار تین صد آٹھ افراد سے بیعت لے کر انہیں جماعت احمد یہ میں شامل فرمایا بیہ افراد داعین الی اللہ کی کوششوں سے ایک سال میں جماعت احمد یہ میں داخل ہوئے تھے۔

## ایم ٹی اے کی نعمت اور جلسہ سالانہ کے مناظر

یہ محض اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان اور
آنخضرت صلعم اور حضرت مسیح موعود اور خلفاء
کرام کی دُعادُں کا نتیجہ ہے کہ اس خدائے قدوس
نے جماعت احمد یہ کو عین ضرورت کے موقعہ پر
خلافت رابعہ کے بابر کت دور میں ایم ٹی اے جیسی
عظیم نعمت سے نواز ا ہے۔ اس کا جتنا بھی ہم شکر
کریں کم ہے۔ الحمد للٰد علی ذالک

اب تک کل ۸ عالمی بیعت کی تقاریب لندن
میں منعقد ہو چکی ہیں جلسہ سالانہ برطانیہ کے
تیسرے روز منعقد ہونے والی یہ تقریب جلسہ کی
روح روال ہوتی ہے، جس میں پانچ براعظم کے
پانچ نما تندے حضور اقدس کے وست مبارک کی
انگلیاں تھامے ہوئے اقرار بیعت کرتے ہیں اور
ان کے بعد دو تر چھی قطاروں میں بیٹے ہوئے
لوگ کندھوں پرہا تھ رکھ کران سے جسمانی رابطہ
رکھتے ہیں اور اسی طرح باقی پنڈال کے لوگ ان
کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں۔ حضور بیعت کے
ساتھ رابطہ رکھتے ہیں۔ حضور بیعت کے
افاظ انگش میں اداکرتے ہیں جبکہ باقی لوگ اپنی
اپنی زبانوں میں ترجمہ دوہراتے ہیں اسی طرح
سلائیٹ کے ذریعہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی
یہ انتظام ہوتا ہے بہلی عالمی بیعت کے الفاظ ۱۰
زبانوں میں دوہرائے گئے۔

۱۹۹۴ء کے جلبہ سالانہ لندن کے موقعہ پر دوسری عالمی بیعت میں ۹۳ ممالک کی ۱۵۵ اقوام

اور ۱۱۰ زبانیں بولنے والے چار لاکھ اٹھارہ ہزار دو
صد چھ افراد نے حضور اقدس کے دست مبارک
پر بیعت کر کے سلسلہ احمد یہ میں شمولیت اختیار ک
۱۹۹۵ء میں ۸ لاکھ پینتالیس ہزار دو صد
چورانوے افراد نے عالمی بیعت میں شمولیت اختیار
کی جبکہ ۱۹۹۹ء میں ۱۱ لاکھ دو ہزار سات صد اکیس
افراد کو عالمگیر جماعت احمد یہ میں داخل ہونے ک
سعادت نصیب ہوئی اور حضور اقدس کے دست
مبارک پر بیعت کی۔ ۱۹۹۷ء میں عالمی بیعت میں
مبارک پر بیعت کی۔ ۱۹۹۷ء میں لاکھ چار ہزار بائے صد
ووالوں کی تعداد بڑھ کر تمیں لاکھ چار ہزار بائے صد
ووالوں کی تعداد بڑھ کر تمیں لاکھ چار ہزار بائے صد
تھی جبکہ ۱۹۹۸ء میں یہ تعداد ۵۰ لاکھ سے زائد

#### ١٩٩٩ء كاجلسه سالانه

کم اگست ۱۹۹۹ء کو جماعت احمد یہ کی تاریخ میں فاص اہمیت اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ سانویں عالمی بیعت کے موقعہ پر پہلی مرتبہ ایک کروڑ سے زائد لوگ ایک سال کے اندر اندر جماعت احمد یہ میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ سال احمد یت کیلئے بہت باہر کت ثابت ہوا۔

انھ لاکھ بیں ہزار نے افراد نے اس سال جماعت احمد یہ بیں شمولیت اختیار کی اور ایم ٹی اے کی احمد یہ بیں شمولیت اختیار کی اور ایم ٹی اے کی وساطت سے دنیا کی ۱۵۸ ممالک کے احمد یوں نے ایس ایسے نئے احمد کی بھائیوں کے ساتھ تجدید بیعت کاشر ف بھی حاصل کیا۔ ۲۰۰۰ء کیلئے بھی حضور اقد س نے دنیا کی احمد کی جماعتوں کو بیعتوں کا ایک بہت بڑا ٹارگٹ دیا ہے جسمیں صرف ہندوستان کو بہت بڑا ٹارگٹ دیا ہے جسمیں صرف ہندوستان کو بہت بڑا ٹارگٹ دیا ہے اور بررگان کی دُعاوں کے طفیل داعین الی اللہ کی کوششوں سے حضور کا دیا ہوا یہ ٹارگٹ بھی پورا کوششوں سے حضور کا دیا ہوا یہ ٹارگٹ بھی پورا کوششوں سے حضور کا دیا ہوا یہ ٹارگٹ بھی پورا

#### جلسه سالانه برطانيه • • • ٢٠٤

جلسہ کے پہلے روز ۲۷ ممالک کے ۲۰ ہزار سے زائد افراد کی شرکت اردو کے علاوہ سات زبانوں میں رواں تراجم کے انتظامات۔ ۴ کروڑ ۱۳ لاکھ کا قبول احمدیت

## تاریخ احمدیت کاعظیم دن

جلسه سالانه لندن ۲۸-۲۹-۰ سرجولائی کو منعقد ہوا۔ دوسرے روز حضور نے دنیا تھر میں داعیین الی الله مبلغین کرام اور معلمین کرام کے ذریعہ ہونے والی بیعتوں کا ذکر کرتے ہوئے خدا کے حضور سجدہ شکر کرتے ہوئے بیداعلان فرمایا کہ آج میں جماعت کو بیہ خوشخری دیتا ہوں کے سارے عالم میں نومبائعین جواس ایک سال میں جماعت احدید میں داخل ہوئے ہیں کی تعداد حار كروژ ١١٧ لا كه بين جن مين صرف مندوستان مين ہی دو کروڑ ۱۲ لا کھ بیعتیں ہو نیں ہیں۔حضور نے اس سلیلے میں افریقہ کے ممالک میں پیش آنے والے ایمان افروز اور دلچسپ واقعات کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس سال جلسہ کے آخری دن حاضرین کی تعداد ۲۳ ہزار سے زائد تھی۔اس طرح سے جو ٹارگٹ حضور اقدی نے جماعت کو دیا تھا اس کہیں بڑھ کر خدا تعالیٰ نے کھل عطا فرمایا۔ الحمد للد\_انشاء الله الله على الله على دو كناه کھل خداتعالیٰ جماعت کو عطاکرے گا۔

#### جرمن میں سالانہ جلسہ

اللہ کے فضل سے جرمن میں بھی با قاعدہ ابنا مالانہ جلسہ منعقد ہوتا ہے اور کثیر تعداد میں احمدی اور کثیر تعداد میں احمدی اور غیر احمدی نیزغیر مسلم افرادشامل ہوتے ہیں۔ لندن کے جلسہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد ہیں ہزار تک بہنچی ہے جبکہ جرمن میں حاضرین جلسہ کی تعداد ۲۲ ہزار تک بھی پہنچی ہے حاضرین جلسہ کی تعداد ۲۲ ہزار تک بھی پہنچی ہے حاضرین جلسہ کی تعداد ۲۲ ہزار تک بھی پہنچی ہے حاضرین جلسہ کی تعداد ۲۲ ہزار تک بھی پہنچی ہے حاضرین جلسہ کی تعداد سے بنفس نفیس جرمن کے جلسہ کی وکید

میں شریک ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ امریکہ کنیڈ اہالینڈ اور دیگر کئی ممالک میں بھی اس قتم کے جلسے منعقد ہوتے ہیں اور حضور اقدس بھی بعض جلسوں میں تشریف کے جاتے ہیں اکثر بڑے بڑے جلسوں کی کارروائی سلائیٹ کے ذریعہ دنیا بھر میں بھیلے ہوئے احمدی اپنے گھروں میں دیکھ لیتے ہیں۔ موئے احمدی اپنے گھروں میں دیکھ لیتے ہیں۔ لندن کے سالانہ جلسوں کی ایک

#### اور خصوصیت

حضور اقدس کے دور میں لندن میں ہونے والے جلسوں کو بیہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ ان میں عالمی شہرت کے افراد بھی اپنی شمولیت کو باعث فخر سمجھتے ہیں چنانچہ کئی ممالک کے وزراء ، ممبران بارلیمنٹ، وزرائے مملکت کے منرات، افریقن چیس جو نماکندگان، میئرز، جج حضرات، افریقن چیس جو ایٹ علاقوں کے بادشاہ کہلاتے ہیں شریک ہوتے ہیں۔ میکسیکواور روس کے وفد نے بھی ۱۹۹۱ء کے جلسہ میں شرکت کی تھی۔

#### جلسه سالانه اورا تنظامات

ابتدائی دور میں جلسے سالانہ کے انظامات محدود رنگ میں ہوتے تھے اور ای حیاب سے شعبہ جات بھی کم تھے لیکن جوں جوں جماعت نے ترقی کی اور جماعت بھیلتی گئی اور بھیلتی چلی جارہی ہے توں توں جلسہ سالانہ کے انظامات میں جارہی ہے توں توں جارہی ہے۔ پہلے یہ کام نظارت میں فیادت کے تحت ہوتے تھے اور اس کے مخلف شعبہ جات بنائے جاتے تھے ہر جلسہ میں ایک ناظم مقرر کیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ نظام اس قدر وسیع ہو گیا ہے کہ ربوہ کے جلسہ میں لاکھوں تک موضرین جلسہ شامل ہوتے رہے۔

موجودہ دور میں بجیس ہزار کے قریب دیگر مقامات کے جلسوں میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔

جیسا کہ جب حضور اقدس قادیان تشریف لائے تھے اُس وقت بجیس تمیں ہزار کے قریب لوگ جلسہ میں شامل ہوئے تھے۔

#### افسرجلسه سالانه

اب حضور راقد س کی ہدایت پر پہلے افسر صاحب جلسہ سالانہ کی منظوری حاصل کی جاتی ہے اس کے بعد افسر صاحب جلسہ سالانہ مختلف شعبہ جات کے پیش نظر کچھ نائب افسران اور نظمیین کی منظوری حضور پُرنورسے حاصل کر کے ان کی میٹنگ بلا کر سب کوان کی ذمہ داریاں سونپ دیتے ہیں اور انہیں مختلف امور کے تعلق سے ہدایات دیتے ہیں۔ جملہ ناظمین اپنے اپنے شعبہ کے تحت معاو نین کا انتخاب کر کے دفتر افسر جلسمالانہ سے طور کے کران سے کام لیتے ہیں۔ جلسمالانہ سے مختلف شعبہ جات

استقبال: جلسه سالانه میں ایک بردااور ہم شعبه استقبال کا ہے۔ اس شعبه کے تحت مہمانان کرام کو امر تسر بٹالہ قادیان میں معاونین تعاون دیتے ہیں۔

شعبہ انتظامات مکانات: مہمانوں کے تیام

کیلئے یہ شعبہ کام کر تا ہے اور مہمانوں کی آمد کے مطابق انہیں مختلف مقامات پر کھہر ایاجا تا ہے۔

انظام اجرائے پرچی خوراک:جو بھی مہمان گھروں میں کھہرے ہوں یا جماعت کے نظام کے تخت سکولوں میں یا ٹینٹوں میں کھہرے ہوں ان کی تعداد کے مطابق پرچی بابت خوراک حاصل کی جو یہ شعبہ جاری کر تا ہے۔

انظام تقسیم روئی: اس شعبہ کے تحت روئی تقسیم کی جاتی ہے۔ انظام تقسیم سالن۔ اس طرح مختف میں میں وہاں مشہرے ہوئے مختلف قیامگاہوں میں وہاں مشہرے ہوئے مہانوں کی تعداد کے مطابق شعبہ هذا سالین تقسیم کرتاہے۔

ا نظام مهمان نوازي: مهمانوں کو کھاٹا کھلا ناان

کے قیام و طعام آرام اور دیگر چیزوں کاخیال رکھنا مہمان نوازی میں شامل ہے۔اس کے علاوہ جو شعبہ جات جلسہ سالانہ میں کام کرتے ہیں وواس طرحے ہیں:

انظام بہرہ، انظام بازار، انظام اسٹور، معائنہ بڑتال، انظام متفرق امور، خدمت خلق، معائنہ بڑتال، انظام متفرق امور، خدمت خلق، تربیت، روشنی وغیرہ جملہ شعبہ جات کے افسر ان ناظمین و معاونین اپنے اپنے دائرے بیں دن رات مہمانان کرام کی خدمت بجالاتے ہیں۔

چونکہ اب قادیان میں ہر سال مہمانان کرام اب بہت کی قیداد میں اضافہ ہو تا جارہا ہے اس لئے یہاں اب بہت کی قیام گاہیں تیار کی جاتی ہیں ہر قیام گاہ کا الگ الگ مہمان ٹواز ہو تا ہے۔ ہر مہمان نواز روزانہ صحفہ مورزانہ صحفہ امور کی مکمل رپورٹ دیتا ہے۔ ہر محکمہ امور کی مکمل رپورٹ دیتا ہے۔ ہر محکمہ باقاعہ ہ جملہ امور کی مکمل رپورٹ دیتا ہے۔ ہر محکمہ باقاعہ ہ جملہ سامان کا اندراج کرتا ہے نیز جو بھی باقاعہ ہ ہو اس میں درج کرتا ہے جس شعبہ میں کی بیش ہو اس میں درج کرتا ہے جس شعبہ میں کورپورٹ کرنے پروہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن جہال کورپورٹ کرنے پروہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن جہال کی رپورٹ خلیفہ وقت کی خدمت میں چیش کی رپورٹ خلیفہ وقت کی خدمت میں چیش کی ربورٹ خلیفہ وقت کی خدمت میں چیش کی خدمت میں جیک خانہ وقت کی خدمت میں چیش کی خانہ وقت کی خدمت میں چیش کی جاتی ہے تا ہم دیگر مقامات سے بھی خلیفہ وقت کی خدمت میں جیوائی جاتی ہے۔ خاتی ہے تا ہم دیگر مقامات سے بھی خلیفہ وقت کی خدمت میں جیوائی جاتی ہے۔ خاتی ہی دوزانہ کی رپورٹ دفتر سے بھی خلیفہ وقت کی خدمت میں جیوائی جاتی ہے۔

جلد مالانہ کے جملہ امور احباب جماعت رضاکارانہ طور پرانجام دیے ہیں۔

#### جلسه گاه کا نظام

جلہ گاہ کا ساراا تظام و عوت و تہائے کے زیر کر انی ہو تا ہے۔ چلسہ گاہ سجانا سائبان لگانا دریاں بچھانا، لاؤڈ اسپیکر کرسیوں کا انتظام کرنا۔ آڈیو و یڈیو کی دیکھ بھال ہے سب افسر صاحب جلسہ گاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے مختلف زبانوں کے تراجم کا فرمہ داری ہوتی ہے مختلف زبانوں کے تراجم کا

انتظام کرانااور غیر مسلم بھائیوں کی آمد پران کی خاطر مدارات اور اُن کی دیکھ بھالی بھی نظارت ھذا کے سپر دہوتی ہے۔

جلسه سالانه کے انتظامات کی تیاری

جلسہ سالانہ خواہ قادیان میں ہویا رہوہ میں یا لندن یا جرمنی میں یا دنیا کے کسی بھی شہر میں ہو اس کیلئے کئی ماہ پہلے سے تیاری شروع کی جاتی ہے۔ جلسہ سالانہ کی تاریخوں کی منظوری

سب سے پہلے جہاں اور جس ملک میں مجھی سالانه جلسه منعقد كيا جانا مقصود جو تاہے۔خليف وقت ہے با قاعدہ جلسہ کی ادر تاریخوں کی منظوری حاصل کی جاتی ہے۔ پھر افسر جلسہ سالانہ جلسہ کی تیاری کے سلسلہ میں اپنے نائبین اور مختلف شعبہ جات کے ناظمین سے و قاً فو قامینکس کرتے ہیں اور جملہ انظامی امور کو حتمی شکل دی جاتی ہے جلبہ کے لئے وافر مقدار میں ضروریات کی ساری اشیاء قبل از وقت اسٹاک کی جاتی ہیں جوں جو ل جلہ قریب آتا جاتا ہے سارے کارکنان خوب جوش اور جذبہ سے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں ہر خادم ناصر اور لجنات کی ممبرات مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں ہیہ محض اور محض خلافت کی برکت سے ہی ہو تا ہے کیونکہ جماعت احمد یہ کا ایک واجب الاطاعت امام ہے جن کی راہنمائی میں بيسارے امورسر انجام ديئے جاتے ہيں۔

معائنه كاركنان جلسه سالانه

جلسہ شروع ہونے سے پہلے ایک دن تمام ناظمین نائین و معاونین اور دیگر کار کنان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور شعبہ وار قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں حضور اقدی کے مقرر کردہ نمائندہ جملہ افسر ان اور معاونین کا معائنہ کردہ نمائندہ جملہ افسر ان اور معاونین کا معائنہ کرتے ہیں۔

#### لوائے احمیت

جلسہ گاہ میں اوائے احمدیت بھی اہر ایا جاتا ہے موجودہ دور میں حضرت خلیفۃ المسے الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ کے مبارک دور کویہ نضیلت حاصل ہے کہ جن ۱۵۸ ممالک میں اب تک جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے ان تمام ممالک کے جھنڈے بھی احمدیت کے جھنڈے بھی احمدیت کے جھنڈے بھی احمدیت کے جھنڈے بھی

جلسہ سالانہ اور روحانی برکات کی بارش کا موسم ہے اس سے فائدہ اُٹھانے والے اس طرح عقلند زمیندار فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ جس طرح عقلند زمیندار موقعہ کی بارش سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ جس طرح عقلند زمیندار موقعہ کی بارش سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ جلسہ پر آنے والے بزرگ حتی الوسع اس موقعہ کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں ویتے جو پہلی دفعہ آئیں وہ بار بار آتے رہے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس سے بار بار آتے رہے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس سے بیلے نہ آئے کا فسوس کرتے ہیں۔

جلسہ سالانہ کے عظیم الشان فوائد جلسہ سالانہ کے فوائد جو جماعت کو پہنچتے ہیں

جلسہ سالانہ کے وائد جو جماعت کو چہچے ہیں۔
وہ بارش کے فائدوں کی طرح ان گنت ہیں۔ان کا شار نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بارش سے مخلوق کی زندگی وابطہ ہے۔ اس طرح جاسہ سالانہ کے وسیح فوائد کے ساتھ ہماری جماعت نزندگی کا بہت بڑا تعلق ہے۔ وسیح روشناسی جماعت کے افراد میں جلسہ سالانہ پر ہی ہوتی ہے۔ پُر انی ملا قاتیں تازہ اور مضبوط ہوتی ہیں۔ بہت سے نئے تعلقات تازہ اور مضبوط ہوتی ہیں۔ بہت سے نئے تعلقات کی کشرت اور اخلاص کا نظارہ احمدی افراد کے حصلے بڑھا تا ہے جس کی وجہ سے اخلاص میں ترقی حوصلے بڑھا تا ہے جس کی وجہ سے اخلاص میں ترقی حوصلے بڑھا تا ہے جس کی وجہ سے اخلاص میں ترقی حوصلے بڑھا تا ہے جس کی وجہ سے اخلاص میں ترقی حوصلے بڑھا تا ہے جس کی وجہ سے اخلاص میں ترقی حوصلے بڑھا تا ہے جس کی وجہ سے اخلاص میں ترقی حوصلے بڑھا تا ہے جس کی وجہ سے اخلاص میں ترقی حوصلے بڑھا تا ہے جس کی وجہ سے اخلاص میں ترقی کرنے کیلئے ان کے دلوں میں مسابقت کا ایک جوش

موجزن ہو جاتا ہے۔ ہو نہار نئی بود کی نشو و نما کو اس قتم کے

نظاروں سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر سب کامل كرامام وفت كى اقتراء ميں دُعا كرناايك ايسا فلبى اثر پیدا کر تاہے کہ انسان آن کی آن میں چھ سے چھ بن جاتا ہے۔ دنیاوی اثر اور طبیعت کے بیجا لگاؤ اور دل کے نامناسب رجھانات اور اس قسم کے ہراروں قلب کے ملل جلسہ کے نظاروں اور جلسه کی یاک صحبتوں اور ملا قاتوں اور وعظ و نصیحت کے سکنے اور دُعادَل میں شامل ہونے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ مختلف حالات میں گزرنے سے جوامیانی قبلہ مماکی سوئی کارُخ کچھ بدلتاہے وہ جلسه سالانه پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔اور بیدا یک ذریعہ ہے کہ ہر سال ہزاروں احمدی این اصلاح کر کے وُور دور ملک میں مجھیل جاتے ہیں اور اینے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کا موجب بنتے ہیں۔ اس طرح مر کز ہے جاری ہونے والا فیض جلسہ میں شریک ہونے والے افراد ہی تک محدود تہیں ر متا۔ بلکه کسی نه کسی رنگ میں دیگر احمد می جماعت کے افراد تک بھی پہنچاہے۔ غرض کہ جلسہ کے كثير فوائد اور لا تعداد فيوض كابيان كرنا آسان

خلیفہ وقت کی موجود گی اور جلسہ سالانہ میں پیارے امام بنفس نفیس جلسہ سالانہ میں پیارے امام بنفس نفیس جلوہ افروز ہوں اس کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگوں میں ایک خاص جوش ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ او قات حضور کی صحبت میں رہ کر مستفید ہوتے ہیں۔ جلسہ کا ماحول بھی پُر لطف ہوتا ہے۔ ایک گہما گہمی ہوتی ہے حضور کے خطابات سکنے کیلئے لوگ بے چین ہوتے ہیں۔ خطابات سکنے کیلئے لوگ بے چین ہوتے ہیں۔ حضور سے انفرادی اور اجتماعی ملاقات کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔

جلسه كاماحول

جلسه کاماحول نہایت ہی پُر کشش ہو تاہے اور زیادہ تر تقاریر ار دوزبان میں ہوتی ہیں۔ جلسہ میں

آنے والے مہمان جس علاقے کے بھی ہوں خواہ وہ اردو جانتے ہوں یانہ جانتے ہوں وہ کیرلہ کے ہوں یائٹریہ یاافریقہ یاانٹر و نیشایا کی اور ملک کے ہوں وہ جلسہ گاہ میں میل جل کر بیٹھتے ہیں اور کسی قتم کی اجنبیت اور غیریت محسوس ہی نہیں کرتے ہے لوگ اسطر رج چل پھر رہے ہوتے ہیں اور اسطر ح ایک و وسرے سے میل میلاپ رکھتے ہیں۔ اور اسطر ح ایک و وسرے سے میل میلاپ رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے سے معانقہ ایک وسرے سے معانقہ کرکے ایسا سر ور اور طمانیت حاصل کرتے ہیں کرکے ایسا سر ور اور طمانیت حاصل کرتے ہیں جب مل گئے دواحمدی مجنوں کو لیکی مل گئی جب مل گئے دواحمدی مجنوں کو لیکی مل گئی

اجتماعیت کی روح

ال موقعہ پر صوبائیت اور لسانیت وغیرہ تمام حدود کافور ہو جاتے ہیں اور صرف اور صرف روح اللہ میں اور حرف روح احمدیت اُن کے سامنے ہوتی ہے۔ وہی روح اجماعیت جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے جسکی بنیاد پر تمام عباد تیں قائم ہیں اور جو آج مسلمانوں میں بالکل کھوکھلی ہوکررہ گئے ہے لین اسکے برعکس جماعت احمدید میں وہ قائم ہے اور قائم رہے گی۔انشاءاللہ احمدید میں وہ قائم ہے اور قائم رہے گی۔انشاءاللہ احمدید میں وہ قائم ہے اور قائم رہے گی۔انشاءاللہ احمدید میں وہ قائم ہے اور قائم رہے گی۔انشاءاللہ احمدید میں شرکت ،انفاق واشحاد اور

عنے احمد ہوں سے تعارف کاذر ہیں ہم
جلسہ سالانہ میں شامل ہونے سے ایک ہم
فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ مختف ملکوں
صوبوں کے مختف طبائع سے تعلق رکھنے والے
افراد جماعت بلاامتیاز رنگ و نسل کے ایک ہی جگہ
افراد جماعت بلاامتیاز رنگ و نسل کے ایک ہی جگہ
ایک ہی مقصد کیلئے بعنی حصول رضائے باری تعالی
کیلئے اکھنے ہوتے ہیں تو قدرتی بات ہے کہ آپسی
بھائی چارہ اتفاق و اتحاد اور رشتہ تودد و تعارف
برهتا ہے۔ ایک دوسرے کے احوال جانتے ہیں
ایک دوسرے سے روابط قائم ہوتے ہیں خط و

ہیں کہ ایک دوسرے کی غنی خوشی میں بھی شامل ہونے گئتے ہیں اگر چہ جماعتی لحاظ سے جملہ افراد دنیا میں تمام بسنے والے احمدی ایک دوسرے کی غنی اور خوشی میں شامل ہوتے ہی ہیں اور ساتھ ہی خلافت کی برکت کے طفیل ایک دوسرے کے حال احوال سے ہر جفتہ خطبہ جمعہ اور ایم ٹی اے اور دیگر ذرائع سے باخبر ہوتے ہی دستے ہیں اور یہ سلسلہ ہر سال بڑھتا ہی چلا جارہا ہے۔

جلسه سالانه قادیان ۱۹۹۸ء اور دس ہزار نومبائعین کی آمد

العزیز نے ہندوستان میں دعوت الی اللہ کے کام العزیز نے ہندوستان میں دعوت الی اللہ کے کام کو دیکھ کر مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے مرکز احمدیت قادیان کویہ ہدایت بھجوائی کہ ۱۹۹۸ء کے جلسہ میں دس ہزار نومبائعین کو ہندوستان کے مختلف صوبہ جات سے شامل کیاجائے چنانچہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے جماعت کے مہد یداران نے نومبائعین کو جلسہ سالانہ قادیان میں شرکت کیلئے لایااور دس ہزار سے زاکد تومبائعین اس سال جلسہ میں شامل ہوئے جن نومبائعین اس سال جلسہ میں شامل ہوئے جن ساساں نظر آرہاتھا۔

جلسه سالانه قادیان ۱۹۹۹ء اور

يندره ہزار نومبائعين کی شرکت

اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ہدایت پر ہندوستان کے اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ہدایت پر ہندوستان کے مختلف علاقہ جات کے ۱۵ ہزار نومبائعین احمد ی شامل ہوئے۔ قادیان میں اس وقت وہ منظر دیکھنے والا تھاسب ہی لوگ جو کہ ایک دوسرے کو جائے تک بھی نہ تھے اور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا یہاں آگر سب رل مل گئے اور ایک دوسرے سے بغلگیر

ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے جلسہ سالانہ کے روحانی ہاحول سے وہ اچھے اور نیک تاثرات لے کریہاں سے اپنے گھر لوٹے وہاں جاکر اپنے غیر از جماعت دوستوں کو بھی قادیان کے روحانی مناظر کے واقعات و حالات سائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی نومیا تعین جلسہ سالانہ قادیان میں شریک ہوتے بیں وہ یہاں کے خوشگوار ماحول اور روحانی مناظر دیکھ کربہت متاثر ہوتے ہیں۔ اور نیک خیالات اور نیک جذبات لے کرواپی لوٹے ہیں۔

باجماعت نمازوں کی پابندی

جلسہ کے ایام میں بھی باجماعت نماز کی طرف خصوصی ہوجہ دلائی جاتی ہے اور مہمانان کرام جہاں کھہرے ہوں یا جہاں کوئی بڑی قیام گاہ ہوتی ہے وہاں پر باجماعت نماز کا التزام کیا جاتا ہے۔ اس کیلئے ناظم صاحب تربیت کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ نماز کے ساتھ ساتھ درس کا بھی انتظام کریں چنانچہ صبح بعد نماز نجر درس کا نظام بھی ہوتا ہے۔

شعائر الله کی زیارت اور انفرادی دُعا نمیں مرکز دار الامان قادیان میں۔ شعائر الله موجود ہیں جن میں مجد مبارک، مجد اقصلی، منارة المسے، بیت الدعا، بہشی مقبرہ قابل ذکر ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے احمدی احباب ان کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان مقامات پر دُعا میں بھی کرتے ہیں فاص طور سے مقامات پر دُعا میں بھی کرتے ہیں فاص طور سے مساجد میں اور بیت الدعا میں احباب نوا فل ادا کرتے ہیں۔ اور بہشی مقبرہ میں مزار مبارک پر جاکر دُعاکرتے ہیں غرضیکہ جلسہ کے ایام ذکر الہی جاکر دُعاکرتے ہیں غرضیکہ جلسہ کے ایام ذکر الہی میں بی گزرتے ہیں۔

جلسه سالانه اور رشته ناطه مرکز دارالامان قادیان میں نظارت دعوت و

تبلیغ کے ماتحت ایک دفتر رشتہ ناطہ کا بھی ہے چنانچہ دنیا بھر کے احمدی اپنے بچوں بچیوں کے رشتہ ناطے کرانے کے سلسلے میں مرکز کے اس دفتر سے دابطہ قائم کرتے ہیں چنانچہ جلسہ سالانہ کے موقعہ پر دونوں خاندان عاضر ہوتے ہیں اس طرح سے یہاں آپس میں احمدی لوگ رشتہ ناطہ بھی طے کر لیتے ہیں ہر سال جلسہ کے موقعہ پر میں یو کے اعلانات کئے جاتے ہیں۔ اور میں میں دینے میں اور میں مناور کے اعلانات کئے جاتے ہیں۔ اور میں مناور کے اعلانات کے جاتے ہیں۔ اور میں مناور کے اعلانات کے جاتے ہیں۔ اور میں دینے رشتے بھی باہمی رضامندی سے طے موقعہ کے موقعہ کے موقعہ کے موقعہ کے موقعہ کے موقعہ کے اعلانات کے جاتے ہیں۔ اور میں دینے دینے ہیں۔ اور میں دینے دینے ہیں۔ اور میں دینے دینے ہیں۔ اور میں دینے ہیں۔ اور میں دینے ہیں۔

#### ايمان افروزوا قعات

ہر سال جلسہ سالانہ کے موقعہ پر نومبائعین کے تربیت کے پیش نظر جلسہ سالانہ کے تین دن کے علاوہ الگ ہے ایک تربیتی جلسہ رات کو بعد نماز عشاء مسجد اقصیٰ یا کسی اور جگہ رکھا جاتا ہے جہاں پر نومبائعین کے علاوہ دیگر احمدی بھی شریک ہوتے ہیں نومبائعین میں سے بعض اپنے قبول احمدیت کے ایمان افروز واقعات بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ باری بعض نومبائعین کا تعارف بھی کرایا جاتا ہے اس کے علاوہ بعض تربیتی امور کے تعلق سے تقریب بھی کی جاتی ہے۔ قادیان کے جلسہ میں شریک ہوئے والے احمدی افراد کی ہر بہلو سے ایک ایسی جھلک نمایاں نظر آتی ہے جیسے بہلو سے ایک ایسی جھلک نمایاں نظر آتی ہے جیسے کہ وہ ایک بی کنبہ کے افراد ہوں ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ بقول شاعر۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز مجلس شور می

جلسہ سالانہ کی برکات میں ہے ایک برکت

یہ بھی ہے کہ جماعتوں کے منتخب شدہ نمائندگان
اور امراء و ناظران جلسہ کے اختام پر مجلس شور کی
میں حصہ لیتے ہیں جس کا ایجنڈہ پہلے سے تیار کیا
ہوا ہو تا ہے،اس موقعہ پر تفصیلی طور پر جملہ امور

کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جماعت کی تبلیغی تربیتی تغلیمی اور دیگر جملہ امور کا باہمی مشورہ سے فیصلہ لیا جاتا ہے پھر اس فیصلہ کو خلیفہ وقت کی خدمت میں بخر ض منظوری بھجوایا جاتا ہے۔

اس موقعه يرصد ساله جلسه سالانه قاديان

اوواء کاذ کر کرنا بھی نہایت ضرور اور لاز می ہے۔ صد سالەجلسە سالانە قادىيان 9ء مىس حضرت خليفة المسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيزكي قاديان تشريف آوري یاد رہے کہ چوالیس سال کی طویل مدت کے بعد جماعت احمد یہ کے خلیفہ سر زمین ہند میں تشریف لائے میسفر تاریخ ساز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت بابر کت سفر تھا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنفرہ العزیز کے تشریف لانے پر ہندوستان کے احمد بوں کے حالات دین و دنیاوی دونوں لحاظ ہے اُن میں نمایاں تبدیلی آئی اور ساتھ ہی پنجاب کے حالات بھی اس کے معاً بعد امن میں بدل گئے۔ ۹-۱۲-۹۱ کو جب حضور اقدس بروز جمعرات امر تسر سے قادیان تشریف لائے تو سیروں درویشان کرام اور مہمانان کرام نے نعرہ تکبیر اور دیگراسلامی نعروں سے بیارے آ قاکااستقبال کیاوہ منظر دیکھنے والا تھاحضور اقد س اور اُن کے ساتھ شر کاء قافلہ کے اپنے جذبات اور اہالیان قادیان کے اپنے جذبات تھے سب ہی لوگ خدا کا شکر دل ہی ول میں بجالارے تھے۔

منتظمين جلسه حضوراقدس كاخطاب

حضور انور نے ۲۲ دسمبر کو دس بجے جلسہ سالانہ کے انتظامات کامعائنہ فرمایاس کے بعد جار بجے مسجد اقصلی میں خطاب فرمایا۔ تصنور نے فرمایا کہ ایسی تقریبات میں سالہاسال سے مجھے شرکت کی تو فیق ملتی رہی ہے قادیان میں بھی اور ربوہ میں کی تو فیق ملتی رہی ہے قادیان میں بھی اور ربوہ میں

بھی اور خلافت کے بعد بھی ملتی رہی ہے لیکن اس وقت میرے ول ہیں مختف خیالات اور جذبات کا طوفان موجزن ہے ان جذبات پر ہیں ہے قابو ہورہا ہوں اس وقت حضور انور پر رقت واضح رنگ میں طاری ہوتی نظر آئی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ صد سالہ جلسہ حام جلسوں کی طرح نہیں لیکن اپنی نوعیت کا ایک ہی جلسہ ہے سو سالہ تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی رہے گی۔ لیکن یہ پہلا جلسہ بہر حال پہلا جلسہ ہم آپ سب بہت خوش قسمت ہیں کہ اس تاریخی جلسہ ہیں جو صرف سو سال بیل جا ہی دفعہ دوہرایی جا ہے شرکت کی توفیق ملی ہے۔ فرمایا کہ خداتھائی نے اس جلسہ میں توفیق ملی ہے۔ فرمایا کہ خداتھائی نے اس جلسہ میں بیتار برکتیں مخفی رکھی ہیں اس لئے عجز کے بیشار برکتیں مخفی رکھی ہیں اس لئے عجز کے ساتھ دُوعاؤں کی ضرورت ہے۔

#### اجتماعی دُعا

اگرچہ جلسہ سالانہ کے اختتام پراجمای دُعاکی جاتی ہے لیکن جب سے خدا نے جماعت کو سلائیٹ کے ذریعہ ایم ٹی اے چینل عطاکیاہے تب سے خلیفہ وقت بھی براہ راست اختیامی اجلاس میں اجمّاعی دُعاکراتے ہیں جس میں دنیا بھر کے احمہ ی مسلمان شریک ہوتے ہیں سے دُعامجھی عالمی ہوتی ہے۔ حضور اقدس کی اقتداء میں خدا کے حضور جماعت کے افراد گریہ وزاری کے ساتھ یہ عرض كرتے ہيں اے خدا تو جماعت كوتر فى عطاكر اور نوع انسان کونیک ہدایت دے اور دنیا میں امن اور شانتی قائم ہو۔اسلام کوتر قی حاصل ہو حضرت محمد صلعم کا دین تھلے اور پھولے اور آپ کے سے پیروکار ہر دُکھ درد اور ظلم و ستم سے محفوظ رہیں۔اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور سے پیہ دُعا بھی کی جاتی ہے کہ اے خدا دنیا کو بلاؤں سے مصائب سے خطرناک بیار بوں سے آسانی آفات ہے بیااور اپنی رحمت نازل فرما۔ آمین۔ \*\*\*



ہندوستان جس کی عظمت و جلال کاشہرہ ساری و نیا میں نقا بدشمتی سے جب غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا توغلامی کی

غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا توغلامی کی ان زنجیروں کواپنے اوپرے اتار بھینکنے کیلئے جہاں بھارت کے تمام مذاہب اور فرقے کے لوگوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا وہاں جماعت احمر سے کی بے مثال قربانیوں کو تاریخ مجھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ آزادی کی اس جنگ کیلئے بانی جماعت احمریہ اور آپ کے خلیفہ اور افراد جماعت احمدید نے بھی ایک کلیدی رول ادا کیا ہے چونکہ جماعت احمریہ کوئی سیاس یار ٹی نہیں ہے بلکہ ایک الہی اور روحانی جاعت ہاں گئے جاعت احمدیہ قرآنی تعلیم کے مطابق یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ اللہ تعالی اور أس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ حاکم وقت کی اطاعت بھی فرض ہے۔اس کئے اُس نے آزادی ہند کے لئے جو بھی کاوشیں کی ہیں وہ احکام الہی کی روشن میں کیں۔ جماعت احمدیہ کا بیہ نقطہ ' نظرے کہ غیر ملکیوں سے اینے وطن کو آزاد کرانا اور این جائز حقوق حاصل کرنا بری ایم بات ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اُس کے تیجہ میں بدامنی اور فتنه فساد پیدانه مور تومی املاک کو نقصان نه بہنچے۔ اس کئے جماعت احمریہ حکومت دوقت کے خلاف کسی قشم کی ہڑتال اور تحریک عدم تعاون میں حصہ نہیں لیتی۔ لیکن جماعت احدید پریہ بے بنیاد الزام عا کد کیا جاتا ہے کہ چونکہ جماعت احمہ سے انگریزی حکو مت کی فرمانبر دار رہی ہے اس کئے آزادی مند کی مخالف رہی ہے اس بناء پر جماعت احدید کوانگریزوں کے طرفدار انگریزوں کے سھوا اور"ائگریزوں کے غلام" جیسے خطابات سے نوازا گیا

\_ ہم ان جھوٹے خطابات پر کوئی تبمرہ کئے بغیر

صرف اس قدر عرض کرناچاہتے ہیں کہ جماعت احدیہ ہمیشہ ہی آزادی ہند کے لئے کوشاں رہی ہے ۔ یہ جماعت احمریہ کے خلاف ایک جموٹا اور غلط پرا پیگنڈا ہے۔ جماعت احمد یہ نے انگریزوں کی غیر ملکی حکومت سے آزادی کے مطالبہ کے وقت بھارت کے لیڈروں سے یہی اپیل کی تھی کہ بیٹک آزادی کا حصول ہر انسان کا فطری حق ہے لیکن قانون کے اندر رہ کر اس حق کو حاصل کیا جائے۔ ورنه جب جمیں آزادی حاصل ہوگی۔ تو آزاد ملک کے عوام بھی اس قشم کی اسٹر انمیکیس اور ستیہ گرہ كريں كے اور آج ہم آزاد بھارت ميں اپني آجھوں کے سامنے یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔الغرض جماعت احدیدنے آزادی کی جنگ میں نہ صرف بھر بور حصہ لیاہے بلکہ ہندوستان کی آزادی پر پختہ یقین رکھتی تھی۔ جبکہ آزادی حاصل کرنے والی کوئی بھی جماعت یا شظیم کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ آزادی کے لئے کی جانے والی کو ششیں کسی وقت کامیاب بھی ہوں گی یا نہیں۔

سلطنت برطانيه تابشت سال

چنانچہ 1891 میں جب حفرت مرزا غلام احمد قادبانی بانی سلسلہ غالیہ احمد سے نے دعوی سیحیت و مہدویت فرمایا توسارے ملک میں بالحضوص مسلمان علاء کی طرف ہے آپ کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ عین انہی دنوں میں جب کہ سلطنت برطانیہ ایخ عروج پر تھی اللہ تعالیٰ نے الہاما آپ کواس کے زوال اور پھر آہتہ آہتہ خاتمہ کی خبر دی۔ الہام کے الفاظاس طرح ہیں:۔

سلطنت برطانیه تا بهشت سال بعد ازان ضعف وفساد و اختلال بعنی انگریزی حکومت کا عروج مزید آٹھ سال

تک جاری رہے گااس کے بعد آہتہ آہتہ کروری
پیدا ہوگی کروری کے نتیجہ میں فساد پیدا ہوگا پھر
مخلف فتم کے نقائص اور پھر کھمل خاتمہ ہو جائے
گا۔

چنانچہ 1885 میں جب نیشنل کا گریس کی بنیاد پڑی تاکہ رعایا کے خیالات گور نمنٹ پرواضح کئے جاسکیں۔ اُس وقت گور نمنٹ برطانیہ اپنے پورے کو وج پھی وقعت نہ دبتی تھی ہاکہ ایک موقعہ پر تو اسے حکومت مخالف اور باغی جماعت قرار دیا گیا لیکن رفتہ رفتہ سلطنت برطانیہ کے مقابلہ پر کا گریس کو عوامی ہمدردی ماصل ہونے گی اس طرح حضرت مسیح موعول کے ماصل ہونے گی اس طرح حضرت مسیح موعول کے ایک سال بعد 1892 میں اگریزی میں اس الہام کے ایک سال بعد 1892 میں اگریزی حکومت ہی حکومت ہیں میں اس بات پر مجبور ہوئی کہ اپنے قوانین میں اصلاحات کرے۔ 1892 سے ہی حکومت اس بات کرے۔ 1892 سے ہی حکومت اسے توانین میں کی قدر نرمی پیدا کرتی رہی۔

بھر ہوری ہے ہے۔

اموات ہو کیں۔ جس کی وجہ سے رعایا میں الکھوں

اموات ہو کیں۔ جس کی وجہ سے رعایا میں الکھوں

خیال کھیل گیا کہ حکومت اُن کی حفاظت کیلئے جان

ابو جھ کراقدام نہیں کررہی۔ ابھی یہ مصیبت دورنہ

ہوئی تھی کہ ملکہ وکٹوریہ کی وفات نے سلطنت

برطانیہ کو عظیم دھکا پہنچایا۔ اور حکومت کے نظم و ضبط کو سخت ضعف پہنچا۔ جس کی وجہ سے حکومت کرطانیہ ہندوستان میں جلد جلد سیاسی اصلاحات

برطانیہ ہندوستان میں جلد جلد سیاسی اصلاحات

افذ کرنے گئی۔ 1916 میں کہلی جنگ عظیم کے بیتی ہیں اتحادیوں کی طاقت پر کاری ضرب گی نافذ کرنے گئی۔ علیہ بازوالہ باغ کے دردناک اور ظالمانہ واقعہ سے رعایا میں حکومت کے خلاف سخت غم و واقعہ سے رعایا میں حکومت کے خلاف سخت غم و داقعہ کے لاہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لیم دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لیم دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لیم دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں خصہ کی لیم دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں استحدید میں استحدید کی انہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں استحدید کی انہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں استحدید کی انہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں استحدید کی ان کی انت کی خورد کی انہر دوڑ گئی جس نے انگریزی حکومت میں استحدید کی دورد گئی جس نے انگریزی حکومت میں استحدید کی دورد گئی جس نے انگریزی حکومت میں استحدید کی دورد گئی کی

اکی زنرلہ ساپیدا کردیا۔ پھر 1927-1928 میں سر جان سائن کی زیر سر کردگی ہندوستان کو مزید اختیارات دینے کیلئے ایک سمیشن آیا۔ بالآخر جنگ شخیم دوم کے خاتمہ پر 1945 میں سلطنت اگریزی نیاس قدر ضعف اور فساد چھا گیا کہ اُسے نی ای قدر ضعف اور فساد چھا گیا کہ اُسے موعود کا نم کورہ البام نہایت طرح حضرت میں موعود کا فم کورہ البام نہایت میں بورابول۔

اليس جاعت اعديد كو خطرت باني سلسله عاليه احدید کے اس الہام کی روشنی میں روز اوّل ہے ہی یہ پختہ یقین تھا کہ دہ دن دور نہیں جبکہ انگریزی تھومت کا خاتمہ ہو کر ہندوستان کو آزادی کی نعمت حاصل موگی۔ اور جماعت احدید نے اس الہام کی خورب تشہیر بھی کی جو ظاہر ہے کہ کسی طرح بھی المكريزي حكومت كي خوشنودي كاباعث نهيس موسكتي متی۔ اس کے جاعت احدید پرید الزام لگانا کہ جماعت احدید آزادی کے حق میں نہیں تھی سر اسر بے بنیاداور حقائق کے خلاف ہے بلکہ جماعت احمد یہ جلدے جلد ہندوستان کو آزادی سے ہمکنار کرنا جا ہی سی اور سے جا ہی سی کر ہندو اور ملمان حصول آزادی کیلئے متحد ہو کر کوبشش کریں کیونکہ جسب تک مندواور مسلمان آبس می متحد تهین مون مے ہر گزیجی اور یائیدار اور باو قار آزادی حاصل مہیں کر سکیں گے۔

حفرت بانی سلسلہ احمد ہے کے ان الہام کے بتیجہ
میں جس میں سلطنت برطانیہ کے زوال کی پیشگوئی
ہے مسلمان علاء کو حکومت برطانیہ کی خوشنودی
حاصل کرنے کا ایک سنہری موقعہ ہاتھ آگیا۔
چنانچہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے اس الہام کا
ذکر کرکے حکومت کے باغی بیں عمیب اتفاق ہے کہ
گویا آپ حکومت کے باغی بیں عمیب اتفاق ہے کہ
انہی دنوں بعض مسلمان لیڈر جماعت احمد یہ کو
دائر یزوں کے غلام "کا خطاب دے رہے تھے اور
دوسری طرف بعض علاء ند بہب کی آڑ میں سیای
دوسری طرف بعض علاء ند بہب کی آڑ میں سیای
مفاد کے بیش نظر جماعت احمد یہ کو حکومت کا باغی

خیر سے توایک ضمنی بات تھی۔اصل بات جو یہاں واضح کرناچا ہتا ہوں وہ سے کہ فد کورہ الہام کاسہار البکر اس دور کے مشہور المحدیث لیڈر مولوی محمد حسین بٹالوی جو دراصل انگریزوں کے متھو تھے اپنے رسالہ اشاعۃ السنہ میں لکھا:۔

" و الله التماس من من من الله التماس من التماس كه وه قادياني . . . كو خير خواه سلطنت نه سمجھ لے اور اس کے ان کار ستانیوں پر جو سول ملٹری اور اشاعت السنہ نے گور خمنٹ کے حضور پیش کی ہیں چیٹم یوشی نہ کرے اور اس کے دعویٰ خیر خواہی گور نمنٹ پر ا ں سے بیر سوال کرے کہ اگر تم خیر خواہ سلطنت ہو اور بغاوت گور نمنٹ سے بری ہو تو تمہاری پیشگوئی میعادی ہشت سالہ ہے کیا غرض ہے۔ مگر اس سوال کے وقت اینے ملک و سلطنت کے وفادار اليدووكيث اليريثر الثلمة السنه كو تبهى سامنے كفرا كرے پھر و كھے كہ اس سوال كے جواب ميس قادياني ے وعویٰ خیر خواہی وعدم بغاوت قادیانی کاسیا ہونا البت مو تاب يا جمونا مونا" لا اثاعة النه نمبر ١٢ اجلد ١١) اسی طرح بعض اور مسلمان لیڈر بھی حکومت انگریزی کی و فاداری کا لبادہ اوڑھ کر اُسے حکومت کے ضعف واختلال کی میہ پیشگوئی یاد دلاتے رہے مخالفین احمدیت کے ان بیانات سے قطع نظر جاعت احمريد كواس الهام كے باعث بہر حال اس امر پر بخته یقین تھا کہ انگریزی حکومت کا زوال تو اسم لازمی ہے مگر بھارت واسپوں کو سمجھانے والی بات صرف یہی تھی کہ آزادی توایک بھینی امرے لیکن حصول آزادی کے لئے کوئی ایس راہ متعین کرنی جاہے جو آئندہ قوم کیلئے ہر طرح فائدہ مند ہو پس حضرت مسيح موعود عليه السلام مندو مسلم انتحاد كے نتیجہ میں حاصل ہونے والی باو قار آزادی کے خواہاں تھے جس کے لئے آپ نے ہر دو قوموں کو نصائح فرمائیں جن کاذکر ہم آئندہ سطور پر یں گے۔ آزادی مند کے لئے پہلامتحد قدم بانی جماعت احمریه حضرت مر زاغلام احمه قادیالی ا

اور باو قار آزادی حاصل ہو چنانچہ آپ نے ہند ووک اور مسلمانوں کواہے ایک کیکچر میں جو آپ نے نے 1908 میں تحریر فرمایا تھاجو آپ کی وفات کے بعد 21جون 1908 کو لاہور کے ایک بڑے جمع مسٹر جسٹس رائے بہادر پر تول چندر صاحب جج چیف کورٹ پنجاب کی صدارت میں پڑھ کرسایا گیا ۔ فرمایا تھا۔

(۱) "المابعد اے سامعین ہم سب کیا مسلمان اور کیا ہند و باوجود صد ہا ختلافات کے اس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دُنیا کا خالق اور مالک ہے اور ایسا ہی ہم سب انسان کے نام میں بھی شراکت رکھتے ہیں لیونی ہم سب انسان کہلاتے ہیں اور ایسا ہی براعث ایک ہی ملک کے باشندہ ہونے کے ایک دوسر کے دوسر کے پڑوی ہیں اور دین کے ساتھ ایک دوسر کے مفائے سینہ اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسر کے کے رفیق بن جا کیں اور دین و دُنیا کی مشکلات میں ایک دوسر کے کے رفیق بن جا کیں اور دین کے رفیق بن جا کیں اور دین کریں اور ایسی ہمدردی کریں اور ایسی ہمدردی کریں اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا کیک دوسر کے کے اعضاء بن جا کیں۔

ایک دوسر کے کی ہمدردی کریں اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا کیک دوسر سے کے اعضاء بن جا کیں۔

(پنیام صلح (صفح ا)

تفریق وانتشار کی نحوستوں گاذ کر فرماکر آپنے اتحاد واتفاق کی برکات دونوں قوموں پر یوں واضح فرمائیں۔

(۲) "بہ بات کی پر پوشیدہ نہیں کہ اتفاق ایک ایک چیز ہے کہ وہ بلا میں جو کی طرح دور نہیں ہو سکتیں اور وہ مشکلات جو کی تدبیر سے حل نہیں ہو سکتیں دہ اتفاق سے حل ہو جاتی ہیں ہیں ایک عظمند سے بعید ہے کہ اتفاق کی بر کتوں سے آپ ایک شیں دو سکی محروم رکھے۔ ہندواور مسلمان اس ملک میں دو ایک قوین ہیں کہ بہ ایک خیال محال ہے کہ کسی وقت مثلاً ہندو جمع ہو کر مسلمانوں کو اس ملک سے باہر نکال دیں گے یا مسلمان اکھے ہو کر ہندوؤں کو جلاوطن کردیں گے بلکہ اب تو ہندو مسلمانوں کا باہم جو کی دامن کا ساتھ ہو رہا ہے اگر ایک پر کوئی تاہی جو کی دامن کا ساتھ ہو رہا ہے اگر ایک پر کوئی تاہی اور اگر ایک قوم دوسری قوم کو محض اپنے نفسانی اور اگر ایک قوم دوسری قوم کو محض اپنے نفسانی اور اگر ایک قوم دوسری قوم کو محض اپنے نفسانی اور اگر ایک قوم دوسری قوم کو محض اپنے نفسانی اور اگر ایک قوم دوسری قوم کو محض اپنے نفسانی اور اگر ایک قوم دوسری قوم کو محض اپنے نفسانی تکمیر اور مشخت سے حقیر کرنا چاہے گا تو دہ بھی داغ

کی بیہ شدید خواہش تھی کہ ہندو مسلمان متحد ہو کر

آزادی کی جنگ لڑیں جس کے متیجہ میں ایک حقیقی

حقارت سے نہیں بچے گ۔اور اگر کوئی ان میں سے
اپنے پڑوسی کی ہمدردی میں قاصر رہے گا تو اُس کا
نقصان وہ آپ بھی اُٹھائے گا۔جو شخص تم دونوں
قوموں میں سے دوسرے کی نباہی کی فکر میں ہے
اُس کی اس شخص کی مثال ہے جوا کیہ شاخ پر بیٹے کر
اُس کو کا نتا ہے۔۔۔ ایسے نازک دفت میں یہ راقم
آپ کو صلح کیلئے بلا تا ہے جبکہ دونوں کو صلح کی بہت
ضرورت ہے۔
ضرورت ہے۔

زیغام صلح صفحہ 5۔6)
مندووں اور مسلمانوں نے حصول آزاد کی کیلئے جو

ہندووُں اور مسلمانوں نے حصول آزادی کیلئے جو الگ پارٹیاں بنائیں اور آپسی اتفاق نہیں کیااس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں۔
(۳)" مجھے اس جگہ ان باتوں کاذکر کرنے سے

منجھ غرض نہیں کہ وہ نفاق اور فساد جو ہندو اور مسلمانوں میں آج کل بڑھتا جاتاہے اُس کے وجوہ صرف ندہبی اختلافات تک محدود نہیں ہیں بلکہ دوسری اغراض اس کے وجوہ میں جو دنیا کی خواہشوں اور معاملات ہے متعلق ہیں۔مثلاً ہندووں کی ابتداء سے یہ خواہش ہے کہ گور نمنٹ اور ملک کے معاملات میں اُن کا دخل ہویا کم سے کم پیر کہ ملک داری کے معاملات میں اُن کی رائے کی جائے اور گور نمنٹ اُن کی ہرایک شکایت کو توجہ ہے سنے اور بوے بوے گور نمنٹ کے عہدے انگریزوں کی طرح اُن کو بھی ملا کریں مسلمانوں سے بیہ علطی ہوئی کہ ہند دُوں کی ان کوششوں میں شریک نہ ہوئے اور خیال کیا کہ ہم تعداد میں کم میں اور سے سوچا کہ تمام کوششوں کا اگر کچھ فائدہ ہے تووہ ہندوؤں کے لئے ہے نہ کہ مسلمانوں کیلئے نہ صرف شراکت سے وسٹکش رہے بلکہ مخالفت کر کے ہندوؤں کی کوشش کے سد راہ ہوئے جس سے ر مجش بڑھ گئی۔ (بیغام صلح صغیہ ۱۸)

ر بس بڑھ ی۔

ر بس بڑھ ی۔

ہیں حضرت بانی جماعت احمد یہ آزادی ہند کے حامی تھے جو تمام ملک کو حامی تھے جو تمام ملک کو متفق اور ایسی آزادی کے حامی تھے جو تمام ملک سے متفق اور متحد ہو کر ملے۔ ایسی آزادی کے حامی تھے میں جس ہے اتحاد و اتفاق کی بر کتیں تمام ملک میں بھیلیں۔ اگر آپ کی اس تجویز پر اُس وقت عمل ہو جاتا تو آزاد ہندوستان کا نقشہ آج کچھ اور ہو تا۔

سید نا حضرت مصلح موعود ٔ حضرت مسیح موعود کے جذبہ آزادی ہند کے متعلق فرماتے ہیں۔

"باقی رہا ہندوستان کی آزادی کاسوال میں ایک منٹ کیلئے مانے کو تیار نہیں کہ ہندوستان کی آزادی کاخیال گاندھی جی اور پنڈت نہرو کواس سے نصف کھنیا حضرت مسیح موعود کو تھا۔ انبیاء ہمیشہ دُنیا سے غلامی کو دور کرنے کیلئے آتے ہیں اُن کا مقصدیہ نہیں ہو تا کہ دُنیا کو کی کاغلام بناکرر کھیں۔ مقصدیہ نہیں ہو تا کہ دُنیا کو آزاد کریں اور بلکہ اُن کا مقصد یہی ہو تا ہے کہ دُنیا کو آزاد کریں اور حضرت مسیح موعود چو نکہ مامور تھاس لئے آپ کا حضرت مسیح موعود چو نکہ مامور تھاس لئے آپ کا بھی یہ مقصد تھااس لئے جب بھی غلامی کی صورت بیدا ہو جماعت احمدیہ کا فرض ہوگا کہ اس کا مقابلہ بیدا ہو جماعت احمدیہ کا فرض ہوگا کہ اس کا مقابلہ

(خطبه جمعه فرموده ۵جون ۲ ۱۹۳۳ الفضل ۱۱رجون ۲ ۱۹۳۳) سید ناحضرت اقد س مسیح موعود کی و فات کے بعد آپ کے خلفاء بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کو اتفاق و اتحاداور قومی سیجہتی کی حقیقی آزادی کی طرف بلاتے رے۔اوراس کے لئے کوششیں فرماتے رہے ہیں چنانچہ حفرت بانی سلسلہ احمریہ کم فلیفہ سیدنا حضرت مر زابشير الدين محمود احمه خليفة المسيح الثاني جو مصلح موعود بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص بشار توں کے تحت پیدا ہوئے۔ آپ غیر معمولی اہمیت اور صفات کے مالک تھے منجملہ ویگر صفات کے الہام الهی میں آپ کی ایک صفت سے بیان کی گئی تھی کہ وہ امیروں کی رستگاری کا موجب ہو گا''۔ چنانچہ آپ نے بھارت کی اسیر رعایا کی رُستگاری کیلئے دن رات انتقک محنت اور کوششیں اور دُعائیں کیں۔جو خدا کے حضور مقبول ہوئیں جس کے بتیجہ میں آزادی ک ہند کا واقعہ رونما ہوا۔ جس کا تذکرہ ہم آئندہ سطور میں کریں گے۔

چونکہ آزادی سے قبل ہی مسلمان اپنے مزاجوں میں ناموافقت رکھتے تھے اس لئے سیدنا حضرت مصلح موعود ؓ نے 1927 میں گور نمنٹ کے سامنے نہ جبی پیشواؤں کی عزت و تکریم کیلئے ایک خاص قانون پاس کرنے کی تجویزر کھی چنانچہ حکومت نے ملک کے مخدوش حالات کے پیش نظر تعزیرات

ہند میں ایک نی دفعہ کا اضافہ کر کے بیہ قانون پاس
کیا حضرت مصلح موعود گااس عظیم تاریخی کوشش
پر اُس وقت کے مشہور قومی اخبارات نے بے حد
تعریف کی۔ حضور ؓ نے جہاں پیشوایان غدا ہب کے
احترام کیلئے حکومت سے قانون منظور کروائے وہیں
آپ نے امن واتحاد کے قیام کیلئے بھی ہر حمکن
کوششیں کیں تاکہ کسی طرح ہندوستان کی تمام
قومیں متحد و متفق ہو جائیں اور متحد ہوکر آزادی
عاصل کریں کیونکہ آپ کے نزدیک ایسی آزادی چو
ہامنان کی دو بڑی قوموں ہندوادر مسلمان میں نا
اتفاقی اور بدامنی کے تیجہ میں حاصل ہوگی وہ ہر گز
باو قار آزادی قرار نہیں دی جاسخی۔ اس کیلئے جہاں
اقفاقی اور بدامنی کے تیجہ میں حاصل ہوگی وہ ہر گز
باو قار آزادی قرار نہیں دی جاسخی۔ اس کیلئے جہاں
مشملہ کی اتحاد کا نفرنس میں ہند و بھائیوں کے سامنے
مشملہ کی اتحاد کا نفرنس میں ہند و بھائیوں کے سامنے
مشملہ کی اتحاد کا نفرنس میں ہند و بھائیوں کے سامنے

ا۔ ہندو مسلمانوں کے بزرگوں بالخصوص آنخضرت علیہ کااحرام کریں۔

۲۔ چھوت چھات اور ذات برادری کی اونچ نچ کا خاتمہ کریں۔

سے ملکی ترتی اور ملکی معاملات میں ہندو اور مسلمان باہم مساوات و رواداری کے اصول پر چلیں۔

سے ہر قوم کو مکمل آزادی ہو کہ وہ اپنے افراد کی اقتصادی اصلاح کرسکے۔

۵۔ ہر جماعت کواپنے ند ہب کی تبلیغ کرنے اور دوسروں کواپنے ند ہب میں داخل کرنے کی مکمل آزادی ہونی جاہئے۔

۲۔ کسی قوم کے نہ ہی اور سوشل عقائد سے تعرض نہ کیاجائے۔

کے۔انڈین نیشنل کا گریس صحیح معنوں میں قومی جماعت ہونی چاہئے اور ہر خیال اور عقیدہ کے لوگوں کواس کا ممبر ہونے کی اجازت ہو۔اور حلف و فاداری صرف انہی الفاظ کی حد تک ہو کہ "میں این این اور ہمیشہ این کو ہندوستانی سجھتا ہوں اور ہمیشہ ہندوستان کی بہبودی کو مد نظر رکھوں گا"۔ ہندوستان کی بہبودی کو مد نظر رکھوں گا"۔

فد کورہ امور جو حضرت خلیفۃ المسیح الثانیٰ نے شملہ میں ہندو مسلم اتحاد کا نفرنس میں کے ستمبر کے ۱۹۲ء کو بیان فرمائے اس پر مدن موہن مالویہ نے بوں خراج شخسین پیش کیا۔

''کل حضرت صاحب نے بہت ہی معقول تقریر کی۔اور صحیح راستہ د کھایا'' (الففنل ۳۰رستبر ۱۹۲۷ء)

# خو نيس واقعه جليانواله باغ

آزادی مند کیلئے اسیر وں کے رستگار سیدنا حضرت مصلح موعودً كى كاوشون اور مجامدانه قرادت كاجب بهم جائزہ لیتے ہیں توبہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے كه آب نے ہر موقعد پر مجاہدانداور بے خوف قیادت کے ذریعہ انگریزی حکومت کو باخبر کیا ہے۔ چنانچہ سارار یل ۱۹۱۹ء کوامر تسر کے جلیانوالہ باغ میں جو خونی داقعه پیش آیا که جب الإلیان امر تسر آزادی کی جدوجهد كيلي جليانواله باغ مين جلسه كرنے كيلئ اکشے ہوئے۔ توامر تر کے فوجی انسر جزل ڈائرنے نہتے اور مظلوم ہندوستانیوں پر گولیوں کی بارش کردی۔ جس سے بہت سے معصوم لوگ مارے گئے ۔ بہتوں نے ایک قریبی کنویں میں کود کود کر اپنی جانیں گنوادیں۔ حضرت مصلح موعود کو اس اندوہناک واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے بلاخوف و خطر مارشل لاء کے دور میں جزل ڈائر کو مجرم قرار دیے ہوئے فرمایا۔

"جلیانوالہ باغ میں جس تختی سے کام لیا گیاہے وہ نہایت ہی قابل افسوس ہے۔ اور جزل ڈائر کایہ تول کہ وہ اس لئے گولیاں چلاتے گئے تاکہ ملک کے دوسرے حصول پراٹر ہواور بغاوت فرو ہو جائے ان کے مجرم ثابت کرنے کیلئے کافی ہے اور کسی مزید شہوت کی ضرورت نہیں۔

(ترک موالات اور احکام اسلام صفحه ۲)
جب ظالم انگریزوں نے معصوم ہندوستانیوں کو
ریک کر چلنے کا حکم دیا تو حضور نے بے خوف فرمایا:۔
"اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ریک کر چلنے
کا حکم ایبا و حشیانہ اور ظالمانہ ہے کہ کوئی محض بھی
اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس کے خلاف اگر
ہندوستانیوں کو غصہ بیدا ہو تو یہ کوئی تعجب کا مقام

نہیں''۔ (ایشأصفحہ ۵)

جلیانوالہ باغ کے اس المناک واقعہ کے بعد جب
مارشل ٹر یبو نگز نے بعض لیڈروں پر عقین الزامات
عائد کرکے ان پر مقدمات چلائے تو حضرت
چوہدری محمہ ظفر اللہ خان صاحب جو عالمی عدالت
انصاف کے صدر رہے ہیں مارشل لاء کی عدالتوں
میں نہایت بے خوفی سے ان لیڈروں کی و کالت کے
فرائفن سر انجام دیئے یہ اس دور کی بات ہے جب
کہ عام طور پر ہندوستانی و کلاء مارشل لاء کمیٹیوں ک
بیروی کرنے سے سخت گھبر اتے تھے ایسے دور میں
بیروی کرنے سے سخت گھبر اتے تھے ایسے دور میں
آپ نے کئی لیڈران کے مقدمہ کی پیروی ک۔
مجاہدین آزادی کی خدمت کے ضمن میں حضرت
چوہدری صاحب موصوف کا یہ ایک عظیم کارنامہ
چوہدری صاحب موصوف کا یہ ایک عظیم کارنامہ

# تحريك ترك موالات

جلیانوالہ باغ کے دردناک اور وحثیانہ خوتی واقعہ کے بعد تمام ملک میں اگریزوں کے خلاف روعمل کی ایک لہر دوڑگی۔ ہر طرف ہڑتالیں۔ لوٹ مار۔
قبل و غارت اور تشدد کی واردا تمیں ہو رہی تھیں۔
بعض لیڈروں کی طرف سے اگریزوں کیخلاف ترک موالات کے فتوے دیئے گئے۔ کاگریس کے لیڈروں کی طرف سے سول نافرمانی کی عام تحریک موقعہ پر بھی حضرت مصلح کیا گئی ایسے نازک موقعہ پر بھی حضرت مصلح موعود ٹے ایک عظیم قاکداور راہنمائی خشیت سے ساس قاکدین اور عوام کی راہنمائی فرمائی اور مفید مشورے دیئے۔ آپ نے فرمایا ہمیں ہمیشہ تین مقاصد کوسامنے رکھ کر آزادی حاصل کرنی چاہئے۔ مقاصد کوسامنے رکھ کر آزاد ہو تو اُس وقت ہمیں تعلیم مقاصد کوسامنے کے تجربہ کار میسر ہوں۔ ای

رں ہر بے سے بربہ ہار کر برات کار قوم ہے۔ ہمیں کار قوم ہے۔ ہمیں آزادی کے حصول کے وقت اس سے ایساسلوک کرنا جاہئے کہ آزادی کے بعد ہم ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔

س آپ نے مسلمان لیڈوں کو بیہ بات سمجھائی کہ انگریزوں کے خلاف ترک موالات کی تحریک

چلانے کی بجائے انہیں اپنا شکار سمجھتے ہوئے ان کے سامنے اسلامی تعلیم کاحن پیش کریں۔ اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اگر اگریز اسلامی تعلیم کے حسن اور ہمارے احسن نمونہ کی وجہ سے مسلمان ہوگئے تو اسلام کی رو سے وہ خود بخود ہمیں آزاد کردیں گے اور اس طرح ہمیں دوہر افائدہ ہوگا۔ پس دیگر مسلم سیاسی لیڈر ان جو آزادی بڑک موالات سے حاصل کرنا چاہتے تھے حضرت مسلح موعود وہی آزادی مولات کے بتیجہ میں حاصل کرنا جا ہے۔ بتیجہ میں حاصل کرنا جا ہے۔ تیجہ میں حاصل کرنا وائے ہے مواقع تاریخ اس پر شاہد و ناطق ہے کہ حضرت بانی سلسلہ جا ہے۔ کہ حضرت بانی سلسلہ احمد سے اور آپ کے خلفاء نے و قافو قال سے مواقع احمد سے فائدہ اٹھایا اور اسلامی تعلیم کاحسن بر کش ایمپائر اسامنے پیش کیا چنا نچہ

ا حضرت بانی سلسله احدید کی عظیم تبلیغی کتاب "تخفه قیصرید" جو 1897 میں آپ نے تصنیف فرمائی ملکه برطانیه کو بھجوائی گئی۔

۲۔ 1922 میں حضرت مصلح موعود "نے ایک کتاب " تخفہ شنرادہ ویلز " شنرادہ ویلز کو مخاطب کرکے لکھی۔جو دورہ ہندوستان کے موقعہ پر اُنہیں پیش کی گئی۔

س۔ 1924 میں جب لنڈن میں برکش ایمپائر کے مختلف غداہب کی کانفرنس ہوئی تو حضرت خلیفہ ٹائی نے "احمدیت یعنی حقیقی اسلام" کے نام سے ایک نہایت جامع اور پراڑ مضمون تحریر فرمایا۔ جو حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے عیمائی دُنیا کے مرکز میں پڑھ کرسنایا۔

سے کارڈ ارون جو 1926 سے 1931 تک ہندوستان کے وائسرائے رہے۔ حضرت مصلح موعود ؓ نے 1926 میں "تخفہ لارڈ ارون "کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی۔اور لارڈ ارون کو تخفہ کے طور پر 1931 میں پیش کی۔

خلاصہ کلام ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمد ہے اور آپ کے خلفاء عظام نے انگریزوں کے سامنے اسلامی تعلیم کے حسن کو پیش فرمایا۔ جس کے بیجہ میں کثرت سے انگریزقوم کو جماعت احمد ہے کے میں کثرت سے انگریزقوم کو جماعت احمد ہے کے

هفت روزوبدر فادیان ۲۳/۱۲ نومبرن (ملینیم نمبر)

ذر بعید قبول اسلام کی تو فیق ملی اور ہمیں آزادی ملی۔ کیکن اگر دیگر سیاسی لیڈران کی طرح جماعت احمہ پیہ مجمى ترك موالات سے كام ليتى تو آزادى تو بھلے ہى ہم کو مل جاتی جو ہمارا مقدر تھی کیونکہ ہر رات کا خاتمہ سورے میں ہو تاہے کیکن انگریز قوم کو قبول اسلام کی توقیق شائد نہ ملتی۔ جو موالات کے تتیجہ میں ملی ہے جو عدم تشدد کے متیجہ میں ملی ہے۔جو محبت اور پیار کے تتیجہ میں ملی ہے۔ آپ نے اپنی . عظیم قائد انه فراست سے مجاہدین آزادی کو ایسے مشورے دیے کہ اُس وقت کے دانشورور طرحیرت میں پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سول نافرمانی اور ترک موالات کا بہ مطلب ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو انگریزوں کے کالجوں اور بونیور سٹیوں میں داخلے نہ ولوا کیں۔ اور اُن کے علوم و فنون اور تنجارب سے فائدہ حاصل نہ کریں تو یہ ہماری آزادی کی کوشش مہیں بلکہ غلامی کی زنجیروں پراور تالے لگانے والی بات ہو گاسلے آپ نے ایسے موقعہ پر جو ی ہی میانہ اور بین بین تعلیم دی آپ نے فرمایا:۔

"قومی غیرت مجھے اس امر پر مجبور کرتی ہے کہ میں ہندوستان کے نیک نام کی حفاظت کروں اور یہ میرے رب کی محبت ہے جو مجھے آبادہ کرتی ہے کہ میرے رب کی محبت ہے جو مجھے آبادہ کرتی ہے کہ میں اُس کے بندوں کو صحیح راستہ کی طرف ہدایت دوں ... پس میری نفیعت محف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کیلئے اور اپنے ملک کے نیک نام کے قائم رکھنے کے لئے"

(ترک موالات اور احکام اسلام صفی ۱۲)

البس جماعت احمدید نے آزادی ہند کیلئے جو لڑائی

لڑی ہے وہ ہندو مسلم اتحاد و اتفاق اور عدم تشد د پر

مبنی ہے او راس امر کی طرف آپ نے مجاہدین

آزادی کو توجہ و لائی کہ وہ تشد و اور انتہا لبندی ہے

الگ ہوکر آزادی کے حصول کی کوشش کریں تاکہ

آزادی مل جانے کے بعد یہ ذہنیت کہیں آزاد

ہندوستان کے عوام کے اندر نتقل نہ ہو جائے

جس کے نتیجہ میں آزاد حکومت کو مشکلات کاسامنا

کرنا پڑے۔ اور ایبا ہی ہو اکہ جب آزادی کے

حصول کیلئے بعض انتہا لپند ہندواور مسلمان لیڈرول

کی طرف سے متشد دانہ کار دائیاں کی گئیں تو اُن سے ملک و قوم کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ لوگ وہ تھے جو سیاست کو مذہب کے ساتھ ملاکر چلنا چاہتے تھے مثلاً بعض انتہا پیند ہندو لیڈر یہ خیال کرتے تھے کہ جب تک ہندو دھرم ترقی نہیں کرتا یا سب لوگ ہندو دھرم میں شامل نہیں ہو جاتے ہمیں حقیق ہندو دھرم یہ شہور ہندو آزادی نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مشہور ہندو لیڈر لالہ دھر دیال جی نے کہاکہ

"سورائ پارٹی کااصول ہونا جائے کہ ہر ہند وستانی بنج کو قومی رتن دیئے جائیں خواہ وہ مسلمان ہویا عیسائی۔ اور اگر کوئی فرقہ ان کے لینے سے انکار کرے اور ملک میں دور گی پھیلائے تواس کی قانونی طور پر ممانعت کردی جائے۔ یائس کوعرب کے رگیتان میں تھجوریں کھانے کیلئے بھیج دیا جائے ممارے ہندوستان کے آم اور نارنگیاں کھانے کا ممارے ہندوستان کے آم اور نارنگیاں کھانے کا انہیں کوئی حق نہیں۔ (ملاپ جون ۱۹۲۸ء)

ہندو ند ہمی لیڈروں کی اُن اشتعال انگیز تفیحتوں کا بیہ اثر ہوا کہ گل گل میں ہندونو جوانوں کی زبانوں پر" و ندے ماتر م"کے نعرے گو نجنے لگ گئے۔

دوسری طرف مسلمان ندمهی لیڈر بھی اشتعال انگیزی کی دوڑ میں ہیچھے نہیں رہے۔اُنہوں نے اس جنگ آزادی کو اسلامی جہاد کے نام سے تعبیر کیا حالانکہ اسلامی جہاد کا تصور تو انتہائی ارقع ہے۔اس نعرہ جہاد کے نتیجہ میں 1906 میں مسلم لیگ سامنے آئی۔ چنانچہ ہندوؤں کے دھرم یدھ اور مسلمانوں کے نعرہ جہاد کا نتیجہ سے ہوا کہ سارے ملک میں تشد د کی لہر پھیل گئی بسر کاری افسروں کو قتل کیا جانے لگا۔ ریل گاڑیوں کو بموں سے اڑایا جانے لگا جس سے معصوم شہری بھی متاثر ہوئے۔ ڈیتیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ان پر تشدد دانعات کے تیجہ میں ہندو دهرم اور اسلام دونول ہی بدنام ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جماعت احمدید اس بات کی شدید مخالف تھی کہ جنگ آزادی کو مذہب کی آڑ میں لڑا جائے بلکہ جماعت احدید نے اس موقعہ پر بھی اعتدال پیندی کی راہ اختیار کرنے کی نفیحت کی۔اور حضرت بانی سلسلہ احدیہ نے بھی ہر دو قوموں کو

صلح کی امن بخش تعلیم دی جس کاذکر ہم ابتدائی سطور میں کر چکے ہیں۔ اس موقعہ پر اخبار "فرشر میل" دہرہ دون ۱۲ دسمبر ۱۹۴۸ء کا ایک حوالہ جو جماعت احمد یہ کی صلح کن نصائح کی تصدیق کر تاہے پیش ہے۔

اخبار مذكور نے لكھا:۔

"جاعت احمدیہ مسلمانوں میں ایک ترقی پسند جاعت ہے تمام غداجب سے رواداری اس کے بنیادی اصول میں شامل ہے 40 سال پہلے جبکہ ابھی مہاتما گاندھی ہندوستان کی سیاست پر نمودار نہیں ہوئے تھے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے 1889 میں مسیح موعود ہونے کادعویٰ فرماکراپی تجاویز رسالہ پیغام صلح کی شکل میں ظاہر فرمائیں جن پر عمل کرنے سے ملک کی الگ الگ قو موں میں اتفاق و اتحاد بھائی چارہ اور محبت و پیار پیدا ہو تا ہے اتفاق و اتحاد بھائی چارہ اور محبت و پیار پیدا ہو تا ہے قدرہے کہ آپ کی آئھوں نے مستقبل کی باتوں قدرہے کہ آپ کی آئھوں نے مستقبل کی باتوں کو اس وقت بھانپ لیا اور ٹھیک راستے کی طرف کو اس وقت بھانپ لیا اور ٹھیک راستے کی طرف راہنمائی کی "۔

# سائمن تميشن

191۸ء کی جیس فورڈ ریفارم سکیم کے مطابق حکومت برطانیہ نے بیہ فیصلہ کیا تھاکہ ہر دس سال کے بعدایک کمیشناس غرض سے ہندوستان بھجوایا جائے گاجو یہ جائزہ لے گا کہ کیا ہندوستان میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آزادی حاصل کر علیں۔ چنانچہ 1927 کے آخر میں جو سمیٹی جائزہ کیلئے مجھوائی گئیاس کے صدر مشہور بیرسٹر جان سائمن مقرر کئے گئے اُنہیں کے نام سے اس کمیشن کا نام سائمن كميشن مشهور موار كميش جب 1927اور پھر 1928 میں ہندوستان آیا تو چونکہ اس کے ممبروں میں کوئی بھی ہندوستانی نہیں تھا۔اس کتے کا تگریس سمیت دیگر سیای پار ٹیاں اس کی مخالف ہو تکئیں۔ سائمن کمیشن کی آمد پر حضرت مصلح موعود ؓ نے آزادی ہند کیلئے ملک و قوم کی صحیح را ہنمائی فرمائی اور بعض مفید مشورے ویئے۔ آپ آ نے برادران وطن کو مشور ہ دیا کہ وہ سائمن کمیشن کو

یکدم رونہ کریں بلکہ آہتہ آہتہ عملی کے ساتھ آزادی کے جنگ کاسفر طے کریں۔

آپ نے اس موقعہ پر ہندو قوم سے اپیل کی کہ مسلمان چونکہ اقلیت میں ہیں اس اعتبار سے وہ اُن کے حجو نے بھائی ہیں۔ لہذا دونوں کو آپس میں اتفاق سے رہنا چاہئے تاکہ انگریزوں کو آزادی میں رکاوٹ ڈالنے کاکوئی بہانہ نہ طے۔

اس موقع پر آپ نے اگریزی کومت کے ظلاف نہایت مؤثر قلمی لڑائی لڑی۔ نیز آپ نے اگریزی کومت کو پرزور توجہ دلائی کہ جب تک اس کمیشن میں ہندوستانیوں کی نمائندگی نہیں ہوگ بید کمیشن میں ہندوستانیوں کی نمائندگی نہیں ہوگ بید کمیشن ہرگز اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک کتاب موجودہ سیاسی مسئلہ کا حل "تھنیف فرمائی۔ جس میں فرمایا۔

"میں اپنے اہل وطن سے کہتا ہوں کہ اس نازک موقع پر اپنے دلوں کو تعصب اور کینہ سے خالی کرو کہ گویہ جذبات بظاہر میٹھے معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اُن سے زیادہ تلخ اور تکلیف دہ کوئی چیز نہیں واقعات بتارہ ہیں کہ ہند وستان کی آزادی کا وقت آگیا ہے خدا تعالی دلوں میں ایک نئی روح پھونک رہا ہے تاریکی کے بادلوں کے پیچھے سے اُمید کی بحل بار بار کو ندر ہی ہے خواہ ہر آنے والی ساعت کی بحل بار بار کو ندر ہی ہے خواہ ہر آنے والی ساعت کی تاریکی کی نبیت کس قدر ہی زیادہ کی تاریکی کی بہت زیادہ وشن ہوتے والی روشن کی بہلی تاریکی کی نبیت کس قدر ہی زیادہ کی جو شف کی بہلی تاریکی کی نبیت کس قدر ہی زیادہ کی جو شف کی بہلی تاریکی کی نبیت کس قدر ہی زیادہ کی جو شف کی بہلی تاریکی کی نبیت کی تاریخ کی بہت زیادہ روشن ہوتی ہے۔

(صفحه ۱۳ م)

آپ نے ہندوستان کی آزادی کے حق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا "اب میں دوسرے سوال کو لیتا ہوں کہ کیا ہندوستان سیاسی طور پر آزادی کا مستحق ہوں کہ کیا ہندوستان سیاسی طور پر آزادی کا مستحق ہے تو میر نے نزدیک اس سوال کاجواب بھی اثبات میں ہوتے ہیں یا خدمت سے یا قابلیت سے ۔ ہندوستان نے جنگ خدمت سے یا قابلیت سے ۔ ہندوستان نے جنگ عظیم کے موقعہ پر انسانی آزادی کے قیام کیلئے ایک عظیم کے موقعہ پر انسانی آزادی کے قیام کیلئے ایک کردیا ہے۔ نظیر قربانی کرکے اپنے اس حق کو خابت کردیا ہے۔ (ایمنامنی ۱۲)

حضرت مصلح موعود "في سائمن كميش كى رپورٹ پر تبھرہ كرتے ہوئے فرمایا جوانتہائی اعتدال پيند تبھرہ ہے فرمایا۔

"قوی نقطہ نگاہ ہے اس میں بہت سے انتھا مور بھی ہیں لیکن باوجود کمیشن کی اس رائے کے کہ یہ رپورٹ ایسے باوجود کمیشن کی اس رائے کے کہ یہ رپورٹ ایسے کئی طور پر قبول کرناہوگایا کئی طور پر رد کرناہوگا میرے نزدیک اس کی اصلاح آسانی ہے ہو سکتی ہے۔۔۔ میں نے اسے خوب غور سانی ہے ہو سکتی ہے۔۔۔ میں نے اسے خوب غور سے پڑھا ہے اور میں بقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعض حصوں میں تبدیلی کر کے اور بعض کی جگہ پر بالکل اور قوانین تجویز کر کے ہم اس سکیم کو اختیار کر سکتے ہیں اور اس ہے کی صورت میں کوئی اختیار کر سکتے ہیں اور اس ہے کی صورت میں کوئی اختیار کر سکتے ہیں اور اس سے کی صورت میں کوئی اختیار کر سکتے ہیں اور اس سے کی صورت میں کوئی اختیار کر سکتے ہیں اور اس سے کی صورت میں کوئی اختیار کر سکتے ہیں اور اس سے کی صورت میں کوئی اختیار کر سکتے ہیں اور اس سے کی صورت میں کوئی

اس موقعہ پر آزادی ہند کے لئے جماعت احمد سے کی جدوجہد اور بے لوث خدمات کاذ کر عظیم مجاہد آزادی مولانا محم علی جو ہرنے ان الفاظ میں کیا کہ" نا شکر گزاری ہو گی کہ جناب مر زابشیر الدین محمود احمد (امام جماعت احمدیه به ناقل)اور أن کیاس منظم جماعت کاذ کران سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنی تمام ترتوجهات بلااختلاف عقیده تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لئے و قف کر دی ہیں۔ یہ حضرات اس وفت اگر ایک طرف ملمانوں کی سیاسیات میں د کچیں لے رہے ہیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی تنظیم و تجارت میں بھی انتہائی جدوجہد سے منہمک میں اور وہ وقت دور نہیں جبکہ اسلام کے اس منظم فرقه كاطرز عمل سوادِ اعظم اسلام كيليَّ بالعموم اور اُن اشخاص کیلئے بالخصوص جو بسم اللہ کے گنبدوں میں بیٹے کر خد مت اسلام کے بلند بانگ در باطن ہیج و عاوی کے خو گر ہیں مشعل راہ ثابت ہو گا۔

(اخبار بهرر دو بلی ۲۳ متبر ۱۹۲۲)

# گول میز کا نفرنس

سائمن کمیشن کی رپورٹ کی شدید مخالفت اور سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد سلطنت برطانیہ پر واضح ہو گیا کہ اب اصلاحات کادور ختم ہو کر آزادی ہند کا دور شروع ہونے والا ہے چنانچہ اس احساس

کے بعد وزیراعظم ریزے میکڈانلڈ نے ہند وستان کے آئین مستقبل کیلئے لندن میں گول میز کا نفرنس کی جمجو بزر کھی۔ جس میں ہندوستان کی سبھی پارٹیوں اور قوموں کو آزادی کے سلسلہ میں تجاویز چیش کرنے کی وعوت دی گئی۔ اس طرح سائمن کمیشن کے موقعہ پر کی گئی جماعت احمدیہ کی یہ کوشش کامیاب ہوئی کہ جب تک ہندوستانی اراکین کو تجاویز کیلئے شامل نہ کیا جائے انگریزوں کی کوئی بھی کوشش سرے نہیں چڑھ سکتی۔

ا۔ پہلی گول میز کانفرنس ۱۲ نو مبر ۱۹۳۰ کو شر وع ہوئی۔ لیکن چو نکہ کا گریس کے اکثر اراکین جیلوں میں بند تھے اس کئے کا گریس نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ دوماہ بعد ۱۹ جنوری ۱۹۳۱ء کو پہلی گول میز کانفرنس ختم ہوئی۔

۲۔ دوسر کی گول میز کانفرنس کے رستمبر ۱۹۳۱ء کو شروع ہوئی کا نگریس نے اس میں حصہ لیا۔ تین ماہ بعد ۱۹۳۱ء میں بید کانفرنس ختم ہوئی۔

تیسری گول میز کانفرنس ۱۷ نومبر ۱۹۳۲ء کو شر شروع ہو کر ۲۴ دسمبر ۱۹۳۱ء کو ختم ہوئی چونکہ دوسری گول میز کانفرنس میں کانگریس نااُمید لوٹی تقی اس لئے کانگریس کا کوئی نما ئندہ اس میں شامل نہیں ہوا۔

ان تینوں گول میز کانفرنسوں کے بعد برکش سرکار نے ایک وائٹ چیپر شائع کیا۔ جس میں ہندوستان کیلئے نئے قوانین پرروشنی ڈالی گئی تھی اور جسے بعد میں ۱۹۳۵ء میں ہندوستانی قانون کے طور پر پاس کیا گیا۔ جماعت احمد کید کوان مینوں گول میز کانفر نسوں کے موقعہ پر آزادی ہند کے سلسلہ میں خد مت کی تو نیق ملی۔ جس کو اُس وقت کے خد مت کی تو نیق ملی۔ جس کو اُس وقت کے اخبارات نے خوب خراج شخسین پیش کیا۔

ا۔ حضرت مصلح موعود کی کتاب "نہندوستان کے موجودہ سیاسی مسئلہ کا حل" جو ۱۹۳۰ء میں لکھی گئی موجودہ سیاسی مسئلہ کا حل" جو ۱۹۳۰ء میں لکھی گئی تھی ان تینوں گول میز کا نفر نسوں کے موقعہ پر مجاہدین آزاد کی کے لئے مضعل راہ ثابت ہو گی جو ہندوستان اور بر نش حکام تک پہنچادی گئی تھی۔اس مندوستانی سی اور ہندوستانی سی اس وقت کے اعلیٰ حکام اور ہندوستانی

اخبارات نے تھرپور تھرے کئے چنانچہ اخبار اُنقلاب لاہورنے لکھا۔

"جناب مرزاصاحب نے اس تبھرے کے ذریعہ مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت سرانجام دی ہے ہیہ بڑی بڑی اسلامی جماعتوں کا کام تھا جو مرزاصاحب نے انجام دیا۔ (انقلاب ۱ انومبر ۱۹۳۰)

ندکورہ کتاب کے لکھنے کے علاوہ حضور نے خطرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو اپنی مکمل ہدایات کے ساتھ تینوں گول میز کا نفر نسوں میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمائی جفرت چوہدری صاحب موصوف اس موقعہ پر برابر حضور سے دابطہ رکھتے رہے اور ہدایات لیتے رہے اور آپ نے اپنے خطوط میں جو آپ نے حضور کی تصنیف فرمائے ہیں اظہار فرمایا ہے کہ میں حضور کی تصنیف فرمائے ہیں اظہار فرمایا ہے کہ میں حضور کی تصنیف شدہ کتاب میں تحریر فرمودہ تجاویز پر عمل کروانے شدہ کتاب میں مصروف ہوں۔

ان نتیوں گول میز کانفرنس میں حضرت چوہدری صاحب موصوف کو وطن عزیز کیلئے جو تاریخی خدمات کا موقعہ ملا اُنہیں مختلف اخبارات نے بنظر تحسین دیکھااور اس کا تذکرہ کیا ہے طوالت کے باعث صرف ایک اخبار کی رائے پیش کی جاتی ہے۔ اخیار انقلاب لا ہور نے سار جولائی ۱۹۲۱ میں لکھا "سر سموئیل ہور وزیر ہندنے اپنی تقریر میں اعلان کیا تھا کہ گول میز کا نفر نسوں کو جن مشکلات کاسامنا كرنا يرا أنهيس حل كرنے كيلئے فيمتى اور تتيجہ خيز خدمات سرمحمد ظفرالله خان نے سرانجام دیں "۔ قارئین امواءے اسمواء تک مندوستان کیلئے پائدار اور باو قار آزادی کے حصول کیلئے جماعت احمد ہید کی بے لوٹ اور بے خوف خدمات کی داستان اس قدر طویل ہے کہ اس مختصر مضمون میں اس کو ضبط تحریر میں لانا ناممکن امر ہے۔ لہٰڈااس سلسلہ میں کی جانے والی بہت سی مجاہدانہ کوششوں کے تذكره كو چھوڑتے ہوئے آزادى بند كے سلسلہ ميں حضرت مصلح موعودؓ کے ایک انقلاب انگیز تاریخی خطبہ جمعہ جو آپ نے ۱۲ جنوری ۱۹۴۵ء کو مسجد اقصلى قاديان مين ارشاد فرمايا تفاكاذ كركرنا جابتا أهول

جس میں حضور نے انگلتان اور ہندوستان کو ہاممی سمجھونہ اور آپ صلح کی وعوت دی۔ آپ نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا:۔

"اے انگلتان تیرا فائدہ ہندوستان سے صلح کرنے میں ہے خداتعالی کا منشاء یہی ہے کہ تم دونوں مل کر دُنیا میں صحیح آزادی قائم کرو۔ دونوں مل کر دُنیا میں صحیح آزادی قائم کرو"۔ (الفضل کار جنوری ۲ مصفحہ ۲)

نیز فرمایا: " میں پھر یہ آواز اُٹھا تا ہوں کہ انگلتان
اور ہندوستان اپنا فتا فات بھلا کر آپس میں جلد
از جلد صلح کرلیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہماری جماعت کو
سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مگر یہ بات جو
میں اب کہنے لگا ہوں سیاسی نہیں بلکہ اخلاقی ہے اور
دُنیا میں صلح اور امن کی بنیادوں کے قائم ہونے کا
موجب ہے۔ دُنیا میں صلح کی سکیم اُس وقت تک
موجب ہے۔ دُنیا میں صلح کی سکیم اُس وقت تک
موجب ہے۔ دُنیا میں صلح کی سکیم اُس وقت تک
تو میں آپس میں صلح نہ کرلیں اگر انگلتان ہندوستان
سے صلح کرنا بھی جاہے تو موجودہ صورت میں کس
سے صلح کرنا بھی جاہے تو موجودہ صورت میں کس

پھر آپ نے ہندوستان کی مختلف سیاسی پارٹیوں کو مخاطب کر کے فرمایا: ہندوستان کی مختلف قومیں آپس میں صلح کریں مسلمان، ہندو۔ کا گریں و مسلم لیگ اور دوسر می سیاسی پارٹیاں پہلے آپس میں صلح کریں۔ موجودہ حالات میں ہندوستان کی قوموں کے آپس میں اختلافات ایسی شدت پیدا کر چکے ہیں کہ دماغوں کو سکون نہیں اور جب صلح کے سوال پر غور کرنے کیلئے ہیٹھتے ہیں تو غصہ میں آجاتے ہیں اور صلح کی بجائے طعن و تشنیع پر از آجاتے ہیں اور صلح کی بجائے طعن و تشنیع پر از آجاتے ہیں اور الیفناصفیہ ا

نیز فرمایا: میں اپنی طرف سے دُنیا کو صلح کا پیغام دیتا ہوں میں انگلتان کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اور ہندوستان کی ہر ہندوستان کی ہر قوم کودعوت دیتا ہوں ہندوستان کی ہر قوم کودعوت دیتا ہوں اور پورے ادب واحترام کے ساتھ دیتا ہوں بلکہ لجاجت اور خوشامہ سے ہرا یک کو دعوت دیتا ہوں کہ آپس میں صلح کر لو اور میں ہر قوم کو یقین دلا تا ہوں کہ جہاں تک دُنیاوی تعاون کا تعلق ہے ہم اُن کی باہمی صلح اور محبت کے لئے تعلق ہے ہم اُن کی باہمی صلح اور محبت کے لئے لئے

تعاون کرنے کیلئے تیار ہیں۔ (ایضاصفیہ ۵)

گویا حصول آزادی کے دن جو ں جوں قریب
آتے جاتے ہے حضور ﷺ کے دل میں شدت سے یہ

تڑپ پیدا ہو رہی تھی کہ کی طرح ہندوستان کی

سب قومیں ایک ہو کر متحدہ طور پر آزادی حاصل

کریں تاکہ کہیں ایبانہ ہو کہ ہندوستانی قوموں کی نا

اتفاقی کی وجہ سے حصول آزادی کے خواب شرمندہ

تعبیر نہ ہو کیس۔ اس سلسلہ میں جہاں آپ نے

ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں اور تمام قوموں کو متحد

ہونے کی تلقین فرمائی وہیں آپ نے دُنیا جمر کے

مبلغین کو یہ تھیجت فرمائی وہیں آپ کے دانشوروں اور

مبلغین کو یہ تھیجت فرمائی کہ وہ آپ کی اس آواز کو

دنیا بھر میں بھیلانے کی کوشش کریں چنانچہ اس

تعلق میں حضور ؓ نے فرمایا:۔

تعلق میں حضور ؓ نے فرمایا:۔

" ہماری جماعت ہندوستان میں جھی ہے پنجاب کے اضلاع میں بھی کثرت سے ہے سندھ میں جھی ہے صوبہ سر حد میں بھی ہے یونی، بہار جمبئ مدراس میں بھی ہے۔ اڑیہ میں بھی ہے۔ بنگال میں مجھی ہے اور آسام میں بھی ہے مختلف ریاستوں میں بھی ہے کسی میں کم اور کسی میں زیادہ اور میری آواز کا اثر غیروں پر نہیں ہو سکتا تو اپنی جماعت کے لوگوں پر تو ہو سکتاہے اور جب جماعت کے لوگ جو ملک کے مختلف صوبوں اور ریاستوں میں تھیلے ہوئے ہیں اگر دیانت داری سے اپنے فرض بیعت کو ادا کرنے والے ہوں اگر اُن کے تعلقات مخلصانہ ہوں اور وہ وہی آواز دہرائیں جو میرے منہ سے نکلے تو وہ آواز یقینا لا کھوں انسانوں سے مخرر محر کروڑوں کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے پھر ہمارے مبلغ اور ہماری جماعت انگلتان میں بھی ہے۔ اور بونا يَنْ شبينس آف امريكه بين بهي مبلغ اور جماعت ہے جنوبی امریکہ میں مبلغ بھی اور جماعت بھی ہے۔ فلسطین میں بھی ہیں شام میں بھی اور مصر میں بھی ہماری جماعت ہے عراق میں بھی جماعت ہے سوڈان میں بھی ہماری جماعت ہے۔ مغربی افریقہ کے تین اہم ملکوں میں بھی اور مختلف جزیروں میں بھی ہماری جماعتیں قائم ہیں اور اگر میہ مبلغ اور میہ

جماعتیں اپ فرائف کو صحیح طور پرادا کرنے والے موں تو میری آواز دُنیا کے ہر ملک میں پہنچ سکتی ہملا دراصل امام کا لاوڈ سپیکر ہو تا ہے جس طرح میں پہنچ سکتی۔ میری یہ آواز دور دور بیٹے ہوئے لوگوں تک یوں تو مہیں پہنچ سکتی۔ گریہ آلہ پہنچادیتا ہے ای طرح مبلغ مجھی امام کی آواز کو اُن لوگوں تک پہنچانے والا ہو تا ہمارے مبلغ اپ فرض کو سمجھیں اور محسوس کریں محمل کہ مبلغ ہونے کی حیثیت سے ہم پریہ ذمہ داری ہے کہ امام جماعت کے منہ سے جو الفاظ نکلیں اُن کو ہر چھوٹے بڑے دی کو شش کریں تو میری آواز کا زیادہ اثر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو میری آواز کا بر جگر ہو جاتا ہے۔ نیادہ اثر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو میری آواز کا ہر جگر ہو جاتا ہے۔

(الفضل ۱۹۴۵ری ۱۹۴۵ء صفح ۲ الفضل ۱۹۴۵ری ۱۹۴۵ء صفح ۲ موعود گاند کوره بالا تاریخی خطبه حضرت مصلح موعود گاند کوره بالا تاریخی خطبه جب احباب جماعت تک پہنچا تو اس خطبه کے بعد جماعت کی ساری مشینری حرکت میں آگئی کیااحمدی سیاستدان کیا احمدی مبلغین ۔ اور کیا دُنیا میں بسنے والے احمدی سب نے ہی آزادی ہند کی خاطر اپنی خدمات کو پیش کردیا۔ اور حضور انور ایدہ اللہ تعالی عنہ کے مذکورہ خطبہ جمعہ کی پورے ہندوستان اور انگستان میں خوب تشہیر کی گئی جس کاانگستان کے اخبارات نے بھی ذکر کیا۔

حضرت مصلح موعود گے اس تاریخ ساز خطبہ کے معابعد اللہ تعالی نے اس قتم کے سامان پیدا کردئے کہ ماری 1945 میں چیتھم ہادس لندن میں راکل انسٹی چیوٹ آف انٹر نیشنل افیئر زکی سرپر تی میں دولت مشتر کہ کے نمائندگان کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں ہندوستان کی طرف سے بھی ایک وفد نے شرکت کی حکومت ہند نے احمدیت کے مایہ کاز فرز ند حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب کوجو اُن دنوں ہندوستان کی فیڈرل کورٹ کے بیج جھے ہندوستانی دفد کے قائد کی حیثیت سے انگلتان بھوایا اس کانفرنس میں حضرت چوہدری صاحب کو بھی خطاب کا موقعہ دیا گیا آپ نے مار کاری نمائندہ ہونے کے باوجود حضرت امام مرکاری نمائندہ ہونے کے باوجود حضرت امام

جماعت احمد یہ کے خطبہ کی روشیٰ میں آزادی ہندکا مطالبہ ایسے پرزور اور اثرانگیز الفاظ میں پیش فرمایا کہ بوری دُنیا میں ایک تہلکہ مج گیا۔ حضرت چوہدری صاحب فرماتے ہیں:۔

" ہندوستان کی باری آنے پر میں نے تین منٹ میں ہندوستان کی جنگی سر گر میوں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا 25لا کھ ہندوستانی ممی نہ کسی حیثیت میں جنگ کے مختلف محاذوں پر برطانیہ او را تحادیوں کی آزادی اور سالمیت کی حفاظت اور د فاع کے سلسلہ میں مختلف النوع خدمات سر انجام دیے رہے۔ اور اُن کی طرف سے جان کی قربانی وين ميس بھي دريغ نہيں ہوا۔اس سلسلہ ميں بعض تفاصیل کاذ کر کرنے کے بعد میں نے کہااے دولت مشترکہ کے سیاستدانو کیا آیہ ستم ظریفی نہیں کہ ہندوستان کے 25لا کھ فرزندں نے میدان جنگ میں مملکت برطانیہ کی آزادی کی حفاظت کیلئے وادِ شجاعت دی ہو۔ لیکن خور ہندوستان ابھی تک اپنی ہی آزادی کا منتظر اور اُس کے لئے مہتمی ہو۔ شاکد ایک مثال اس کیفیت کوواضح کرنے میں مرہوسکے جین کی آبادی اور رقبہ ہندوستان کی آبادی اور رتبے سے بے شک زیادہ ہے لیکن وسعت اور آبادی کے علاوہ باتی ہر لحاظ سے چین آج ہندوستان سے کوسول بیچھے ہے۔ تعلیم صنعت و حرفت وسائل آمدور فت غرض خوشحالی کے تمام عناصر کے لحاظ سے ہندوستان چین سے کہیں آگے نظر آتاہے پھر کیاوجہ ہے کہ چین تو آج دُنیا کی بڑی طاقتوں میں شار ہو تاہے اور ہندوستان کسی گنتی میں نہیں کیااس کی صرف یہی وجہ نہیں کہ چین آزاد ہے اور ہندوستان محکوم ؟ کیکن یہ حالت اب د ریه تک قائم نہیں رہ سکتی۔ ہندوستان بیدار ہو چکا ہے اور آزاد ہو کررہے گا۔ (تحدیث نعمت صفحہ اُمم) پنڈت جواہر لال نہرو کی دادِ محسین:۔

کامن دیلتھ کانفرنس کی کارر دائی با قاعدہ ریڈیو پر نشر ہو گی۔اس تعلق میں حضرت چوہدری صاحبؓ فرماتے ہیں:۔

" کچھ عرصہ بعد کا نگریسی لیڈر مسٹر آصف علی

صاحب نے جھے بتلایا کہ جن دنوں لندن میں تم نے
یہ تقریر کی پنڈت جو اہر لال نہروادر کانگر لیں کے
سر کردہ اراکین جن میں میں بھی شامل تھااورنگ
آباد دکن کے قلعہ میں نظربند سے ہم کانفرنس
کے اس اجلاس کی کارروائی کور یڈیو پرس رہے سے
جب تم نے دولت مشتر کہ کے سیاستدانو کہہ کر
آواز بلند کی تو ہم سب تو جہ سے تمہاری تقریر سنے
گے پنڈت نہرو تو اپناکان ریڈیو کے بہت قریب
لے پنڈت نہرو تو اپناکان ریڈیو کے بہت قریب
لے آئے۔ جب تم نے تقریر ختم کی تو پنڈت بی
مے کومت برطانیہ کومتنبہ کیاہے "۔

(تحدیث نعمت صفحہ ۱۳۹۳ یریشن دوم)

صرف کامن ویلتھ کانفرنس کے افتتاحیہ میں ہی

حفرت چوہدری صاحب نے نعرہ آزادی بلند نہیں
کیابلکہ اُسی دوزمند وہیں کودیئے گئے عشائیہ گاایک
خصوصی سرکاری تقریب میں بھی آپ کو آزادی
ہند پر تقریر کرنے کا موقعہ ملا۔ آپ کی گزشتہ
تقریر پر بعض انگریز حکمران کا یہ خیال تھا کہ آزادی
ہند کو ٹالنے کی تمام تر ذمہ داری برطانیہ سرکار پر
نہیں ڈالی جاسکتی۔ بلکہ اس روک کی بدی وجہ
ہندوستان کے ہندو مسلم لیڈران کی تفرقہ بازی
موقعہ پر اس اعتراض کا نہایت مدلل اور شوس
جواب دیا۔ آپ نے فرمایا:۔

"کومت برطانیہ ہندو مسلم اختلافات کاعذرر کھ کر اپنی ذمہ داری ہے گریز نہیں کر علق۔ جنگ کے دوران برطانیہ اپنی بہت کی مشکلات کا حل دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا کیا ہندو ستان کی آزادی ہی ایک ایسامسکلہ ہے جس کا حل دریافت کرنے ہے برطانیہ عاجزہے ؟ ۔ " (تحدیث نعمت ۴۸۲)

اخبار ات کا خراج شخسین بیلی مثال تھی کہ حکومت کے ایک سربر آوردہ نما بخدے نے ہندوستانیوں کے سیاس اور ملکی جذبات کی وضاحت اور ترجمانی کا فرض اس جزائت اور بے باتی سے اداکیا ہواس کئے ہندوستان کے متعدد ہندو سان کے متعدد ہندو اور مسلم اخبارات نے خفرت

چوہدری صاحب کودل کھول کر خراج تحسین پیش
کیا۔ صرف چندایک حوالوں پراکتفا کی جاتی ہے۔
ا۔ اخبار "انقلاب" مور خد ۲۲ فروری ۱۹۳۵ء
نے خر ظفر اللہ خان صاحب کی صاف گوئی کے
عنوان سے اپنے ادار یہ میں لکھا:۔

"چوہدری ظفر اللہ خان نے کامن ویلتھ کی کانفرنس میں جو تقریر فرمائی وہ ہراگریز اور اتحادی کانفرنس میں جو تقریر فرمائی وہ ہراگریز اور اتحادی سلموں کے ہر فرد کیلئے دلی توجہ کی مستحق ہے کیا اس سلم ظریفی کی کوئی مثال مل سکتی ہے کہ جس میں جمیعت اقوام ہر طانبے کی آزادی کو محفوظ رکھنے کی فاطر لارہے ہیں وہ خود آزادی ہے محروم ہیں۔

یا الفاظ کی غیر ذمہ دار مقرر کی زبان سے نہیں فاطر ہس نے مجمع عام میں عوام سے نعرے لگوانے دار ہندوستانی و فد کے قائدور ہنما کے الفاظ ہیں اور دار ہندوستانی و فد کے قائدور ہنما کے الفاظ ہیں اور کوئی شخص ان کی سچائی اور در ستی میں ایک لمحہ کیلئے دار ہندوستانی و فد کے قائدور ہنما کے الفاظ ہیں اور کوئی شجمی شبہ نہیں کر سکتا۔ (الفضل ۱۲۸ فروری ۲۵ میں کیا کہ کیلئے کے دینے ایک ایک اور در ستی میں ایک لمحہ کیلئے کے دینے ایک اور در ستی میں ایک لمحہ کیلئے کے دینے اشاعت ۲۲ فروری ۲۵ میں کھا "سیام"

سروزنامه پربھات ۲۰ فروری ۱۹۴۵ء نے اس پر تھر وکرتے ہوئے لکھا''ایک ایک ہندوستانی کو سر ظفر اللہ کا ممنون ہونا جاہئے کہ انہوں نے انگریزوں کے گھر جاکر حق بات کہددی''۔

الله كاس آواز ميں ايك گرج ہے ايك دھاكہ ہے

جس کو ہم نظرانداز نہیں کر کتے "۔

المرافبار پر تاپ ۱۲۲ فروری ۴۵ اے چوہدی
ماحب کی تقریر کاذکر کرتے ہوئے لکھا" لندن
میں آپ نے جو تقریریں کی ہیں اُن سے ہندوستان
میں آپ نے جو تقریریں کی ہیں اُن سے ہندوستان
توکیا ساری کامن ویلتھ ہیں تہلکہ چھ گیا ہے کوئی
اُمید نہ کر سکتا تھا کہ سر ظفر اللہ جییا مخف بھی
برطانیہ کی ندمت میں ایسے الفاظ استعال کر سکتا
ہے۔ چندون ہوئے آپ نے ایک تقریر کی۔ جسے
سن کریویی کے سابق گور نر سر میلکم ہیلی جو اس
وقت لارڈ ہیلی آف سر گودھا ہیں آگ بگولہ ہوگئے
اور میٹنگ سے اُٹھ کر چلے گئے آپ نے برطانوی

عکر انوں کووہ کھری کھری سنائی کہ سننے والے دنگ رہ گئے برطانوی حکومت کے در جنوں تنخواہ دار ایجنوں کے کئے کرائے پر آپ کی ایک تقریر نے پانی پھیردیا"۔

۵۔ اخبار ریاست دہلی ۲۲ رفروری ۱۹۲۵ء کی اشاعت میں یوں تمطرازے" چوہری مرمحم ظفر اللہ خان صاحب جج نیڈرل کورٹ ایک بلند کیریکٹر شخصیت ہیں اور آپ کے لئے یہ ممکن نہیں کہ آپ کے دل او رزبان میں فرق ہو۔ چنانچہ چوہری صاحب چونکہ برطانیہ کے مخلص دوست ہیں آپ نے اینان اصلی جذبات کو بھی چھپانے کی کوشش نہ کی اور جب بھی آپ کو برطانوی پالیسی اور برطانوی پالیسی اور برطانوی پالیسی اور برطانوی پالیسی اور برطانوی مد برول سے اختلاف ہوا تو آپ نے اس اسلی جذبات کو بھی جھپانے کی کوشش برطانوی پالیسی اور برطانوی پالیسی اور برطانوی پالیسی اور برطانوی پالیسی اور برطانوی ہوا تو آپ نے اس

چوہدری سر ظفر اللہ خان صاحب نے برطانیہ کے مخلص دوست ہوتے ہوئے حال میں جو بیان دیاہے وہ برطانوی مد بروں کی آئمیں کھولنے کا باعث ہونا حیاہئے۔ (بحوالہ الفضل ۸ مارچ۵۵)

حضرت چوہدری صاحب کی کامن ویلتھ کا نفرنس کی تقریروں کے بعد برطانیہ کے سرکاری طقول میں ایک تھلبلی مچ گئی اور آپ کی مدلل و مسکت تقریر کے سامنے انگریز حکام لاجواب رہ گئے اور حضرت امام جماعت احمدیہ کے ۱۲ جنوری ۱۹۳۵ء کے انقلاب انگیز خطبہ کے بعد انگلتان میں اس قدر معجزانه طور پر حالات بدلنے لگے کہ برکش حکام ازخود آزادی ٔ ہند کی طرف سفر شروع کرنے لگے چنانچہ دولت مشترکہ کی کانفرنس کے بعد برطانوی حکومت نے وائسرائے ہند لارڈ وبول کو انگلتان طلب کیا۔ مسٹر وبول ۲۳ مارچ ۴۵ کو لندن منجے اور ۲ مارچ کو دار کا بینہ کے اجلاس میں حضرت چوہدری صاحب کی تجاویز زیر غور آئیں سارجون ١٩٣٥ء كولار ڈويول نے حضرت چوہدرى صاحب کی تجاویز کی روشنی میں ہندوستان کی آزادی کیلئے برتش حکومت سے صلاح مشورہ کر کے اپنی ایک سکیم کا اعلان کیا۔ لیکن برقسمتی بیہ تھی کہ خود ہندوستانی لیڈر حصول آزادی کیلئے ایک پلیٹ فارم

پراکٹے نہیں ہورہے تھے چنانچہ حضور رضی اللہ عنہ فیانچہ حضور رضی اللہ عنہ فیانچہ حضور میں ہندوستانی میار کا ہے خطبہ جمعہ میں ہندوستانی سیاسی لیڈروں کو ایک بار پھر متحد ہونے کی تقییحت فرمائی۔ اور ویول سکیم کو قبول کرنے کیلئے تقییحت کرتے ہوئے فرمایا:۔

" یہ وہ پیشکش ہے جو اس وقت ہندوستان کے سامنے ہے اور چونکہ یہ غیر معمولی آسانی سامانوں کے سامنے چیش ہوئی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدائی پیش کش ہے اور ہندوستان کی نہایت ہی بدقتمتی ہوگی کہ اگر اُس نے اس پیش کش کو رو بردیا"۔

یادرے کیے جس وقت حضور رضی اللہ عنہ نے ۱۲ جنوری ۱۹۳۵ء کو آزادی ہند کے سلسلہ میں انقلاب الكيز تاريخي خطبه جمعه ارشاد فرمايا تها أس وفت وائسرائے ہند لاڈوبول آزادی ہند کے سخت مخالف تھے ایسے مخالف اور مایوس کن ماحول میں حضور نے آزادی ہندی آواز بلندی اور پھر خداتعالی نے لارڈ وبول کے دل میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک پیدا کی اور وہ ازخو د اپنی سکیم کیکر انگلتان گئے۔ اور انگلتان کو آگاہ کیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے۔ گویا خدا کی تقدیر نے أت امام وقت كى آواز پر چلنے كيلئے مجبور كردياليكن جب حفرت امام جماعت احمدید نے بیرو یکھاکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر تو ہندوستان کے عوام کو آزادی ولاناجا ہی ہے لیکن ہندوستان کے ساسی لیڈروں کی نااتفاتی کی وجہ سے سے آزادی دور جاتی ہوئی نظر آربی ے تو آپ انے ایے خطبہ جعہ ۲۲ جون ۱۹۳۵ء میں سیاس لیڈروں کوبوں تقیحت فرمائی۔ " و یکھو سچی محبت میں انسان اپنی چیز بچانے کیلئے ہر قتم کی قربانی کرنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے يهاں چاليس كروڑ انسان غلامي ميں مبتلا ہيں چاليس كرور انسان كى ذبيت نهايت خطرناك حالت مين بدل چکی ہے سلا بعد سل وہ ذات اور رسوائی کے گڑھے میں گرتے چلے جارہ ہیں وہ انگریزجس نے ہندوستان پر قبضہ کیا ہواہے وہ ہندوستان کو آزادی ویے کا علان کررہاہے لیکن سیاسی لیڈر آپس میں لا

مہ بین کہ تمہارے استے ممبر ہونے ہا ہمیں۔اور عادر استے اگر ہندوستان کی بھی حبت اُن کے دلول میں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں اُن بیل سے ہر مختل کہ کئی طرح ہندوستان آزاد ہوجائے کی مختل کہتا کہ کئی طرح ہندوستان آزاد ہوجائے کی طرح ہائی کہ دوڑانیان غلامی کے گڑھے سے نکل اُرے ہائی کہ دوڑانیان غلامی کے گڑھے سے نکل آئے ہے۔

الفرش لارڈوبول کی سیم پر غور کرنے کیلئے ساس الفرش لارڈوبول کی سیم پر غور کرنے کیلئے ساس الفرش لارڈوبول کی سیم پر غور کرنے کیلئے ساس الفرش لارڈوبول کی سیم پر غور کرنے کیلئے ساس المردون کوام جماعت احمریہ کا خطبہ جمعہ ۲۲جون ایڈرون کوام جماعت احمریہ کا خطبہ جمعہ ۲۲جون مشعل راہ کی حیثیت رکھتا گیا۔

جو آزادی کے حصول کیلئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا تھا۔

اخبار "سول اینڈ ملٹری گزٹ" لاہور نے اس خطبہ کیے تعلق میں این ۴۴جون ۱۹۳۵ء کی اشاعت میں لکھا:۔

(الفضل ۲۶رجون ۴۵)

مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری جو جماعت المدید کے کئر مخالفوں میں سے تھے حضرت امام جماعت المدید کے کئر مخالفوں میں سے تھے حضرت امام جماعت المدید کی آزادی بہند کے لئے کوششوں کو سراہتے ہوئے اپنے اخبار المحدیث میں لکھا:۔

'' یہ الفاظ کس جرائت اور جیرت کا ثبوت دے رہے ۔ بین کھا گریسی تقریروں میں اس سے زیادہ نہیں طبعے چالیس کروڑ ہندوستانیوں کو غلامی سے نبیں طبعے چالیس کروڑ ہندوستانیوں کو غلامی سے آزاد کرانے کا ولولہ جس قدر خلیفہ جی گیاس تقریر

میں پایا جاتا ہے وہ گاندھی جی کی تقریر میں بھی نہیں

علے گا" (الحدیث امر تسر ۲ جولائی ۳۵ بحوالہ الفضل ۵۲ مے۔ ۱۲)

یہ وہ حقیقت پیندانہ اعتراف ہے جو جماعت احدیہ کے کٹر مخالف نے کیاہے 'الفضل ماشھدت بہ الاعداء 'ليكن برا ہو حسد و تعصب كاكبہ جس وفت وبول سیم کو عملی جامہ بہنانے کیلئے اور ہندو ستان کی تقرير بدلنے كيلئے ہندوستانی ليڈر شملہ میں اسمے ہوئے اور حضرت امام جماعت احد نیہ اپنی بیش قیمت تجاویز اُنہیں پہنچانے میں مصروف سے عین اُس وقت ہندومہا سبھا اور هميعة العلماء کے مولويان صرف اس حسد کی وجہ سے اُس شملہ کا نفرنس کو ناكام كرنے يرتلے ہوئے تھے كه أنہيں وائسرائے کی جانب سے اس کا نفرنس میں کیوں مدعو نہیں کیا كيا ينجة شمله كانفرنس جونهايت أميد افزاء ماحول میں ۲۹جون کوشر وع ہوئی تھی۔بعض فرقہ پرست لیڈروں کی مفادیرستی کے متیجہ میں سمار جولائی کو ناکای کے ساتھ ختم ہو گئی جس کی ناکامی کی خبر اللہ تعالٰ نے قبل از وقت ایک رؤیا کے ذریعہ سیدنا حضرت مصلح موعودٌ كوعطا فرمادي تقي كه مندوستان کو آزاد کرنے کی خوش قشمتی مسٹر چرچل کی کنزرویٹو یارٹی کی قسمت میں نہیں بلکہ یہ خوش قسمتی لیبر یارٹی کو حاصل ہونے والی ہے جن ونوں حضور "نے یه خواب د یکھی اُن د نوں مسٹر مارین کی لیبریارتی انگلتان کی یارلیمنٹ میں اقلیت میں تھی اور مسٹر چر چل کی گنزر ویٹویار ٹی طاقت میں تھی اور یہ اُمید کی جار ہی تھی کہ چو نکہ جنگ عظیم دوم کی کامیابی کا سہر امسٹر چرچل کے سریر ہے اس کئے آئندہ جب بھی انتخاب ہوں گے مسٹر چرچل کی یار تی ہی فتح ہے ہم کنار ہو گی چنانچہ الیکش کے بعد دُنیایہ خبر س كرور طه حيرت ميں پڑ گئى كه الله تعالىٰ نے اپنے ايك بندے کورؤیا کے ذریعہ قبل از وقت جو خبر دی تھی عین اُس کے مطابق واقعہ ظہور پذیر ہوااور کنزرویٹو یارتی کے مقابل پرلیبریارتی ۴۰۴ سیٹوں کی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی۔اوراس نتیجہ سے خود لیبریارتی کے کار کنان حیرت میں پڑ گئے خود مسٹر

الدین مش کو لکھا''یقینا ہیا یک عظیم الشان واقعہ ہوا ے''۔

چنانچہ لیبر بارٹی نے اقتدار میں آتے ہی آزادی ہند کیلئے Cabinet Mission بھجوانے کااعلان کیا۔ بیہ مشن مارچ 1946 میں ہندوستان پہنچا۔ نیہ مثن سه رکنی ممبران پر مشتمل تھا۔ ا۔ لارڈ پیتھک لارنس-۲- سر سٹیفورڈ کر پس۔ سے اور اے بی الليكز نڈر۔اس سه ركني وفعد نے ڈیڑھ ماہ ہندوستان میں قیام کیااور مختلف ساس یار ٹیوں سے بات جیت ک\_اوراس طرح ۱۶ ارجو ایا کی ۲ ۱۹۴۶ء کو کا نگریس اور مسلم لیگ دونوں ایک ایسے سمجھوتے پر مثنق ہوئے جس کے بتیجہ میں ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ عمل میں آیا۔ بالآخر لارڈ ماؤنٹ بیٹن ۲۴ر مارچ ۲۳۸ء کو گور نر جزل کی حشیت سے ہندوستان آئے اور 3 جون ٤ ١٩٣٠ء كو اپني سكيم كا اعلان كيا - 4 جولا كي 1947 کو برٹش پارلیمنٹ نے اس سکیم کی منظوری عطا کی ۔ اس طرح 15 اگست 1947 کو ہند و ستان نے اپنی آزادی کا اعلان کیااور پنڈت جواہر لال نہرو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیرِاعظم ہے۔

بیں آزاد ک ہند کیلئے جماعت اجمدیہ کی طرف سے 1908 سے 1946 تک کی جانے والی گرال قدر فدمت فدمات اور طویل جدوجہد کی مختمر داستاں جو ہم میمال بیان کر چکے ہیں اس بات کا بین خبوت ہے کہ جماعت احمدیہ ہمیشہ ہی آزاد کی ہند وستان کو جماعت رہی ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ ہندوستان کو جماعت احمدیہ کے ذریعہ ہی آزاد کی طی تویہ کوئی مبالغہ آمیز احمدیہ کے ذریعہ ہی آزاد کی طی تویہ کوئی مبالغہ آمیز بات نہ ہوگی۔

قادیان دیلفر کلب اکناف عالم میں بسنے والے خصوصاً جلسہ سالانہ قادیان میں شرکت کی سعادت مالانہ بات والے احباب کرام کی خدمت مقدی کا بید کلب آپ کی مقدی کا بید کلب آپ کی خدمت کیائے ہمہ وقت کوشال ہے۔ خدمت کیائے ہمہ وقت کوشال ہے۔

مارین نے اپنی فتح کے متعلق مبلغ اسلام مولانا جلال

# 

#### قريشي محمد فضل الله استاذ مدرسه احمديه قاديان

عالمی پریس کے ذریعہ محققین اور دانشوروں نے جماعت احمریہ کی صدافت غیر معمولی ترقی،استحکام اور گرال قدر ملی و قومی خدمات کااعتراف کرتے ہوئے اپنے ایے رنگ میں خراج تحسین پیش کیاہے ہزاروں صفحات پر مشمل ان بے لاگ تبھروں میں جماعتی ترقی پر جیرت وحسر ہے اور رشک واستعجاب کا بھی اظہار کیاہے۔ الفضيل ماشهدت به الاعداء كي من نظر جندايك آراء و تاثرات حدية قارئين بيل-

#### "هنسا عدلسا"

مشهورانل حديث ليدر مولوى ابوسعيد محمه حسين صاحب بٹالوی نے براہین احمد یہ پر ریویو کرتے ہوئے

"ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور موجودہ حالات کی نظرے ایس کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہو کی اور آئندہ کی خبر نهين لَعلَ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ آمْر أَ-اور اس کاموَلف بھی اسلام کی مالی و جانی و تعلمی و لسانی و حالی و قالی نفرت میں انیا تا بت قدم لکلا ہے جس کی نظیر سلے مسلمانوں میں بہت ہی کم یا لُ گئ ہے۔

مارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو مم ہے مم ایک الی کتاب بتادے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام خصوصاً آربیہ و برہم ساج ہے اس زور شورے مقابلہ پایا جاتا ہو اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نثان دہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بهي بيره أثفاليا مواور مخالفين اسلام اور منكرين الهام کے مقابلہ میں مر دانہ تحدی کے ساتھ بید دعویٰ کیا ہو کہ جس کو دجودِ الہام میں شک ہو وہ ہمارے یاس آگر تجربه کرلے اور اس تجربه و مشاہره کا اقوام غیر کومزہ بھی چکھادیا ہو''۔(اشاعت السنّہ جلد ہفتم نمبر ۲ صفحہ

رساله منشور محمري بنگلور

مولانا محمد شريف صاحب مشهور مسلمان اخبار "منشور محرى" بنگلور كے مدير نے لكھا:

"اس كتاب كى زياده تعريف كرنى حدّ امكان سے باہر نے اور حقیقت سے کہ جن تحقیق و تدقیق ہے اس كتاب مين مخالفين اسلام ير مُجت اسلام قائم كى كئي ہے وہ کسی تعریف و توصیف کی محتاج نہیں ... اثبات اسلام وحقیقت نبوت و قرآن میں سے لاجواب کتاب ابنا نظير نہيں رکھتی ... بيد وہ عالى مضامين اور قاطع ولائل ہیں جن کے جواب کیلئے مخالفین کووس ہزار کی تحریص دلائی گئی ہے اور اشتہار دیے ہوئے عرصہ ہو چکا۔ مگر کسی کو قلم اُٹھانے کی اب تک طاقت نہیں موئی"\_(منشور محمدی۵ر جمادی الآخران سام)

دى آفيشل ريورك آف دى مشغرى

# كانفرنس

۱۹۸۸ء میں جبکہ ابھی احمدیت کا آغاز ہی ہوا تھا۔ لندن میں منعقدہ عیسائی یادریوں کی ایک عظیم الشان كانفرنس مين لاروبشي آف كلوسر ريور ند جاركس جان ایل کوٹ نے تقریر کرتے ہوئے کہا:-"اسلام میں ایک نئ حرکت کے آثار نمایاں ہیں۔ مجھے اُن لو گوں نے جو صاحبِ تجربہ ہیں بتایا ہے

کہ ہندوستان کی برطانوی مملکت میں ایک نئی طرز کا إسلام مارے سامنے آرہاہے اور اس جزیرے میں بھی کہیں کہیں اس کے آثار نمایاں ہورہے ہیں... بیران بدعات کا سخت مخالف ہے جن کی بناء پر محمر کا مذہب

ماری نگاہ میں قابلِ نفریں قرار یاتا ہے۔ اِس شے إسلام كى وجد سے محمد كو چروى بہلى سى عظمت حاصل ہوتی جارہی ہے .... پھر یہ نیا اسلام اپنی نوعیت سے مدانعانه ای مبین بلکه جار حانه حیثیت کا بھی حامل ہے۔ افسوس ہے تو اِس بات کا کہ ہم میں سے بعض کے ذہن اس کی طرف اکل ہورہے ہیں"۔ (وی آفیشل ربورٹ آف دی مشنری کانفرنس ۱۸۹۴ء صفحہ ۹۲ بحواله ما بنامه فالدر بوه جؤرى ١٩٨٣ء صحره ٥٤)

اخبار "وي يونى اينزوى مسر ى"كلت

"مرحوم ايك عالم تھے۔ اور آپ صرف اپنے ای ندہب سے بوری بوری واقفیت نہ رکھے سے بلہ عیسائیت اور ہندو فرہب کے بھی خوب جائے والے۔ آپ کامیگزین جس کانام ربویو آف ریلیجنز ہے اور جس کوبری قابلیت ے چلایاجاتا ہے۔ آپ کی طاقت تقید کی باریکی کو ظاہر کرتا ہے۔ اِن کو بھی مذہبی اتحاد کا خیال تھا...لیکن آپ نے عیمائیت کے بعض مماکل كى خوب دل جركر فلعي كحولى ب"ر (ترجمه) بحواله تشخيذ الاذبان صفحه ١٣٦ ١٩٠٩)

#### صاوق الاخبار ـ ريوارى

"چونکه مرزاصاحب نے اپی پُرزور تقریرول اور شاندار تھنیف سے مخالفین اسلام کے ان کچر اعتراضات کے و ندان فیکن جواب دے کر ہمیشہ کیلئے انہیں ساکت کر دیا ہے اور ٹابت کر دکھایا ہے کہ حق حق ہی ہے۔ اور واقعی مرزا صاحب نے عن حمایت

اسلام کماهنهٔ اداکر کے خدمت دین اسلام میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ انصاف متقاضی ہے کہ ایسے اولو العزم حامی اسلام اور معین المسلمین فاضل اجل عالم بے بدل کی ناگہانی اور بے وقت موت پر افسوس کیا جائے۔۔

# اخبارو كيل امرتسر

مولانا ابوالكلام آزادني لكها:-

".... مرزاغلام احمد قادیانی کی رحلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے۔ایے مخص جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم مظر عالم پر آتے ہیں۔ اور جب آتے ہیں تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر کے و کھاجاتے ہیں۔مرزاصاحب کی اس رفعت نے ان کے بعض دعاوی اور لعض معتقدات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کوہاں تعلیم یافتہ اور روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا ہے کہ اُن کا ایک بہت بڑا مخض اُن سے جدا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ خالفین اسلام کے مقابلہ پر اسلام کی اس شاندار مدانعت کاجواس کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی خاتمہ ہو گیا۔ اُن کی بیہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے مجبور کرتی ہے کہ اس احسان کا تھلم کھلا اعتراف كيا جائے... ميرزا صاحب كالٹريچر جو مسيحيوں اور آریوں کے مقابل پران سے ظہور میں آیا قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے اور اس خصوصیت میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔اس کٹریچر کی قدر وعظمت آج جبوه اپناکام بوراکر چکاہے ہمیں دل سے سلیم کرنی پڑتی ہے ... آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی ند ہی دنیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو "\_(اخبار و کیل

كرزن كزف د الى نے لكھا:-

"مرحوم کی وہ اعلیٰ خدمات جواس نے آربوں اور

عیسائیوں کے مقابلہ میں اسلام کی کی ہیں وہ واقعی بہت
ہی تعریف کے مستحق ہیں۔ اس نے مناظرہ کا بالکل
رئگ ہی بدل دیا اور ایک جدید لئر پچر کی بنیاد ہند و ستان
میں قائم کر دی نہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے بلکہ
محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ
کسی بوے سے بوے آریہ اور بوے سے بوے پادری
کویہ عبال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلہ میں زبان
کھول سکتا .... اگرچہ مرحوم پنجابی تھا گر اس کے قلم
میں ایسی قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ بلندی
ہند میں بھی اس قوت کا کھنے والا نہیں ... اس کا
ہند میں بھی اس قوت کا کھنے والا نہیں ... اس کا
میں ایسی بعض عبار تیں پڑھنے ہے ایک وجد کی سی حالت
گرزور لٹر پچر اپنی شان میں بالکل نرالا ہے اور واقعی
ماس کی بعض عبار تیں پڑھنے سے ایک وجد کی سی حالت
طاری ہو جاتی ہے "۔ (کرزن گزٹ و بلی کیم جولائی

# اخبار چود هویں صدی راولپنڈی

(پاکستان)

حفرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی پر تجرہ کرتے ہوئے ایک انصاف بہندا خبار نویس نے لکھا:

"ہم مرزاصاحب کے مرید نہیں ہیں اور نہ اُن سے ہم کو کوئی تعلق ہے لیکن انصاف کاخون ہم بھی نہیں کر سکتے اور نہ کوئی سلیم الفطر سے اور صحیح کانشنس اس کوروار کھ سکتا ہے۔ مرزاصاحب نے کل سوالوں کے جواب (جیبا کہ مناسب تھا) قرآن شریف ہے دلا کل عقلیہ ہے اور براہین فلفہ کے ساتھ مبر ہمن و دلا کل عقلیہ ہے اور براہین فلفہ کے ساتھ مبر ہمن و مزین کیا۔ ... غرضیکہ مرزاصاحب کا لیکچر بہ ہیئت مجموعی ایک مکمل اور حاوی لیکچر تھا۔ جس میں بے شار معارف و تھا کُت و تھم واسر ار کے موتی چک رہے سے معارف و تھا کُت و تھم واسر ار کے موتی چک رہے سے اور فلفہ الہید کوایے ڈھنگ ہے بیان کیا گیا تھا کہ تمام اور فلفہ الہید کوایے ڈھنگ ہے بیان کیا گیا تھا کہ تمام اہل نداہب سخشدر رہ گئے ... مرزاصاحب کے لیکچر اس میں اتھیاز کیلئے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے اس قدر کہنا کافی ہے کہ مرزاصاحب کے لیکچر کے لیکھور کیکھور کے لیکھور کے

وقت خلقت اس طرح آگری جیسے شہد پر کھیاں۔ گر دوسر نے لیکچروں کے وقت بوجہ بے لطفی بہت سے لوگ بیٹھے بیٹھے اُٹھ جاتے"۔ (اخبار چودھویں صدی راولپنڈی کم فروری ہے ۱۸۹ء)

# تهذيب النسوان لا مور

لاہور کے مشہور غیر احمدی رسالہ "تہذیب النسوان" کے ایڈیٹر صاحب نے لکھا:

"مرزاصاحب مرحوم نهایت مقد کاور برگزیده بررگ تنے اور نیکی کی ایسی قوت رکھتے تنے جو سخت سے خت ول کو تنجیر کر لیتی تھی۔ وہ نهایت باخبر عالم باند ہمت مصلح اور باک زندگی کا نمونہ تنے ہم انہیں مذہ بائمسیح موعود تو نہیں مانے لیکن ان کی ہدایت اور رہنمائی مردہ روحوں کیلئے واقعی میجائی مردہ روحوں کیلئے واقعی میجائی

#### اخبار زميندار لا بور

حضرت مولانا تحکیم نورالدین صاحب ضلیفة المسیح الاقل رضی الله کی وفات پر مولوی ظفر علی خان صاحب ایدیٹر زمیندار لا ہورنے لکھا:

مولوی عیم نورالدین جوایک زبردست عالم اور جید فاضل سے سار مارچ کو کئی ہفتے کی مسلسل علالت کے بعد دنیائے فانی سے عالم جاودانی کور حلت کر گئاتا لئد واناالیہ راجعون ... مولانا حکیم نورالدین صاحب کی شخصیت اور قابلیت ضروراس قابل تھی جس کے فقدان پر تمام مسلمانوں کور نجاور افسوس کرناچاہے کہاجاتا ہے کہ زمانہ سوہرس تک گردش کرنے کے بعد ایک باکمال پیداکر تاہے الحق اپنے بتیم علم و فضل کے لخاظ سے مولانا حکیم نورالدین بھی ایسے ہی باکمال کاظ سے مولانا حکیم نورالدین بھی ایسے ہی باکمال کے خواموس کہ آج ایک زبردست عالم ہم سے ہمیشہ کیلئے جدا ہو گیا۔ (۱۹۱۳–۱۹–۱۹ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد چہارم)

#### "زميندار" لا مور

مولوی ظفر علی خان صلب ایدیٹر زمیندار نے لکھا: "بیر (جماعت احمدیہ - ناقل) ایک تناور در خت

ہو چکا ہے۔ اس کی شاخیں ایک طرف جین میں اور دوسری طرف بورپ میں بھیلتی نظر آتی ہیں۔ اور آج میری جیرت زدہ نگا ہیں بحسر ت دیکھ رہی ہیں کہ بوے میری جیرت زدہ نگا ہیں بحسر ت دیکھ رہی ہیں کہ بوے بورے کر یجو ایک اور وکیل اور پروفیسر اور ڈاکٹر جو کاؤنٹ اور ڈیکارٹ اور ہیگل کے فلفہ کو خاطر میں نہ لاتے ہے، غلام احمد قادیانی ... پراندھادھند آ تکھیں بند کر کے ایمان لے آئے ہیں "۔ (اخبار "زمیندار" لاہور ۱۲ کتوبر ۱۹۳۲ء)

# كتاب احربير موومنك"

مسٹر والٹر ایم اے سیکرٹری آل انڈیا کر سچن ایسوسی ایشن نے اپنی انگریزی کتاب "احمدیہ مودمنٹ" میں لکھا:

"میں نے ۱۹۱۱ء میں قادیان جاکر (حالا نکہ اس وقت مرزا صاحب نوت ہوئے آٹھ سال گزر کچے شے)ایک ایس جماعت و کیھی جس میں ند ہب کیلئے وہ سچااور زبر دست جوش موجود تھاجو ہندوستان کے عام مسلمان کو محبت اور ایمان کی وہ روح جسے وہ عام مسلمانوں میں بے سود تلاش کر تا ہے احمد کی جماعت میں بافراط کے گئ۔

#### "ملّت بضاء برایک عمرانی نظر" دُاکٹر ہر محداقبآل نے لکھا:

"میزی رائے میں قوی سیرت کاوہ اُسلوب جس
کا سابیہ عالمگیر کی ذات نے ڈالا ہے، شمیٹھ اِسلامی
صورت کانمونہ ہے۔ ہماری تعلیم کا مقصد ہونا چاہئے۔
کہ اِس نمونہ کو ترقی دی جائے اور ہر مسلمان ہر وقت
اسے بیش نظر رکھے۔ پنجاب میں اسلامی سیرت کا
شمیٹھ نمونہ اُس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا جسے فرقد
تادیانی (جماعت احمدیہ) کہتے ہیں "۔ (ملت بیضا پر
ایک عمرانی نظر)

# اخبار "المنمر" لائلپور

رسالہ مذکور ۱<u>۹۵۱ء</u> کی ایک اشاعت میں لکھتا ہے: "ہماڑے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی

تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ قادیانیت کا مقابلہ کیا۔ کین یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ متحکم اور وسیع ہوتی گئی۔ مرزا صاحب کے بالقابل جن لوگوں نے کام کیا اُن میں ے اکثر تقویٰ۔ تعلق باللہ۔ دیانت۔ خلوص۔ علم اور اثر کے اعتبار سے بہاڑوں جیسی سخصیتیں رکھتے تھے۔ سيد نذير حسين صاحب وبلوى مولاناانور شاه صاحب د بوبندی۔ مولانا عبدالجبّار غزنوی۔ مولانا ثناء اللہ امر تسرى اور دوسرے اكابر كے بارہ ميں مارا حسن ظن یہی ہے کہ یہ بررگ قادیانیت کی مخالفت میں مخلص تنے اور اُن کا اثر و رسوخ بھی اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں جو اُن کے ہمسایہ ہوں... ہم اِس تکیخ نوائی پر مجبور ہیں کہ ان اکابر کی تمام کاوشوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافه مواہے۔ متحدہ مندوستان میں قادیانی برھے۔ تقسیم ملک کے بعد اس گروہ نے نہ صرف پاؤں جمائے بلکہ جہاں اُن کی تعداد میں اضافہ ہواوہ ان کے کام کا یہ حال ہے کہ ایک طرف توروس اور امریکہ سے سر کاری سطح پر آنے والے سائنسدان ربوہ آتے ہیں... اور ووسری جانب سرموائے کے عظیم ترین ہنگاموں کے باوجود قادیانی جماعت اس کو مشش میں ہے کہ اس کا ۵۷-۲۵۹۱ کا بجث پیس لاکھ کا ہو"۔ (اب تو الله تعالى كے نفل سے جماعت احمديد كى مر کزیا بجمنوںادر ذیلی تنظیموں کا بجٹ کروڑوں تک جا پہنچاہے-ناقل)

# "صدق جديد"لكفنو

مولانا عبدالماجد دریا بادی ایریٹر صدق جدیدئے لھا:-

"مشرقی پنجاب کی خبر ہے کہ آ چار یہ و نوبا بھاوے جب پیدل سفر کرتے ہوئے وہاں پنچے تو اُنہیں ایک وفد نے قرآن کریم کا ترجمہ انگریزی اور سیر ت نبوی انگریزی کتابیں پیش کیں۔ یہ وفد قادیان کی جماعت احمد یہ کا تھا۔

. خبر پڑھ کران سطور کے راقم پر تو جیسے گھڑوں پانی

پڑگیا۔اچاریہ جی نے دورہ اُددھ کا بھی کیا۔ بلکہ خاص
قصبہ دریا باد میں قیام کرتے ہوئے گئے۔لیکن اپنے کو
اِس فتم کا کوئی تبلیغی تخفہ پیش کرنے کی تو نیق نہ ہوئی۔

نہ اپنے کسی ہم ملک ندوی، دیو بندی، اسلامی جماعتوں
میں ہے۔ آخر یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں کہ جب
میں ہے۔ آخر یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں کہ جب
بھی کوئی موقعہ اِس فتم کی تبلیغی خدمت کا پیش آتا ہے

یہی خارج از اسلام جماعت شاہ نکل جاتی ہے۔اور ہم
سب دیندار منہ دیکھتے رہ جائے ہیں "۔(صدق جدید
سب دیندار منہ دیکھتے رہ جائے ہیں "۔(صدق جدید

#### "Baptest Times"رساله

#### لندن

مسجد نطل لندن کی تغییر پر تبعرہ کرتے ہوئے اخبار مذکور نے لکھا:-

"إس مسجد كى تقيير كو ايك چينج سمجھنا چاہے۔ مغرب اب تك مشرق كو خدمباا پئے ساتھ ملانے كى كوشش كر تار ہاہے گرافسوس كداس نے اپنى طاقت كو گھر ميں كمزور كر ديا ہے۔ جس كا نتيجہ يہ ہے كہ مشرق بھى مغرب كى طرف ديكھنے لگاہے۔ اب مسلمانوں كى اذان كانعرہ إس سر زمين پر شنا جانے دالا ہے "۔ (بحوالہ فالدر بوہ جنورى ١٩٨٣ء صفحہ ٨٤)

# "نیویارک ٹائمنر"امریک<u>ہ</u>

اخبار ند کور نے اپنی کیم جون ۱۹۸۳ء کی اشاعت میں لکھا:-

"برصغیریاک وہندگی لا تعداد نہ ہبی جماعتوں میں ایک جو اپنے آپ کو "جماعت احمدیہ "کہتی ہے ان معدود ہے چند جماعتوں میں سے ایک ہے جو اپنی تعداد کی بجائے اپنی مستعدی اور مشحکم تنظیم کی وجہ سے غیر متعقب (سیکول) دنیا میں زیادہ ذی رسوخ و بااثر ہے۔ اس سو سالہ عقیدہ کے (جس کی جڑیں اسلام میں ہیں) سلیم کرنے والے احمدیوں کامر کز چالیس ہزار نفوس کے تصبہ میں پر مشمل ایک ایسے سر سنر نخلتان قتم کے قصبہ میں واقع ہے جو پاکستانی پنجاب کے میدان میں جھا نکتی ہوئی سنگلاخ چاکستانی پنجاب کے میدان میں جھا نکتی ہوئی سنگلاخ چاکستانی پنجاب کے میدان میں جھا نکتی ہوئی سنگلاخ چاکستانی پنجاب کے میدان میں جھا نکتی ہوئی سنگلاخ چاکستان کے در میان

گھراہواہے۔

پاکتان کے واحد نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعات عبدالسلام احمدی ہیں۔ اس ملک کے پہلے وزیر خارجہ سر چوہدری ظفر اللہ خان جو بعد میں اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی کے صدراور بین الاقوامی عدالت کے جج محمد راور بین الاقوامی عدالت کے جج محمد راور بین الاقوامی عدالت کے جج محمد راور بین الاقوامی عدالہ ہفت روزہ محمد رجون ۱۹۸۴ء صفحہ مم)

جماعت اسلامی کا آر حمن "وعوت" و بلی، "صدق

# روزنامه" دعوت "د ہلی

جدید "۲-۲-۲۱کے حوالہ ہے رقمطراز ہے: 
«ہمیں إن احمدی حفرات کو اختلاف کے باوجود

داد دین چاہئے جو مغربی اور افریقن ممالک میں اپنے

طور پر اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آخریہ

لوگ کر ہم ت نے ہوارد نہیں ہوئے انہوں نے اپنے

فاص نظام کے تحت اپنے نظریات و عقائد کی تربیت

حاصل کی اور اپنے کر دار کو پختہ بنایا۔ اور نہ ہب کی

دولت انہوں نے پائی اسے لے کر وہ افریقہ اور

دوسرے ممالک میں پنچ اور ایمان کے سہارے اس کی

دوسرے ممالک میں پنچ اور ایمان کے سہارے اس کی

دوسرے ممالک میں جہاں اُن کا نام لینا بھی دوسر ول

# مسٹر ایس-جی-ولیم سن پروفیسر غانابو نیورسٹی

افریقہ میں تبلیخ اسلام سے متعلق اپنی کتاب
"Christ and Mohammad" میں لکھتے ہیں:"غانا کے شال حصہ میں رومن کیتھولک کے سوا
عیسائیت کے تمام اہم فرقوں نے محمہ کے پیرودوں کے
عیسائیت کے تمام اہم فرقوں نے محمہ کے پیرودوں کے
لئے میدان فالی کر دیا ہے۔اشانٹی اور گولڈ کوسٹ کے
جنوبی حصوں میں خصوصاً ساحل کے ساتھ ساتھ
جماعت احمدیہ کو عظیم الثان فتوحات حاصل ہورہی
میں۔ یہ خوشکن تو تع کہ گولڈ کوسٹ جلد ہی عیسائی
ہیں۔ یہ خوشکن تو تع کہ گولڈ کوسٹ جلد ہی عیسائی
ہمارے خیال کی وسعتوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔
ہمارے خیال کی وسعتوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔
کیونکہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی ایک خاصی تعداداحمہ یت

# اخبار "الفتح"-مصر

"میں نے بغور دیکھا تو تادیانیوں کی تحریک حیرت انگیز پائی۔ انہوں نے بذریعہ تحریر و تقریر مختلف زبانوں میں اپنی آواز بلند کی ہے "۔(اس کے بعد اخبار ند کورہ یورپ، امریکہ آور افریقہ کے تبلیغی مراکز کاتعریفی رعمیں ذکر کر کے کہ وہ پادریوں وغیرہ سے بڑھ چڑھ کر کامیاب ہیں کیونکہ اُن کے پاس اسلام کی صداقتیں اور پُر حکمت با تیں ہیں لکھتاہے:۔)۔"جو شخص بھی اُن کے چرت زاکاموں کود کھے گاوہ چران و شخص بھی اُن کے چرت زاکاموں کود کھے گاوہ چران و مشتدر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کس طرح اِس مشتدر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کس طرح اِس مشتدر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کس طرح اِس مسلمان نہیں کر سکتا ۔("الفتح" ۲۵ر جمادی الثانی مسلمان نہیں کر سکتا"۔("الفتح" ۲۵ر جمادی الثانی مسلمان نہیں کر سکتا"۔("الفتح" ۲۵ر جمادی الثانی

# ما منامه "نگار "لکھنو

علامه نیاز محمد خان نیاز فتحوری ایدیر ماهنامه "نگار"لصنونے لکھا:-

"... یہ تحریک ایک مخفر گاؤں ہے شروع ہو
کر نصف صدی کے اندر تمام دنیا کے تمام گوشوں تک
پہنچ جاتی ہے تو ہم کواس کی استقامت عزم کااعتراف
کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ استقامت کی جماعت میں اُس
وفت بیدا ہو سکتی ہے جب اس کا بانی و مؤسس خود بڑا
مخلص انسان ہو ... "(ملاحظات صفحہ کا)

# رساله "ترجمان القرآن"

سید ابوالاعلی مودودی صاحب کے رسالہ "ترجمان القرآن" کے مدیر لکھتے ہیں:-

"فرر) کثراو قات اِس پرغور کرتا ہوں کہ کیاوجہ ہے کہ مرزا غلام احمد (علیہ السلام) کوایئے مثن ...
میں اس قدر کامیا بی حاصل ہوئی؟ مجھے مرزاصاحب کی کامیا بیوں کا سلسلہ لا متناہی نظر آتا ہے۔ اور جس و قت

مرزا صاحب کے مخالفین کی نامر اوبوں پر غور کرتا مول تو وه مجهى بنيحد و حساب نظر آتى بين- اييا كيون ہے؟ ایک مخف خداادر اُس کے رسول کے مقابلہ پر کھر اہو تاہے۔نائبین رسول کو چیلنج کر تاہے کہ تم سب مل کر مھی میرے مشن کو قبل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خداکی تائید میرے شامل حال ہے۔ تم جب بھی میرے مقابلہ پر آؤگے ہر مرتبہ ذلیل ونامر اد ہو گے اور یہی میرے نبی ہونے کی سب سے بردی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایا ہی ہوتا ہے۔ مرزائیوں کی حفاظت کے سامان غیب سے بیدا ہو جاتے ہیں... دوسری طرف مرزائیوں کے مخالفین کی تباہی کے سامان بھی غیب سے ظہور میں آجاتے ہیں... ذراستے رسول کی ختم نوت کی حفاظت کرنے والوں کی ناكاميان اور جابيان سامنے لائے۔ كس قدر زور دار تحریک اُنھی تھی اور کیے ہمیشہ "کیلئے ختم ہو کر رہ كئ..."\_(ترجمان القرآن اكست ١٩٣٧ء صفحه

# محترم میر مشاق احمد صاحب سابق چیئر مین میٹرویو لیٹن کو نسل دہلی

اس کے تغیری کاموں سے مئیں جماعت احمد یہ اور اس کے تغیری کاموں سے باخر ہوں۔ یہ جماعت اسلامی تعلیم کے مطابق حقیقت پندانہ نظریہ رکھتی ہے۔ اور یہ جماعت ایک پُر امن اور منظم تحریک کی صورت میں محبت اور امن کے ساتھ دنیا کے تمام کونوں میں اسلام کی تعلیم پھیلار ہی ہے۔ اسلام کی صحح روح کے مطابق یہ دنیا کے تمام مذاہب کے پیشواؤں کا احرام کرتے ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سے یہ جماعت ہمیشہ امن کے اصولوں کو اپناتی رہی ہے اور اُن کا نقطہ نظر فرام ہے۔ معاون رہا ہے۔ امن کے اصولوں کو اپناتی رہی ہے اور اُن کا نقطہ نظر میں ممد و معاون رہا ہے۔ منیں اِن کی کو ششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی ہمیشہ کاربندر ہیں گے۔ انسانیت کی ہمدر دی اور خدمت کے نیک اصولوں پ

### معروف جرنكسك جناب بسر دار

# خوشونت سنگھ صاحب

مجھے دنیا کے مخلف ممالک میں جماعت احمد سے تبليغي مشنز ويمضح كاموقعه ملاہے اور ان میں حضرت محمر (صلی الله علیه وسلم) کے دین اسلام کو پھیلانے کاجو جذبہ پایا جاتا ہے اس سے مئیں کافی متاثر ہوا ہوں۔ میرے علم میں کوئی اور اسلامی منظیم اتنی زیادہ باعمل اور مستعد نہیں ہے جس نے افریقہ جیسے دور دراز علا قوں میں باوجود انتہائی مشکلات کے کامیابی کے ساتھ اسلام کے جھنڈے کو سربلند کرتے ہوئے عيسائي مشول كامقابله كياب-يوربين ممالك ميس بھي ان کی جدو جہد اس طرح قابلِ ستائش سے جہاں انہوں نے اینے مدار ساور مساجد تعمیر کی ہیں۔ مجھے یہ جان کرد که مواکه پاکستان میں ان پر تشد و کیا گیااور اُن کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ میرے علم کے مطابق ہر آدمی کا فد ہب گلی پر اُس کا ذاتی معاملہ ہے۔ان کو اذان دیے سے منع کرنا اور تک نظری و تعصب کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے غیرسکم قرار دیناإسلامی روح کے منافی ہے۔ جھے اِس بات سے خوشی ہے کہ یہ جماعت ایک صدی تک ایسے امتیازی سلوک و مشکلات کے باوجودتر تی کی راہ پر گامزن ہے اور مجھے یقین ہے کہ سے س تنده بھی کئی صدیوں تک زندہ دیا تندہ رہے گا۔ جناب آر-سینھی پنجاب کے ایک تجربہ

کار اور عمر رسید واخبار نولیس لکھتے ہیں:

"بیہ حالات کی ستم ظریفی ہے کہ موجودہ دور میں احربیب جماعت کو فد بہب کے نام پر ظلم و تشد د کاشکار بنایا جارہا ہے۔ اور وہ بھی اپ ہم فد بہب مسلمان کہلانے والے لوگوں کے ہاتھ ہے۔ قادیان میں کچھ لوگ اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈال کر تقسیم ملک کے وقت تکایف کا سامناکیا گر وقت تکایف کا سامناکیا گر اپنی رواداری اور ملکی و فاداری کے اصولوں کو اپناتے ہوئے جلد ہی یہاں کی غیر مسلم پبلک کا اعتاد حاصل کرلیا۔ اور وقت خطرات ختم ہو کر اُمن کے ساتھ رہ کرلیا۔ اور وقتی خطرات ختم ہو کر اُمن کے ساتھ رہ رہاں د عمبر رہے ہیں۔ اور پوری آزادی کے ساتھ ہر سال د عمبر

میں اپنانہ ہی جلسہ مناتے ہیں۔

احمد سے جماعت ال کھوں کی تعداد میں دنیا کے تمام ممالک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور اُن کا فد ہبی عقیدہ ہے کہ جس ملک میں بھی دور ہیں گے اُس ملک کے وفادار شہری کے طور پر رہیں گے۔ اِسلام کی بچی تعلیم اور روح کے مطابق دوروسر نے ذاہب کے خلاف نفرت کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ دواسلام کی محبت اور رواداری کی بچی تصویر پیش کرتے ہیں۔

یہ امر قابل افسوس ہے کہ اِس قدر امن پہند جماعت کوپاکستان میں بنیادی حقوق سے محروم کر کے اُن کو تشد د کا نشانہ بنایا جائے۔

# جناب سر دار گیانی ذیل سنگھ صاحب

#### سابق صدر جمهورية مند

"ميں ايك لمب عرصے سے جماعت احديد كوجانا ہوں اور مجھے متعدد و فعد اُن کے مقدس مر کز تادیان كى زيارت كاموقعه ملا بـ بيرا قليتى جماعت ايخامن يبند أصولون اور قانون كاحترام اورباجهي تعاون اور رواداری کے طریقہ کار کے باعث نہ صرف انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں زندہ رہی بلکہ اِس جماعت نے اپنے اچھے اثرات پیدا کرتے ہوئے اپنے علاقه میں ایک عزت اور احترام کا مقام حاصل کرلیا ہے۔ جماعت احمد سے تمام مذہبی پیشواؤں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اُنہوں نے محبت اور خد مت خلق کے جذبہ سے سب لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ احدیہ جماعت دوسرے مسلمانوں کی نسبت زیادہ وسیع القلب اور حقيقت بيند أصول اپناتى ہے۔اور أس نے ہمیشہ اُخلاقی سربلندی اور قومی ججہتی کے اُصولوں کو اختیار کیا ہے۔ انہوں نے مختلف زبانوں میں قرآن كريم كے تراجم شائع كئے ہيں- مئيں إس موقعہ پر جماعت احدید کو مختلف میدانوں میں تغییری کاموں کو سر انجام دینے پر مبار کباد پیش کرتا ہوں اور سے اُمید ر کھتا ہوں کہ وہ بے لوث خدمت محبت اور لکن کے ساتھ اپنے نیک مقصد پر گامزن رہے گی۔ میں ول

#### ے اس کی ترقی کا متمنی ہوں۔ ہفت روزہ (NU) ہالینڈ

ہالینڈ پارلیمنٹ کے پریس روم میں ایک پریس کانفرنس ۱۱۵گست ۱۹۲۵ء کوہوئی۔

اخباروں نے حضرت خلیفۃ المسے الثالث کی پر لیس کا نفرنس کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہفت روزہ "نیو" (NU) جس کے معنے ہیں "آجکل" نے سیدنا حضرت اقدیں مسے موعود کے نوٹو کے ساتھ جو خبر شائع کی اس کاتر جمہ درج ذیل ہے۔ اخبار ند کور نے خبر شائع کی اس کاتر جمہ درج ذیل ہے۔ اخبار ند کور نے خبر پر جوعنوان لگایادہ یہ ہے:۔

"اسمبلی کے پرلیس روم میں پیخبر اندہا تیں"

"وی میک، نیوز رپورٹ (اسمبلی کے پرلیس روم) میں ہم نے ایک مقدی وجود سے ہاتھ طائے۔

یہ ہے وہ تاثر جو حفرت حافظ مرزا ناصر احمد امام میاعت احمد یہ ہے بل کردل میں اُبھر تا ہے۔ آپ لیور پی خدو خال رکھتے ہیں۔ اور چبر سے ہے آپ کے نور جھلکا ہے جواہل مغرب کوائی طرف کھینچتا ہے۔

نور جھلکا ہے جواہل مغرب کوائی طرف کھینچتا ہے۔

احر الث (ظفة المسيح الثالث) في ١٩٢٧م من لندن میں احمدیت کی تعلیم بردی وضاحت ہے بیان کی تھی۔اس صدی میں رونما ہونے والے بوے بوے اوراجم واقعات مثلاً روس اور جایان کی جنگ، ایشیایس بری طاقتول کا ظہور، زار کی حاستِ زار، کمیونزم کا پھیلاؤ، پہل اور دوسر ی جنگ عظیم- بیر سب واقعات آپ کے دادا (حضرت مرزا غلام احمر) کی کتب میں بطور پیشگوئی پہلے ہی ہے درج تھے۔ یہی نہیں اس بردھ کریہ مزید بتایا گیاہے کہ ایک اور بہت بردی جابی نوع انسان پر آنے والی ہے صرف جنگیں ہی نہیں بلکہ زلزلے آنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ بتایا گیا ہیکہ امریکہ ادر زُوس اپنی طاقت کھو بیٹھیں گے۔روس نسبتاً یہلے سنجلے گا اور لوگ خدائے واحد کی طرف لو لیس گے۔ تب اسلام فاتحانہ شان میں عالمی ندہب ک حیثیت اختیار کریگا۔ آخر میں ہم یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کرتے ہیں کہ جماعت احمد یہ ہی وہ واحد جماعت ہے جوروے زمین بر ہر جگہ تبلیغ اسلام میں معروف

عمل ہے۔ مسلمان اس جماعت کے بارہ میں متفاد نظریات رکھتے ہیں"۔

( بمفت روزه "Nu" ( آجکل ) بیک پالینڈ مور ندم سار اگست ۱۹۸۰ء صفحہ ۲۲ )

سوٹن برگ سویڈن کے مشہور اخبار "آرب تت" نے نہایت جلی عنوان کے تحت لکھا:

"معفرت خلینۃ المسیح الثالث الی شخصیت بیں جو مغرب اور مشرق کو بیار اور خیر خواہی ہے متر کرنا چاہئے ہیں۔... ان کی جماعت سختی کو بہند کرنا چاہئے ہیں۔... ان کی جماعت سختی کو بہند کرنے کی بجائے محبت اور بیار پر یقین رکھتی ہے ان کے عقیدہ کی روسے صرف بیار ہی لوگوں کے مسائل مل کرسکتا ہے۔

فرنائير ميل

شری برہم دَت ڈیرہ دون کے اخبار "فرنٹیئر میل" (The Frontier Mail) مور ندہ اار دسمبر ۱۹۲۸ء میں کھتے ہیں:-

"احدید جماعت مسلمانوں میں ایک ترقی بیند جماعت مسلمانوں میں ایک ترقی بیند جماعت ہے۔ جملہ فداہب کے ساتھ رواداری اس کی بنیادی تعلیم میں شامل ہے۔ تمام پیشوایانِ فداہب کی عزت و تحریم کرتے ہوئے احدیوں نے ان کی

تعلیمات کواین فرہی کتب میں شامل کیا ہے۔ جاکیس سال پیشتر لینی اس وقت جبکه مهاتما گاندهی انجمی ہندوستان کے اُفق سیاست پر نمودار نہ ہوئے تھے (حضرت)مر زاغلام احمد صاحب (عليه الصلوة والسلام نے اوماء میں دعویٰ مسیحت فرماکرایی تجاویزرساله پیغام صلح کی شکل میں ظاہر فرمائیں جن پر عمل كرنے ہے ملك كى مختلف توموں كے در ميان اتحاد و اتفاق اور محبت ومفاهمت ببداموتی ہے آپ کی بیشدید خوائش تھی کہ لوگوں میں رواداری، اخوت اور محبت کی روح پیدا ہو۔ بے شک آپ کی شخصیت لائق معسین اور قابل قدر ہے۔ کہ آپ کی نگاہ نے مستقبل بعید کے کثیف پردہ میں ہے دیکھااور (سیجے) رستہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔اگر لوگ اپنی خود غرضی ادر غلط لیڈرشپ کی وجہ ہے اس سیدھے رستہ کونہ دیکھ سکے تو یہ اُن کی اپنی علطی تھی اور نفرت و حقارت کے جو کھیت اُنہوں نے بوئے تھے اُن کی نصل کا ننے کے وہ اب ضرور مستحق ہیں"۔

جناب لاله جگت نارائن وزیر تعلیم حکومت پنجاب میں دبانی ایڈیٹر ھند

#### ساجار جالندهر

اپ خطبنام ناظر صاحب دعوۃ و تبلیغ میں لکھتے ہیں:"احمد میہ فرقہ اگر چہ تعداد میں ہندوستان کے دوسر نے نداہب سے جھوٹا ہے لیکن اس کی عظیم روایات ہیں۔ اور اس کے نام لیواؤں نے دنیا بھر میں شہرت وعزت بائی ہے۔اس لئے ہندوستان کو آپ پر فخر ہے "۔(ہنت روزہ بدر قادیان مور خہ ۱۹۵۲ء)

# روزنامه "رياست" د الى

محترم جناب سر دار دلوان سنگھ صاحب مفتون ایڈیٹر"ریاست دہلی" تحریر کرتے ہیں:-

"جولوگ احدیوں کے فدہبی کیریکٹر اور ان کے بلند شعارے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام احمدی ہلاک ہو جائیں۔ان کی تمام جا کدادلوٹ لی جائے۔ اور اس

احمدی سے کہا جائے کہ اگر تم بھی اپنا نہ ہبی شعار تبدیل نہ کرو گے تو تمہارا بھی بہی حشر ہوگا۔ تو یقینا دنیا میں زندہ رہے والا یہ واحد احمدی بھی اپنے شعار کو نہیں جھوڑ سکتا۔ مرنا اور تباہ ہونا قبول کرے گا"۔(اخبار ریاست ۱۲ رامار چ ۱۹۵۳ء)

#### مفت روزه میڈیالا ہور

جماعت احدیداس قدر منظم ہو چک ہے کہ اس نیشنل ٹیلی ویژن سے ۱۲ گھنٹے کی نشریات خرید ر کھی ہیں (اب تواللہ کے نصل ہے ۲۴ گھنٹے مسلم ٹیلی ویژن احمد به انٹر نیشنل تمام دنیا میں روحانی و جسمانی بر کات انڈیل رہا ہے۔ ناقل) پاکستان کے اندر احمد ی تبلیخ نہیں کر سکتاس کے برعکس انٹینا پر ۱۳ گھنٹے پاکستانی عوام "مسلم ملي ويزن انثر نيشنل احديه" كي نشريات و کھتے اور سنتے ہیں اور احمد یوں کی نشریات مختلف حصول میں تقیم ہیں لیکن ان نشریات کو ٹیلی کاسٹ کرنے کا انداز بہت پُر فریب ہے ٹیلی ویژن پر ایسے الیے جیرت انگیز دعوے کئے جاتے ہیں کہ جنہیں دیکھے كريد كہا جاسكتا ہے كہ احمدي اس صدى ميں غالب آنے والے ہیں۔ کیا عالم اسلام، پاکتان اور مسلمان علماء كرام احديوں كى ترتى كاكوئى توزكرنے كى بوزيشن میں نہیں؟ اس سوال کا جواب وقت دے گا" ہفت روزه میڈیالاہور ۵ تا ۲۰ مئی ۱۹۹۵ء بحوالہ الفضل انٹر نیشنل ۹ فروری ۹۶ء صفحه ۱۲)

# ماهنامه" و فاع" کراچی

ماہنامہ ''وفاع کراچی نے اگت ۹۷ء کے صفحہ ۴۰ پر لکھا:

"قادیانیوں کی روزانزوں ترقی-لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا قادیائی فد بہب میں داخل ہونا اور دنیا کا قادیانی فد بہب میں داخل ہونا اور دنیا کا قادیانیت کی طرف بڑھتا ہوا سیلاب بظاہر اس بات کی علامت معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالی ان کی طرف ہے ۔.. جس رفتار ہے قادیا نیت کا سیلاب بڑھ رہا ہے اس کو دکھے کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آئندہ چند برسوں میں بیساری دنیا ... کو بھی بہالے جائے گا" برسوں میں بیساری دنیا ... کو بھی بہالے جائے گا"

# Chille Las

صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان جو خطر آ خداتعالی نے بیان فرمائی ہے۔ قرآ

ن كريم كاس آيت كريم سے ظاہر ہوتی ہے۔ان الله وملئكته يصلون على النبى . يأيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ (مورةالالاب آيت ۵۷)

ترجمہ: اللہ یقینا اس نبی (علیہ) پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہے۔ اور اُس کے فرشتے بھی کیں اے مومنو تم بھی اس نبی (علیہ ) پر درود بھیجے رہا کرو۔ اور اُن کیلئے دُعا کیں کرتے رہا کرو۔ اور اُن کیلئے مطابق ما نگتے رہا کرو۔ اور اُن کیلئے مطابق ما نگتے رہا کرو۔ اور اُن کیلئے مطابق ما نگتے رہا کرو۔

اللهم صل على محمد ومبارك وسلم انك حميد مجيد.

اسلام کی اشاعت کے فرائض وہی انسان سر انجام دے سکتا ہے جو کامل طور پر الہی فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گااسلام کی نشاۃ ثانیہ میں میہ خدمات اُس وجود کیلئے مقدر تھیں۔ جو عاشق رسول (علیہ کے) تھا۔

اس تعلق میں سیدنا حضرت اقدی مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ "کہ ایک بار میں نے کشف میں دیکھاکہ ملاءاعلیٰ میں فرشتے کی کا تلاش کررہے ہیں ۔ استے میں اُن میں سے ایک فرشتے نے میری ظرف (یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۔ ناقل) اشارہ کرکے کہا۔ ھذا رجل یجب رسول اللہ ایسان ہے وہ شخص ہے جو رسول اللہ علیق سے معلوم ہوا کہ خداتعالی محبت کر تاہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ خداتعالی فرات اسلام کی ترقی کے ساتھ آ تخضرت علیق کی محبت کے اسلام کی ترقی کے ساتھ آ تخضرت علیق کی محبت اس قدر جوڑ دی ہے کہ کوئی انسان بنا آخضرت علیق ہے کہ کوئی انسان بنا آخضرت علیم فرائض سرانجام نہیں دے سکتا۔ اس

#### مرم سفيراحر بهني مبلغ سلسله هريانه

آیت کریمہ سے آنخضرت علیہ سے خداتعالی کی محبت کا بھی علم ہوتا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے آنخضرت عليه سے به وعدہ کرلیاہے کہ اے محمہ علی اشاعت کاکام صرف اور صرف اُس انسان کے سیر دکروں گاجو جھے سے سچی محبت کرنے والااور تیراکامل غلام ہوگا۔اوراس سے بیہ بھی ظاہر ہو تا ہے کہ سیدنا حضرت اقدی مرزاغلام احمد صاحب قادياني مسيح موعود عليه السلام آ تخضرت علیہ کے کامل غلام تھے۔ تب ہی خدا تعالی نے اس دنیائے فانی میں سے اگر اسلام کی ترقی کیلئے کسی وجود کو چنا تو وہ آپ ہی تھے۔ اگرچہ اس زمین پر بیثار انسان ایسے ہیں جو آنخضرت علیہ کی محبت اور آپ سے سے عشق کادم مجرتے ہیں۔ مگر جب ان کے کاموں کی طرف نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سے حضرات خال محبت کے ہی وعویدار ہیں۔اشاعت اسلام کے کاموں میں ان کا کوئی بھی مقام تہیں ہے۔

ادھر جب ہم سیدنا حضرت اقدی میں موعود علیہ السلام کے کارناموں کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہو تاہے کہ خداتعالی نے آپ کے سپر دجو کام کیا تھا آپ نے کس عمر گی سے اس کام کو سرانجام دیا۔ آپ کو دنیا نے اسلام کا پہلوان اور جرنیل عظیم دیا۔ آپ کو دنیا نے اسلام کا پہلوان اور جرنیل عظیم جو خدا تعالی نے آپ سے لئے جس کا قرار کیا اپنوں اور کیا غیر وں سبھی نے کیا۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ غیر وں سبھی نے کیا۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ غیر وس میں اسقدر نے ہوا کہ ما سو سال کے عرصہ میں اسقدر آپ کو ضرت علیہ ہوا۔

آپًای محبت کااظہار کرتے ہوئے اپنی کتاب

تجلیات الہی میں فرماتے ہیں۔ "اگر میر ے اعمال دُنیا کے بہاڑوں کے برابر بھی ہوتے اور میں حضرت اقد س محمر کی امت میں سے نہ ہو تا تو جو مخاطبہ اور مکالمہ کامقام مجھے ملاہے یہ بھی نہ ماتا"۔

مویاسید ناحضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کی تمام ترتی اور کامیا بی کاراز آنخضرت علیت سیا عشق تھا۔

ای طرح سیدنا حضرت اقدی علیه السلام فرماتے ہیں: ایک رات میں نے کثرت سے درود شریف بڑھی چنانچہ کشف میں میں نے دیکھا فرشتے میرے کھر کی درود بوار پر نور کی مفکیس انڈیل رہے ہیں۔ میں نے بوچھا یہ کیا ہے توجواب ملا۔۔

هذا بما صليت على النبي صلى

الله عليه وسلم.

که يه برکت آخفرت عليه پر کثرت سے

درود يو هنے كے تيجه بيں ہے۔ اى طرح سيدنا

حضرت اقدى مسيح موعود عليه السلام كوالهام ہوا۔
" كن بركة من محمد صلى المله عليه وسلم" كه تمام بركات وفيوض كا مر چشمه اور منبع اگر كوئى ہے تووہ صرف آنخضرت عليہ كاكامل وجود ہے۔ اسلئے خير كے طالبول كے لئے ضرورى ہے كہ وہ اپنے آپ كوال كامل واكمل ترين وجود ہے صدق دل ہے وابسة كرليں۔ كيونكه اس عظيم وجود ہے فيض لئے بنا اسلام كی فدمت اس عظيم وجود ہے فیض لئے بنا اسلام كی فدمت

ممکن ہے اور نہ ہی انسان کی خدمت۔
چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ
السلام کو جو اپنے آقا و مولا آنحضرت علیہ ہے
عجبت تھی ای محبت کو آپ نے اپنی تمام زندگی اپنے
منثور و منظوم کلام جسقدر بیان کیا ہے اس کی مثال
روئے زمین پر ملنانہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔

ای طرح آپ این فاری منظوم کلام میں فرماتے ہیں:۔

جان و ولم فدائے جمال محمہ است خامم قار کوچہ کال مجمہ است میرادل و جان محمد کے جمال پر فداہے میری فاک آل محمہ کوچہ پر فارے۔

پھر سید ناحضرت اقدس علیہ السلام نے اپنے اردو کلام میں فرمایا۔

وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے جمر کہ دلیر مرا یہی ہے اللہ اس کا ہے جمر کہ دلیر مرا یہی ہے مشرت علیت کے عشق میں جو سیدنا مضرت اقدی علیہ السلام نے منظوم کلام بیان فرملا۔ اس پر مخالفین نے اعتراض کیا کہ شعر و شاعری نبی کی شان کے خلاف ہے۔ گر اس کی مخالفین نے کوئی بھی قر آن کریم سے یا صدیث نبوی عالمین نبیس کی بلکہ اس کے اُلٹ مدیث نبوی سے تابت ہے کہ آنخضرت نے ایک موقعہ پرشعر سے تابت ہے کہ آنخضرت نے ایک موقعہ پرشعر بی جی جیں جیبا کہ کہا۔

ان آنت الا اصبع دمیت وفی سبیل الله مالقیت وفی سبیل الله مالقیت به نقره آپ نے اپنی انگی کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمایا۔

اپی شعر وشاعری کے متعلق فرماتے ہیں۔

اس ڈھب سے کوئی سمجے بس معایمی ہے

منظوم کلام کے ذریعہ قبول احمریت کے بیشار
واقعات ہیں سے صرف ایک واقعہ کاذکر کرناچاہوں
ماہ کار آپ کے منظوم کلام کی بدولت حضرت مولانا
ماہ ہوئے جن کی نسلیت وہزرگی سے احمدیت کا بچہ بچہ
واقف ہے۔ آپ کا اپنا بیان ہے کہ ہیں احمدیت کا بچہ بچہ
قبل سید ناحضرت اقد س علیہ السلام کی تصنیف آئینہ
کالات اسلام کا مطالعہ کررہا تھا۔ جب اس شعر پر
کاری کے منظوم سے تھا کہ جس نے آئیز ندہ فداکے
کاری کا مفہوم سے تھا کہ جس نے آئیز ندہ فداکے
کاری کا مشاہدہ کررہا تھا۔ جب اس شعر پر
نشان دیکھنے ہوں وہ میر سے پاس آئے اور این فدائی

تومیں بے اختیار کہہ اٹھا کہ بید انسان جھوٹا نہیں ہوسکتا جو اس زمانہ میں بھی خدا تعالیٰ کے نشان و کھانے کی دُنیا کو دعوت دے رہاہے۔ چنانچہ اس کی بدولت میں احمد می ہوگیا۔

سید ناحفرت اقد س مسیح موعود علیه السلام کے کام کی برکت اور آپ کا فیض آپ کے بعد خلفاء اور جماعت کے شعراء میں بھی اسی رنگ میں نظر آتا ہے۔ جماعت احمد یہ کے شعراء کی نعتیں دیگر شعراء کی نعتوں کے مقابل پراپنا ندر عجیب متم کا حس و جاذبیت رکھتی ہیں۔ چنانچے سید ناحفرت اقد س مرزا بشیر الدین محود احمد خلیفۃ المسیح الثانی جن کی پیدائش اور عالمی شہرت کے بارہ میں انبیاء نے پیشگوئیاں فرمائیں تھیں۔ اپنے منظوم کلام میں اپنیاء نے پیشگوئیاں خطرت محمد علیفیہ سے اپنی محبت کاان الفاظ میں اظہار خطرات محمد علیفیہ سے اپنی محبت کاان الفاظ میں اظہار فرمائی بیں۔

کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے اے مجمد اے حبیب کردگار اے میں بڑا عاشق ترا دلدادہ ہوں میں نرا عاشق ترا دلدادہ ہوں اے میرے پیارے مہارا دو مجھے ہے کس و بے بس ہوں خاک افادہ ہوں سیرناحضرت مر ذاطا ہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرائع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز آنخضرت کی محبت الرائع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز آنخضرت کی محبت

میں فرماتے ہیں۔

وہ یاک محمر ہے سب کا ہی طبیب آقا انوار رسالت ہیں جس کی چمن آرائی آيا وه عني جس کو جب دُعا سيجي ہم در کے فقیروں کے بھی بخت سنوار آئی نام محد كام مكرم صلى الله عليه وسلم بادئ كامل رجبرا عظم صلى الله عليه وسلم آ کے جلوہ حس کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے مث گئے مہروماہ واعجم صلی اللہ علیہ وسلم سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام ادر خلفاء احمریت کے علاوہ وہ مایہ کاز ستیاں بھی پیدا ہوئیں جنہوں نے سائنس اور سیاست کی دُنیا میں ایک تہلکہ محادیاس طرح احمدیت کے اندرایے ہی سینکڑوں مایہ ناز شعراء بھی پیدا ہوئے ان سینکڑوں شعراء میں سے چندا یک کے منظوم کلام میں سے چند مونے اس اُمید سے قار تین کرام کی خدمت میں بیش بین تااییخ آقاو مولاحضرت اقدی محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى محبت ميس سے دو بے ہوئے كلام محض للله فاكده أملاكس ك\_اور بني نوع انسان کیلئے رہنمائی کاموجب بنیں گے۔

حضرت ڈاکٹر سید میر محمد استعیل صاحب دہلوی اینے منظوم کلام میں فرماتے ہیں۔

نہ ہوتا آسال پیدا نہ ہوتی پیدا نہیں پیدا أكر ہوتے نہ اس دُنیا میں ختم المرسلیں پیدا نه هوتے بیر ملائک اور نه بیر جن و بشر هوتے نه بوتے آپ تو نہ ہوتے جریل پیدا امام انبیاء ہیں آپ سب کے مقتدا ہیں آپ موئے ہیں آپ فخر اولیں و آخریں پیدا حضرت مولانا ذوالفقار على خان صاحب كوهر فرماتے ہیں:۔

تیرے دیدار کی جس ول میں اے احمد تمناہے وہی دل سمع نورانی وہی دل عرش اعلیٰ ہے محمد پر فدا ال محمد پر فدا ہونا یمی تو ابتداء و انتها نے زہد و تقویٰ حضرت حافظ سید مختار احمد شاہجہا نپور فرماتے ہیں۔ از آدم تاحفرت عیسی سب عالی مرتبه بین لیکن ادر ہی میجھ ہے شانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر سب سے اعلیٰ سب اعباز رسل سے بالا معجزه قرآن محمه صلى الله عليه وسلم آدم و نوح و ابراهیم و داؤد و موسیٰ و عیسیٰ سب بیں ثنا گویانِ محمد صلی الله علیه وسلم جناب سید عبد الهادی بھاگلیوری لکھتے ہیں۔ روئے زمیں پر دین کے سلطان حمہیں تو ہو محمس و قمر سے بردھ کر در خشاں ممہیں تو ہو احمان آپ کا ہر ایک جاندار پر خلق خدا میں رحمت یزداں تمہیں تو ہو جهال سيدنا حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام کی قائم کردہ اس روحانی جماعت کے مر د حضرات نے سلسلہ کی نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ وہیں مقدس خواتین نے بھی سلسلہ کی مالی جانی اور علمی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان میں سے چند ایک شاعرات کے کلام کانمونہ بھی پیش خدمت ہے۔ حفرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اینے منظوم کلام میں فرماتی ہیں۔

ر کھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی

گھر کی دیواریں روتی تھیں جب دنیا میں تو آتی تھی

جهیج درود اُس محسن پر تو دن میں سو سو بار

یاک محمد مصطفل نبیوں کا سردار

اس طرح آیا ایک دوسرے مقام پر فرماتی ہیں۔

کیا کہیں ہم کہ کیا دیا تونے

بلا سے جھڑا دیا تونے آدي ش ش آدميت محمي أس كو انسان بنا ديا تو نے محترمه القدوس بيكم صاحبه فرماتي بي-زندہ رہنے کا عورت کو حق دے دیا أس کے اُلجھے مقدر کو سلجھا دیا خلد کو اُس کے قدموں کے کردیا أس نے عورت کو بخشا نمایاں مقام أس يه لا كھول درود أس يه لا كھول سلام پس بیروه چند نمونه بیں جواد پر درج کئے گئے ہیں اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں اليے احمديت كے سپوتوں كا منظوم كلام موجود ہے جوان شعراء نے اینے جان سے بیارے آ قاحضرت اقدی محمر کی محبت میں لکھاہے۔اوران شعراء کا یہ سارا کلام چھیا ہوا موجود ہے۔ منظوم کلام میں شوق ر کھنے والے حضرات اس کلام سے بھرپور فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ان شعراء میں سے چندایک کے نام درج ذیل ہیں۔ جنہوں نے اپنی ساری زندگی آنخضرت علی کی محبت میں گزاری۔

المحترم صاحبزاده مرزار فيع احمه صاحب-٧-جناب اكبر خان صاحب اصغر ـ ٣ - جناب سيد احمد اعجاز صاحب- ۲۰ جناب اکرم سرحدی صاحب-۵- جناب آفتاب احد ممل صاحب-۲-جناب ناصر احمر پرویز پروازی صاحب۔ ۷۔ جناب التا زيروي صاحب ٨ جناب عبر الرحمن صاحب خادم محجراتی- ۹- جناب خالد مدایت بھٹی صاحب-۱۰ جناب ملک نذیر احم صاحب رياض-اا- جناب سليم شابجهان يورى ١٢- جناب مستع الله بها كليوري - ١٣ - جناب مرزامحمه افضل شامر صاحب ١٦٠ جناب منصور احمر شابر صاحب الاوي لكھنۇ ـ ١٥ ـ جناب شبيراحمر صاحب شبير ـ ١٧ ـ جناب غلام قادر صاحب شرق بنگلوری \_ ا\_ جناب ار شاد احمد فكيب صاحب ١٨٥ جناب عليم محمد صديق حمّس صاحب-١٩- جناب عبد الحميد خان شوق۔ ۲۰۔ جناب غلام محی الدین صاحب۔ ۲۱۔ جناب محد صدیق آمر تسری صاحب ۲۲۔ جناب ظفر احمد صاحب ظفر۔٣٣۔ مولانا ظفر محمد ظفر صاحب ۲۷ راجه نذیر احمد صاحب ظفر ۲۵۔

جناب عبد الحی صاحب عادف بحاکلیوری-۲۷۔ جناب عبد الرحيم صاحب رائفور كالتميرى ـ ع ٧ ـ جناب عبيد الله عليم صاحب ٢٨ جناب فيض چگوی صاحب-۲۹-جناب عبد الکریم صاحب قدی-۱۳۰ جناب مبشراحه صاحب راجیلی-۱۳۱ جناب محمود احمد صاحب مرزك ٣٢ جناب واكثر محمودا محسن صاحب سسو جناب سيشه معين الدين صاحب محشر حيدر آباد- ١٣٠ مرم چوبدري احمد مخار صاحب-۳۵ جناب میجرد منظور احمد صاحب ٢٦٥ جناب نادر قريتي صاحب ٢٥٠ جناب عبد المنان ناميد صاحب ٨ سر جناب غلام نى ناظر صاحب كاشمرى - ٩ سور جناب لئيم سيفي صاحب-۳۰- ڈاکٹرسید حمید اللہ نفرت یاشا صاحب ١١٦ حفرت ذاكثر مير محمد المعلل دہکوی۔ ۱۳۲ حفرت سید حسن ذوقی صاحب حيدر آباد- ٣٣- جناب مولانا دوست محمد صاحب شابد ٢٨٠٠ قريشي عبد الرحمٰن صاحب ابد ١٨٥٠ عبد السلام اختر صاحب-۲۷- جناب حنيف اديب صاحب عبد المؤمن صاحب اوسلوناروے ۔ ۱۳۸ مکرم خلیق فائق صاحب گور داسپوری۔ ۴۹۔ مکرم محمود احمر صاحب مبشر درویش قادیان۔ ۵۰ مرم خورشید احمد صاحب پر بھاکر درویش قادیان ۵۱۔ مکرم عبد الحمید صاحب عاجز در ویش قادیان-۵۲ مرم مولوی عبد القادر صاحب ورویش-۱۵۳ کرم ڈاکٹر سیر منور علی صاحب مرحوم۔

ان شعر اکے علاوہ کچھ شاعرات کے نام مجھی ورج کئے جاتے ہیں۔

محرّمه طاہرہ صدیقہ ناصر صاحبہ۔ محرّمہ ارشادبنت بروفيسر محمه على صاحب محترمه اصغري نور الحق صاحبه - محترمه شاكره بيكم صاحبه - محترمه سيره طيبه سروش صاحبه محترمه عابده مبارك صاحبه - محرّمه فهميده منير صاحبه - محرّمه منصوره بیگم صاحبه محتر مه سیده منیره ظهور صاحبه ب

یہ وہ مالیہ ُناز احمدیت کے سپوت ہیں جنہوں نے ا بنی قلموں سے سیدنا حضرت اقد س محمد مصطفیٰ احمہ مجتبے علیہ کی محبت میں بیٹار موتی بھیرے ہیں دُعا ہے اللہ تعالی ہم سب کوان موتوں کی قدر کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

تعالی کے فضل و کرم سے جماعت احمد سیا ایک عظیم انقلابی دور میس داخل ہو چکی ہے۔ جب کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں یوں کھیٹیا گیا ہے۔

"فداایک ہوا چلائے گاجسطرح موسم بہاری ہوا چلا ہے گاجسطر حموسم بہاری ہوا چلا ہوا چلا ہے اور ایک روحانیت آسان سے نازل ہوگی اور مختلف بلاد اور عمالک میں بہت جلد بھیل جائے گی جس طرح بجلی مشرق و مغرب میں اپنی چک ظاہر کرتی ہے ایسا ہی روحانیت کے ظہور کے وقت میں ہوگا۔ تب جو نہیں دیکھتے ہے درجو نہیں سیجھیں گے اور دیکھیں گے اور دیکھیں کے اور جو نہیں سیجھیں گے اور دیکھیں کے اور دیکھیں اسیکھیں اسیکھیں جائے گی۔ امین اور سلامتی کے ساتھ راستی بھیل جائے گی۔ امین اور سلامتی کے ساتھ راستی بھیل جائے گ

قار کین کرام مختلف ذرائع ابلاغ سے سے عظیم الشان و عدیم المثال خوشخری ہم نے سی اور M.T.A کی عالمی نشریات میں ہم نے براہ راست نہیں ہم نے براہ راست نہیشتم خود مشاہدہ کیا کہ 30 جولائی 2000 کو لندن میں منعقدہ نویں عالمی بیعت کے موقعہ پر چار کروڑ تیرہ لاکھ آٹھ ہزار سے زائدا فراد با قاعدہ بیعت کر کے سیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام بیعت کر کے سیدنا حضرت مسے موعود علیہ السلام کے ذریعہ قائم کردہ آسانی نظام خلافت میں منسک ہوگئے ہیں الحمد للہ علی ذالک۔

سام المحاء سے اب تک جب سے عالمی بیعت کا نظام جاری ہے کم و بیش ساڑھے چھ کروڑ سعید روحوں کو قبول اسلام واحمد بیت کی سعادت نصیب موئی ہے اور اس 8 سالہ تاریخ میں نظر ڈالنے سے بیر بات عیاں ہوتی ہے کہ ۱۹۹۹ تک ہر سال بیعتوں کی تعداد سال گذشتہ سے دگنی ہوتی چلی آرہی ہے۔

آسان احمدیت پررونماہونے والے اس عظیم الثان روحانی تغیر سے جہاں جماعت مؤمنین کے ول شکر وانتنان کے جذبات سے بھر جاتے ہیں

# ا من المراب المراب المام المراب المام المراب المام المراب المراب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب الم

"فدام الاحديد نما تنددے ہيں جوش اور اُمنگ كے اور انصار اللہ نما تندے ہيں جوش جر بہ اور حكمت كے اور جوش اور اُمنگ اور جوش اور اُمنگ اور جمت كے بغير جھي كوئي قوم اور جمت كے بغير جھي كوئي قوم كامياب نہيں ہوسكتي "۔

(الفضيل ٣٠/ جولائي ١٩٦٥ء)

وہاں ان پر پڑنے والی غیر معمولی ذمہ داریوں کی وجہ سے شیخ واستغفار کی طرف ماکل ہوتے ہیں یہ ایک طبعی بات ہے کہ فدا کے مامورین کو قبول کرنے سے جہاں انسان بے شار دی و دنیاوی فیوض و برکات سے حصہ پاتے ہیں وہیں ان پر جماعت مومنین میں شامل ہونے کے متجہ میں بڑی بھاری ذمہ واریاں بھی عاکد ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ اذا جَاءَ مَصْرُاللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَیْتَ النّاسَ یَذِخُلُوْنَ فِیْ وَالْفَتْحُ وَرَأَیْتَ النّاسَ یَذِخُلُونَ فِیْ وَالْفَتْحُ وَرَأَیْتَ النّاسَ یَذِخُلُونَ فِیْ وَاللّٰهِ اَفْوَاجا فَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبّکَ وَاللّٰهِ اَفْوَاجا فَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبّکَ وَاللّٰهِ اَفْوَاجا فَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبّکَ وَالْبَا۔

لیعنی جب الله کی نفرت اور فتح آئے گی اور لوگ فوج در فوج دین الله میں داخل ہوں گے تو تو اپنے رب کی تخمید اور تنبیج کر اور اس سے استغفار کر تا۔ یقیناً وہ تو آب ہے۔

ال سورہ بیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر فتح
اور نفرت کے موقعہ پر جماعت مومنین پر پڑنے
والی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے" فسیبح
بحمدربک " بیں اس بات کی طرف اشارہ
ہے کہ تمام صفات حمیدہ کاسر چشمہ خدا کی بی ذات
ہے وہی نقائص سے مزہ اور تمام خویوں کی جامع
ہے۔ اسلے نوواردین بیں اگر کوئی کمزوری نظر

آئے تو صرف نظر کی عادت ڈال اور اینے رب کی یا کی بیان کر۔ نرمی اور حکمت کے ساتھ ، بیار اور محبت کے ساتھ ان کو تقییحت کر۔ جس خدانے ممہیں قدوسیت کی خلعت عطاکی ہے وہ انہیں بھی عطاكر سكتام واستغفره من يه بيغام م كم برانے احمدیوں کو جائے کہ وہ خدا سے اپنی كمزوريوں كے ازاله كيلئے خدا كے عفواور ستاري اور غفران سے حصہ مانے کیلئے دعا کرتے رہیں اور جدو جهد کریں تاکہ ان کی کمزوریاں اور عفلتیں اور کو تاہیاں نووار دین کیلئے تھو کر اور لغزش کی موجب نہ بنیں اسلئے ایسے مواقع پر مومنون سابقون كواييخ ايمان عقا كداور اعمال كابغور محاسبه كرنا حاج اور حتى الامكان اس كى اصلاح كيلية جدوجہد کرنا جاہئے تاکہ ان کے کردار و گفتار،اعمال و اتوال سب کے سب نے آنے والوں كيلئے قابل تقليد ہوں اور صداقت احمديت کی زندہ تصویرین جانیں۔

آسان احمدیت پررونما ہونے والے اس عظیم الثان تغیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے

و یکھو! صدہا دانشمند آدمی آپ لوگوں کی جماعت میں ملتے جماعت میں سے نکل کر ہمادی جماعت میں ملتے جاتے ہیں۔ آسمان پر ایک شور برپاہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھنچ کر اس طرف لارہے ہیں۔ اب اس آسانی کار روائی کو کیاا نسان روک سکتا ہے۔ اس آسانی کار روائی کو کیاا نسان روک سکتا ہے۔ (مجموعہ اشتہارات جلد ساصفی ۲۹۳)

مختلف توموں ند ہبوں ملکوں اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانیں بولنے والے مختلف زبانیں بولنے والے مختلف ماحول میں پرورش پانے والے ان نووار دین کے ساتھ کیاسلوک ہونا چاہئے ان کااستقبال کیسے کرنا چاہئے ان کی تعلیم و تربیت کیلئے ان کو نظام

جماعت کاز ندہ اور فعال حصہ بنانے کیلئے ہمیں کیا طریق اپنانا جائے۔ اور جس چشمہ فیض سے ان کا تعارف کروایا گیا ہے ان کو اس تک کیے پہنچایا جاسکتا ہے۔ تاکہ وہ اپنی روحانی تشکی بجھا سکیں۔ بیعت تو صرف ایک دروازہ ہے۔ جس میں سے محزر كر انسان اس عظيم الثان چشمه مدايت كي طرف اپناسفر شروع کر تاہے۔جومامور زمانہ کے ذر بعد جاری کیا جا تا ہے۔ منزل بہت دور ہے۔ان خطرات کی نشاندہی کرنا جو اس سفر میں ان کو در پیش ہیں اور ان چورون اور قزاقوں سے آگاہ كرنا جو ان كى متاع ايمان كولو شئ كيلئ راسته به راستہ چھیے ہوئے ہیں ان سر سبز وشاداد بستان احمرے جو قرآنی علوم و معارف کے مجالوں سے جراہواہے اُن کو آگاہی بخشاجوان کیلئے اس د شوار محذار سفر میں زادِ راہ مہیا کر تاہے ہماری اولین ذمہ داری ہے وہ اخوت و محبت جو صحابہ ر ضوان اللہ مسيهم كاطره انتياز تهي جي أمت مسلمه جهول چكي تھی۔ جس کو از سر نو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے زندہ کیا تھا اس محبت اور اخوت کے دائمی رشته میں ان کو مسلک کرنا تمام ترا تمیازات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اُن کو اپنے سینے سے لگانا ان کے سکھ دکھ میں شریک ہونا ان کی لغز شوں اور کو تاہیوں اور کم علمیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کو آگے قدم بڑھانے کی اللقين كرنابيه مارى ذمه دارى ہے - چنانچه اس ضمن میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیه السلام

اب تم میں ایک نئی برادری اور نئی اخوت قائم ہوئی ہے۔ پچھلے سلسلے منقطع ہو گئے ہیں خدا تعالیٰ نے بید نئی قوم بنائی ہے جس میں امیر غریب پچے جوان بوڑھے ہر قتم کے لوگ شامل ہیں پس غریبوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معزز بھائیوں کی قدر کرس اور عزت کریں اور امیر وں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں ان کو فقیر اور ذلیل نہ سمجھیں کیوں کہ وہ بھی بھائی ہیں گوباپ جدا جدا ہیں گر آخر تم سب کاروحانی باپ ایک ہی ہے اور

وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں" .... ہماری جماعت کو سر سبزی نہیں آئے گی جب تک وہ آپس میں تجی ہمدر دینہ کریں جنہیں پوری طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کریں"۔

(مانو ظات جلد سمنی ۱۹ سیرنا حفرت اقد س میح قار کین کرام! سیرنا حفرت اقد س میح موعود علیه السلام کا بیه جامع اقتباس ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔ آپ اپنی روحانی بصیرت وعدہ الہی پر یقین کرتے ہوئے پرامید ہے کہ متعقبل قریب میں کروڑوں کی تعداد میں سعید روحیں جماعت میں داخل ہونے والی ہیں اور بیا کہ مختلف مزاج اور مختلف معیار کے لوگ اس میں داخل ہوں گے اس لئے تمام متوقع مسائل کا حل آپ ہوں نے بیان فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کے بیان نرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کے بیان نروایت پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کردہ زرین ہرایت پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کی بہتر فرداردین کی دلجوئی کرستے ہیں اور ان کی بہتر فدمت بجالا سکتے ہیں۔

کروڑوں کی تعداد میں آنے والے یہ نومبائعین اپنی اپنی عمروں کے لحاظ ہے مختلف خطیموں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لیمنی جماعت احد ببہ مسلمہ میں جوپانچ ذیلی عظیمیں کام کررہی ہیں وہ دراصل عمر کے لحاظ سے انسانی زندگی کے مختلف مراصل عمر کے لحاظ سے انسانی زندگی کے مختلف مراصل ہیں جوانسان کی تعلیم و تربیت اور ان کے اندر قرب و محبت الہی کی جوت لگانے کیلئے اور خد مت خلق اور بی نوع انسان کی بے لوث و بلا معاوضہ خد مت کے جذبات کو دلوں میں جاگزیں معاوضہ خد مت کے جذبات کو دلوں میں جاگزیں کرنے کیلئے ہیں انہی اغراض و مقاصد کیلئے ہی یہ ذیلی سطح موعودر ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا حضر سے مصلح موعودر ضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

" میں نے چالیس سال ہے کم عمر والوں کیلئے خدام الاحمدیہ اور زیادہ عمر والوں کیلئے مجلس انصار اللہ قائم کی ہے یا پھر عور تیں ہیں ان کیلئے لجنہ اماء اللہ قائم کی ہے یا پھر عور تیں ہیں ان کیلئے لجنہ اماء اللہ قائم کی ہے میر کی غرض ان تحریکات ہے ہے اللہ قائم کی ہے میر کی غرض ان تحریکات ہے ہے کہ جو قوم بھی اصلاح وار شاد کے کام میں پڑتی ہے اس کے اندرایک جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں اور بیہ خواہش کہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں اور بیہ خواہش کہ

اور لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں جہاں جماعت کو عزت بخشتی ہے وہاں بعض او قات جاعت میں ایار خنہ بیدا کرنے کاموجب بھی ہو جایا کرتی ہے جو تاہی کا باعث ہو تاہے جماعت اگر كرور دو كرور بهي موجائے اور اس ميں دس لاكھ منافق ہوں تو بھی اس میں اتنی طاقت تہیں ہو سکتی جتنی اگر دس ہزار مخلص ہوں تو ہوسکتی ہے يكى وجه ہے كہ چند صحابة نے جو كام كے وہ آج چاکیس کروڑ مسلمان بھی نہیں کر سکتے۔۔۔ پس جماعت میں نے لوگوں کے شامل ہونے کا ای صورت میں فائدہ ہوسکتا ہے کہ شامل ہونے والوں کے اندر ایمان اور اخلاص ہو صرف تعداد میں اضافہ کوئی خوشی کی بات نہیں۔۔۔ جو قومیں شبکیغ میں زیادہ کو <sup>مشش</sup> کرتی ہیں ان کی تربیت کا پہلو كمزور ہو جاياكر تاہے اور ان مجالس كا قيام ميں نے ربیت کی غرض سے کیاہے۔

(تقریر ۲۷دسمبر ۱۹۲۱ء مطبوعه الفضل ۱۹۲۷ کتوبر ۱۹۷۰) نیز حضور رضی الله تعالی نے ایخ خطبه جعه ۲۹سمبر ۱۹۳۷ء میں فرمایا۔

" میں نے جماعت کو کچھ عرصہ سے تین مختلف حصوں میں تقسیم کردیاہے تاکہ جماعت کا سارا زور اور اس کی طاقت اسلام اوراحہ یت کی اشاعت میں صرف ہواسلامی عقائد کے قیام میں وہ مشغول ہو جائے اور اعمال خیر کی ترویج میں اس کی تمام مساعی صرف ہونے لگیں۔ جماعت کے بید تین اہم ترین حصے انصار اللہ خدام الاحمد بیہ اور قتم کا کوئی آدمی ہو تاہے اس قتم کے لوگوں کی وہ فقس کرنے ہیں اور نوجوان عام طور پر نوجوانوں کی نقل کرتے ہیں اور نوجوان عام طور پر نوجوانوں کی نقل کرتے ہیں اور نوجوان عام طور پر نوجوانوں کی نقل کرتے ہیں اور نوجوان عام طور پر نوجوانوں کی نقل کرتے ہیں اور نوجوان عام طور پر نوجوانوں کی نقل کرتے ہیں اور نوجوان کی نقل کرتے ہیں اور نوجوان کا میں نقل کرتے ہیں اور نوجوان کی نقل کرتے ہیں اور نوجوان کی نقل کرتے ہیں اور نوجوان کی نقل کرتے ہیں اور نیج بچوں کی نقل کرتے ہیں اور ہی بی نقل کرتے ہیں اور بیج بچوں کی نقل

یمی حکمت ہے جس کے ماتخت میں نے انصار الله ، خدام الاحمدید ، اور اطفال الاحمدید تین الگ الگ جماعتیں قائم کی ہیں تاکہ نیک کاموں میں الگ دوسرے کی نقل کامادہ جماعت میں زیادہ ہے

زیادہ پیدا ہو ہے بچوں کی نقل کریں۔ نوجوان فوجوان کی نقل کریں۔ اور بوڑھے بوڑھوں کی نقل کریں۔ اور بوڑھے بوڑھوں کی نقل کریں جب ہے اور نوجوان اور بوڑھے سب اپنی اپنی جگہ پر دیکھیں گے کہ ہمارے ہم عمر دین کے متعلق رغبت رکھتے ہیں وہ اسلام کی اشاعت کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اسلامی مسائل کو سکھنے اور ان کو دنیا میں بھیلانے میں مشغول ہیں۔ وہ نیک کاموں کی بجا آوری میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو ان کے دلوں میں شوق بیدا ہوگا کہ ہم بھی ان نیک کاموں میں حصہ لیں بیدا ہوگا کہ ہم بھی ان نیک کاموں میں حصہ لیں اور اپنے ہم عمروں میں نیک کاموں میں حصہ لیں اور اپنے ہم عمروں میں نیک کاموں میں حصہ لیں اور اپنے ہم عمروں میں نیک کاموں میں حصہ لیں اور اپنے کی کو شش کریں۔

بسان اقتباسات سے بیات عیاں ہوتی ہے کہ جماعتی تربیت و تعلیم کیلئے سب سے اہم اور بنیادی کردار ذیلی تنظیموں کا ہے۔ سب سے پہلے ان نومبانعین اور نومبا تعات کوان کی عمروں کے لحاظے متعلقہ تنظیم ہے وابستہ کیا جائے اور ان میں کثرت کے ساتھ مجالس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اور تمام منظیمیں بیک وقت ان کی تعلیم و تربیت میں اسطرح مشغول ہوں کہ وہ اسہولت تمام نظام جماعت میں اسطرح منسلک ہوں کہ بھی منتشر نہ ہوں اور اشحاد اور اتفاق کے لحاظ سے جماعت مومنین میں بنیان هموص کی تغییر میں اہم کر دار ادا کر سکیس پھر دستمن کا کوئی وار کارگر نہیں موسكے گا۔اور سيد ناحضرت مسيح موعود عليه السلام کے حصن حصین میں داخل ہو جائیں گے تاوہان چوروں قزاتوں سے محفوظ رہیں جو ان کی متاع ا بمان کولوٹے اور تاہ کرنے کیلئے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان گر موں اور ختر قول سے محفوظ رہیں گے جو شیطان نے تاریکی میں چلنے والول كيلي تيار كي بير-

پس مقامی سطح سے لیکر ملکی اور بین الاقوامی سطح سے ان ذیلی تنظیموں سے وابستہ تمام عہد بداروں کا بیہ اولین فریضہ ہے کہ نے آنے والے بھائیوں اور بہنوں کوان کے عمر کے حساب سے جس تنظیم کا حصہ وہ بن سکتے ہیں اُن کو بنا کیں

پھران کی تعلیم و تربیت کیلئے ان اصول کو ابناتے ہوئے سرگرم ہوں جو اصول و ضوابط قر آن و سنت کے مطابق نظام جماعت نے ان کیلئے وضع کئے ہیں۔

جب اس نج پر تمام ذیلی تنظیمیں نظام جماعت کے ساتھ ہم آواز ہو کر اینے اپنے دائرہ کاریس کام کریں گی تو کروڑوں کی تعداد میں آنے والے ان نومیا نعین کی تعلیم و تربیت کا مرحله بہت ہی آسانی کے ساتھ طے کیا جاسکے گا۔ اور ان تمام فسادوں اور رخنوں ہے جماعت محفوظ رہے گی جو قرون اولی میں فوج در فوج اسلام میں داخل ہو نے والے مسلمانوں کی تربیت کی کمی یاعدم تربیت کے نتیجہ میں اعتقادی اور عملی لحاظ سے اسلام میں راہ پاگئے تھے۔خلاصہ مضمون ریہ ہے کہ جس علاقہ میں مجھی تبلیغ و دعوت الی اللہ کے متیجہ میں لوگوں کواحمہ یت میں داخل ہونے کی توقیق ملتی ہے فوری طور پر اس علاقه میں موجود مجلس کو متنبہ ہونا عاہے اور فوری طور پران کی تعلیم وتربیت کا کام اسيخ ذمه لينا حابيد أن مين مجالس قائم كري عہد بداران کا تعین کریں ان کی تو قیق اور ظر ف اور تجربہ کے مطابق آستہ آستہ بعض انظامی امور اُن کے سپر د کردیں پھر رفتہ رفتہ اُن ہی میں ے ایسے باشعور اور صاحبان فہم لوگ کھڑے ہوں گے جواپنے بھائیوں کی تربیت بہتر رنگ میں كر عليل ك\_الغرض بيكام ايك تشكسل عابتاب جماعت کے مختلف طبقات اور تنظیموں میں ہم آ ہنگی کا متقاضی ہے جسطرح ایک خود کار مشین کو مختلف مراحل میں سے گزار کر آخر کار ایک Valueable Product کی صورت میں پیش کرتی ہے بالکل ویسا ہی یا پھر جسطرح ایک بھینس مختلف قسم کے حارے کھاکر ایک ایک لقمہ كوليكر جگالى كرتى ہے چباتى ہے اور اس جارے سے زیادہ سے زیادہ حصہ کو قابل ہضم بناتی ہے اس طرح جماعت میں روحانی جگالی کا کام نیکی تنظیموں کا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ حصہ نظام جماعت میں

کو Weste Product کے طور پر باہر ٹکالا جاسکے۔

حضرت مسیح موعود علیه السلام کی ایک الصیرت افروزاقتباس پر میں به مضمون ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں:۔

"بین ان لوگوں کیلئے جنہوں نے بیعت کی ہے جند نقیحت آمیز کلمات کہنا چاہتا ہوں یہ بیعت تخم ریزی ہے اٹنال صالحہ کی جسطرح کوئی باغبان در خت لگا تاہے یا کسی چیز کا نئے ہو تاہے پھر اگر کوئی فخص نئے ہو کر در خت لگا کر دہیں اس کو ختم کر دے اور آئندہ آبیاشی اور حفاظت نہ کرے تو دہ تخم ضائع جائےگا۔" (ملفوظات جلدے صفحہ ۲۲۳) ضائع جائےگا۔" (ملفوظات جلدے صفحہ ۲۲۳)

پس ایمان اور اعمالی صالحہ کا جو نیج نیک فطرت
رکھنے والے کر وڑوں لوگوں کے دلوں میں ہویا گیا
ہے یا ہویا جارہا ہے اس کی آبیاری ۔ دیکھ بھال۔
مواسم کے مناسب حال نگرانی کرنا۔ اُن مؤذی
کیڑوں اور جانوروں سے اس کی تفاظت کرنا ہم
باغبانوں کا کام ہے۔ اگر ہم اس فرض منصبی سے
عافل رہیں گے تو یوم الحصاد میں کف افسوس ملتے
دہ جائیں گے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور
مجموعی طور پر قوم کولاحق ہونے والے اس نقصان
کی ذمہ داری بھی ہمارے کندھوں پر ہوگی۔

الله تعالی جمیں توفیق دے کہ ہم سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے در خت وجود کے شاخ مشمر بنکر خدمات دیدیہ بجا لانے کی سعادت یا کیں۔

# ار شاد حضرت مسيح موعود عليه السلام

نوع انسان کیلئے روئے زمین براب کوئی کتاب نہیں گر قرآن اور تمام آدم زادول کیلئے اب کوئی رسول اور شفیح نہیں گر حکم خلا علیہ اسلام کوئی رسول اور شفیح نہیں گر حکم علیہ اسلام کوشش کرد کہ بچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کواس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آسان پر تم نجات یا فتہ لکھے جاؤ" (کشی نوح)

جذب ہونے کے لائق ہواور نا قابل جذب حصہ

# د نیا کے پانچوں پر اعظموں میں جماعت احریہ نے اس وقت تک ہزاروں مسجدیں تقمیر کی ہیں۔ تیر کاونمونتاذیل میں پانچوں براعظموں کی ایک ایک مسجد کی تصویر شائع کی جارہی ہے۔





مورا دری بیت الهدای (آسٹریلیا)

اخرييم مسير فضل عكموسرى لنكا (ايسنيا)



اجريه سوربشارت سين (يورب)



اجرية مسجد نيروني كينيا (افريقه)



احربيمسجدواشكن (امريكه)



صدر صاحبان جماعتهائے احمدیہ پنجاب کی مسجد اقصاٰی قادیان میں محتر م صاحبزادہ مر زاو سیم احمد صاحب ناظر اعلیٰ وامیر جماعت احمدیہ قادیان کی زیر صدارت میں معتر م مولاناعبدالرحیم صاحب فاصل دیوبند (نواحمدی) خطاب فرمارہ ہیں۔ جنہیں ۱۵را پریل ۲۰۰۰ء کولد صیانہ کی جامع مسجد میں دیوبندی مولویوں نے نہایت اذبیتیں دے کر شہید کر دیا۔ تصویر میں محتر م مولانا محمد انعام صاحب غوری ناظر اصلاح وار شاداور محتر م مولانا تنویر احمد صاحب خادم محران پنجاب و بھا چل مجھی نظر آرہے ہیں۔



ریل ماجرا پنجاب میں ۱۸ اکتوبر ۲۰۰۰ء کو جماعت احمد یہ کی طرف ہے جلسہ یوم پیشوایان مذاهب کا انتقاد کیا گیا جسمیں سردار ہر بھجن سنگھ صاحب سوچ وائس چانسلر گورونانک دیویونیورٹی امر تسر بطور مہمان خصوصی شامل ہوئے۔ جناب سنگھ صاحب پروفیسر منجیت سنگھ جھیدار تخت شری کیس گڑھ صاحب (آئند پور صاحب) خطاب فرماتے ہوئے سنگے پر (دائیں سے) مکرم ڈاکٹر محمد عارف صاحب ناظر تعلیم، مکرم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ایڈیشنل ناظم وقف جدید بیرون، مکرم مولوی محمد انعام صاحب غوری ناظر اصلاح وارشاد، مہمان خصوصی، مکرم تنویر احمد صاحب خادم نگران پنجاب، مکرم مولانا محمد حمید صاحب کوثر مدرس مدرس ماحد یہ قادیان تشریف فرماہیں۔



امسال بفضلہ تعالیٰ بھارت میں ایک کروڑ ۱۲ لاکھ سعیدرو حیں حلقہ بگوش احمدیت ہو کیں ان میں داعین الی اللہ ایسے علاقوں میں بھی پہنچے ہیں جہاں عرصہ درازے افریقن نژاد مسلمان آباد ہیں یہ لوگ بھی کثیر تعداد میں جماعت احمدید میں داخل ہو چکے ہیں سالانہ اجتماع مجلس خدام الاحمدید بھارت منعقدہ 25,26,27 سمبر 2000ء کے موقعہ پر ندکورہ افریقن نسل کے بچے اجتماع میں شامل ہوئے محترم چوہدری محمد اکبر صاحب قائمقام ناظر اعلیٰ اور مکرم مولوی محمد نسیم خان صاحب صدر مجلس خدام الاحمدید و مکرم قریش محمد فضل اللہ صاحب اور مکرم خالد محمود صاحب نائب صدر ان مجلس خدام الاحمدید بھارت کے ساتھ ایک گروپ فوٹو

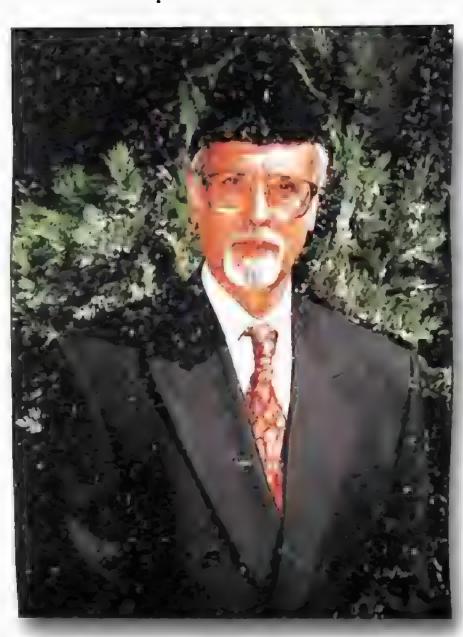

مکرم بشیر الدین احمد صاحب سامی نما ئندہ بدر برطانیہ جنکاشارہ صذا کے لئے خصوصی تعاون حاصل رہا



جناب وشنو کانت شاستری گور نر ہما چل پر دلیش کی خدمت میں محترم مولانا محربیہ صاحب فاصل مدرس مدرسہ احمد بیہ قادیان قر آن مجیدا نگلش ترجمہ اور اسلامی کٹریجر پیش کرتے ہوئے



جلسہ سالانہ قادیان کے انظامات کے تعلق سے جماعت احمریہ کے وفد کی جناب نتھا سکھ صاحب دالم وزیر تعلقات عامہ پنجاب کے ہمراہ عزت مآب وزیر اعلیٰ پنجاب سر دار پر کاش سکھ بادل سے چندی گڑھ میں ملا قات۔ تصویر میں (دائیں سے بائیں)(ا)عزت مآب نتھا سکھ صاحب دالم وزیر تعلقات عامہ پنجاب۔(۲) مکرم مولوی سعادت احمد صاحب جادیدا ٹیر نیشنل ناظر امور عامہ خارجہ اور مکرم چوہدری محمد اکبر صاحب فائمقام ناظر اعلیٰ وامیر جماعت احمد یہ قادیان و ناظر امور عامہ خارجہ اور مکرم چوہدری محمد اکبر صاحب فائمقام ناظر اعلیٰ وامیر جماعت احمد یہ قادیان و ناظر امور عامہ۔(۳)عز تمآب سر دار پر کاش سنگھ صاحب بادل وزیراعلیٰ پنجاب۔(۴) مکرم چوہدری عبد الواسع صاحب نائب ناظر امور عامہ۔(۵) مکرم چوہدری محمد اکرم صاحب گجر اتی۔



حالیہ موسم برسات میں ہما چل میں تباہ کن سیاب آیا۔ بادل کے پھننے کے نتیجہ میں سینکڑوں مو تیں ہو کیں اور کروڑوں روپے کا مالی نقصان ہوا۔ اس موقع پر مکرم سعادت احمد صاحب جاویدا ٹیر بیشنل ناظر اُمور عامہ خارجہ احمد میہ وفد کے ہمراہ چیف منسٹر ہما چل پر دیش جناب پر یم کمار دھومل کی خدمت میں جماعت احمد میہ کی طرف سے شملہ میں ڈیرٹھ لاکھ روپے کا چیک پیش کرتے ہوئے۔ (وفد میں دائیس سے بائیس) مکرم گیانی تنویر احمد صاحب خادم نگران ہما چل و پنجاب، مکرم سران ملدین صاحب صدر جماعت اللہ بڑھول، مکرم بدر اللہ بن صاحب صدر جماعت اللہ بڑھول، مکرم بدر اللہ بن صاحب صدر جماعت اللہ بڑھول، مکرم بدر اللہ بن صاحب صدر جماعت اونہ نظر آرہے ہیں۔







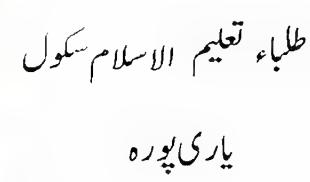

تقریب سنگ بنیاد تعلیم

الاسلام احديد سكول يارى

پور - کشمیر کے موقعہ پر

محرم عبد الحميد صاحب

ٹاک امیر صوبائی تشمیر اور

مكرم مولاناغلام نبي صاحب

نیاز انجارج مبلغ کشمیر

احباب سے خطاب فرما

رے ہیں



مکرم غلام نبی صاحب پڑر چیئر مین تعلیم الاسلام سکول ناصر آباد (کشمیر) طلباء میں انعامات تقشیم فرماتے ہوئے



جناب اشرف خان بیٹھان اسٹنٹ کمشنر آف بولیس شولا پور (مہا راشنر) کی خدمت میں مکرم عقیل احمد صاحب سہار نبوری سرکل انچارج شولا بور قرآن مجید واسلامی لٹریچر پیش کرتے ہوئے۔



جناب میر و گوستیانار ائن ضلع پریشد چئیر مین کو مکرم حافظ سیدر سول نیاز مبلغ سلسله قر آن مجید تلگوتر جمه اوراسلامی لٹریچر پیش کرتے ہوئے۔







قادیان دار الامان میں پنجاب ہریانہ اور ھا چل کے میٹرک پاس طلباء کی بندرہ روزہ تربیتی کلاس کیم سے ۱۵رجو لائی تک لگائی گئی جسمیں؛ پنجاب، ہریانہ، ہما چل اور راجستھان کے ۱۵ نومبائعین طلباء شامل ہوئے۔کلاس میں طلباء کو نماز، قر آن اور دینی معلومات سکھائی گئیں اور تحریری امتحان لے کر پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات دیے گئے



حضرت مرزاغلام احمد صاحب
قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود
علیہ السلام بانی سلسلہ عالیہ احمد سے
ولادت سے آغاذِ مامور بیت تک
۱۲۵۰ء: ۱۲۵ فروری بمطابق ۱۲۵ شوال ۱۲۵۰ کو
بروز جمعہ طلوع فجر کے بعد حضرت بانی سلسلہ
احمد سے کی ولادت ہوئی۔ آپ کے ساتھ ایک لڑکی

۱۸۴۲:ابتدائی تعلیم از منشی فضل الہی صاحب ۱۸۴۲: صرف و نحو کی تعلیم از مولوی فضل احمہ صاحب۔

بھی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا۔ وہ جلد ہی فوت

۱۸۵۲: حضور کی پہلی شادی حرمت بی بی صاحب سے ہو گی۔ کثرت مطالعہ کا آغاز۔

۱۸۵۳: نحو منطق حکمت اور دیگر مروجه علوم کی تعلیم از مولوی گل علی شاہ صاحب۔ اسی زمانه میں طب کی بعض کتب اپنے والد ماجد سے پڑھیں۔ ، مصور کے پہلے بیٹے مرزا سلطان احمد صاحب کی ولادت۔ مصاحب کی ولادت۔

۱۸۵۵:ولادت مر زانفنل احمد صاحب ۱۸۶۳: رؤیا میں آنخضرت علیانی کی زیارت اور اشارات ماموریت۔

۱۸۶۳: سیالکوٹ میں ملاز مت کا آغاز جو ۱۸۲۸ء تک جاری رہا۔

عیسائی پادر بول سے مناظر وں کا آغاز ۱۸۲۸ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت چراغ بی بی قساحبہ کا انتقال ۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے ساتھ بعض مسائل میں مباحثہ کی تیاری اور

الہام۔"باد شاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے"۔

۱۸۷۲: ملک کے مختلف اخبارات میں ندہی مضامین کے سلسلہ کا آغاز۔

سال ۱۸ ان فارس میں منظوم کلام کہنا شروع کیا۔

۱۹ ۱۸ ان و کیا میں فرشتہ کودیکھا جس نے ایک نان

آپ کو پیش کرتے ہوئے کہا" یہ تیرے لئے اور
تیرے ساتھ کے درویشوں کیلئے ہے"۔
تیرے ساتھ کے درویشوں کیلئے ہے"۔
۱۸۷۵ حضور کے والد ماجد نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی جو جون ۲ کے ۱۸ ء میں مکمل ہوئی۔ حضور نے آٹھیانوہاہ تک لگا تارروزے رکھے۔

۱۸۷۱: حضرت میر ناصر نواب صاحب کی قادیان میں پہلی بار آمد حضور کی مولوی عبد اللہ غزنوی صاحب اللہ عزنوی صاحب اور دوسر سے اہل اللہ سے ملا قات۔ ۲جون کو حضور کے والد ماجد کی و فات اور حضور کا الہام " الیس الله بکافی عبدہ "کثرت مکالمات و مخاطبات کی ابتد اُ۔

ایک اللہ حضور کے خلاف پہلا مقدمہ ایک عیمائی رلیارام کی طرف سے جومقدمہ ڈاکخانہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور حضور کی بریت۔ سفر سالکوٹ۔

تنشی سراج الدین صاحب بانی اخبار" زمیندار" کی قادیان آمد۔

۸۷۸اء: ۹ فروری تا ۹ مارج اخبار "سفیر مند" میں آریہ ساج کے خلاف حضور کا انعامی مضمون شائع موا۔ انعام کی رقم پانچ سورو بیہ تھی۔ بینڈت کھڑک سنگھ اور بادا نرائن سنگھ کے ساتھ حضور کی قلمی حنگ۔

١٨٤٩: ٢١مي تا ١٩جون برہموساج كے ليدر

پنڈت اگنی ہوتری سے ضرورت الہام سے متعلق تحریری مباحثہ ابتداء تصنیف برابین احمد میہ واعلان طبع واشاعت۔

۱۸۸۰: اشاعت برامین احمد میه حصه اوّل و دوم اور دس هزار روپیه کاانعامی چینجی حضورٌ پر قولنج زُجیری کاخطرناک حمله اوراعجازی شفاء کانشان ـ

#### آغازِ ماموریت سے و فات تک

امرت کا پہلا الہام قبل انبی امرت وانا اول المسلمین ممل الہام قریباً متر فقرات پر مشمل تھا۔ اشاعت برائین احمد سے حصد سوم - تمام ندائب باطلہ کو نشان نمائی کی دعوت۔

حضرت مولانانور الدین صاحب (بعد میں خلیفة المسیح الاوّل ) کواس سال حضورٌ کے نام سے وا تفیت ہوئی۔

المه الكوبر المه الكوبر المام الكوبر كو يحيل نواب صديق حسن خان صاحب كى طرف كو يحيل نواب صديق حسن خان صاحب كى طرف سے برابین احمد بید كی بے حرمتی اور اُس كی سزا۔ اُخر حضور کی دُعاہے اُن كی مشكلات ختم ہو سیں۔ و فات مر زا غلام قادر صاحب برادر اكبر حضرت بانی سلسلہ احمد بیا ۔ الہام 'وقت تو نزد یک رسیر و پائی سلسلہ احمد بیا ۔ الہام 'وقت تو نزد یک رسیر و پائے محمد یاں بر منار بلند تر محکم افقاد ''۔

بانی آریه ساخ پنڈت دیا نند سر سوتی پراتمام ججت اوران کو قادیان آنے کی دعوت۔ پنڈت لیکھر ام سے مقابلہ کا آغاز ۱۸۸۳: حضور کا پہلا سفر لدھیانہ ۔اکتوبر میں دوبارہ لدھیانہ اور پھر مالیر کوٹلہ کاسفر۔

انباله چهاونی میں آمد۔ منشی عبد الله سنوری صاحب کی در خواست پر سفر سنور۔ اور راستے میں

پنیالہ میں مخضر قیام۔وزیراعظم پنیالہ سید محمد حسن صاحب کی طرف سے استقبال۔
کا ر نومبر کو حضرت سیدہ نصرت جہال بیم صاحبہ سے ولی میں حضور کا نکاح اور اُن کا رُخصتانہ۔

#### 1110

مارج: ایک اشتہار کے ذریعہ حضرت بانی سلسلہ احمد یہ نے مجد دیت کے دعویٰ کاعام اعلان فرمایااور نشان نمائی کی عالمگیر دعوت دی۔ یہ اشتہار ۲۰ ہزار کی تعداد میں اردواور انگریزی میں شائع کیا گیااور ایشیا، پورپ اور امریکہ کے تمام بڑے بڑے مذہبی لیڈروں اور سیاسی مدبروں اور دانشوروں کو مجھجا گیا۔ اس زمانہ کی کوئی نامور اور معزز شخصیت ایسی نہ تھی جس تک یہ آوازنہ پہنچائی گؤاہو۔

پنڈت اندر من مر اد آبادی ادر پادری سوفٹ کو مقابلہ کی دعوت اور ان کا گریز۔

۱۰رجولائی: حضور کے کپڑوں پرسر خی کے چھینے پڑنے کانشان ظاہر ہوا۔

اگست: قادیان کے آریوں کی طرف سے نشان فلمائی کی در خواست۔

اور ستبر : هج کے موقع پر میدان عرفات میں حضور کی دُعا حضرت صوفی احمد جان صاحب کی زبانی پڑھی گئی ۔ یہی دُعا بیت اللہ اور دوسر بے مقدس مقدس مقامات پر بھی کی گئی۔

۱۹ر نومبر: بینڈت کیکھر ام کی قادیان میں آمداور دوماہ تک بدزبانی اور حضور کاغیر معمولی صبر۔ ۲۸ر نومبر: ستارے ٹو شنے کا آسانی نظارہ ظام

۲۸ر نومبر: ستارے ٹوٹنے کا آسانی نظارہ ظاہر ا۔

دسمبر: بنشی احمد جان کی و فات پر حضور گاسفر لد هیانه به اس سال حضرت مولانا نور الدین صاحب بهلی د فعه قادلیان تشریف لائے۔

#### ۲۸۸۱ء

۲۲ر جنوری حضور " چلة کشی کیلئے ہوشیار پور تشریف لے گئے واپسی کارمار چ کوہو گی۔ ۱۲۰ فروری: حضور نے اشتہار دربارہ پیشگو کی

مصلح موعود تحریر فرمایا جو کیم مارچ کواخبار "ریاض ہند"امر تسر میں بطور ضمیمہ شائع ہوا۔ اار مارچ: ہوشیار پور ماسٹر مرلی دھر ڈرائنگ ماسٹر سے تحریری مباحثہ جو ستمبر میں سرمہ چشم آرید کے نام سے شائع ہوا۔

۱۸ر مارج: بیشگوئی مصلح موعود کے مقابل پر کیکھر ام نے جوابی اشتہار شائع کیا اور بانی سلسلہ احمد یہ کے نیست و نابود ہو جانے کی بیشگوئی کی۔
۱۵ر ایریل حضور کی صاحبزادی عصمت کی ولادت (وفات جولائی ۱۸۹۱ء) آریہ ساج کے مشہور لیڈروں کودعوت مباہلہ دی۔

حضور گاسفر انبالہ ایک ماہ کے قیام کے بعد ۲۵ نو مبر کو قادیان دالسی۔

#### **۱۸۸۷**ء

تصنيف داشاعت "شحنه حق"

جون: حضور کا سفر انبالہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی طرف سے حضور کی پر تکلف دعوت۔

امریکہ میں حضور کی نشان نمائی کی دعوت کی بازگشت۔ مسٹر الیگزنڈر رسل وب صاحب سے خطو کتابت اور اُن کا قبول اسلام۔

اگت:ولادت بشيراوّل-

٨ استمبر: حضورٌ كوالهام موا" داغ ججرت"

#### ١٨٨٨ء

ے جنوری : حضرت مولانانور الدین صاحب کی بیاری کی وجہ سے حضرت بانی سلسلہ احمدیثہ کاسفر جموں۔

۱۸ می: پادری فتح مسیح کی طرف سے حضور کو پیشگو ئیوں میں مقابلہ کی دعوت ادر پھر اس کا اعتراف شکست۔

مئ : حضور کے الہامات در بارہ پیشگوئی محمدی بیگم۔ جون: اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو بیعت لینے کا ارشاد۔ وزیر اعظم پٹیالہ سید محمد حسن خان صاحب کی دعوت پر پٹیالہ کاسفر۔ مہار نو مبر: وفات بشیر اول۔ کمے دیمبر: اشاعت سبز اشتہار اور بیعت کا اعلان

عام۔

و٨٨١ء

۱۲ جنوری: اشتهار بعنوان "محیل تبلیغ" میں دس شر الطبیعت کااعلان۔

۱۱ر جنوری : ولادت حضرت مرزابشیر الدین محمود احمد (المصلح الموعود) و فات ۸ رنومبر ۱۹۲۵ء۔ ۱۸ جنوری : حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کاعقیقہ۔

حضور كاسفر لدهيانه

م مارچ: بیعت کے اغراض و مقاصد پر مشمل اشتہار شائع کیا۔ ہو شیار پور میں شخ مہر علی صاحب کے لڑے کی تقریب شادی میں شمولیت۔

عے تر سے فی طریب سادی کی مویت۔

۲۳ مار ہارج لد ھیانہ میں حضرت صوفی احمد جان صاحب کے مکان واقع محلّہ جدید میں بیت اولی اور جماعت احمد بید کا آغاز۔

مردول کے بعد عور تول نے بیعت گا۔
اوّل المبا تعین حضرت مولانانور الدین صاحب فیر خضرت مافظ حامد علی صاحب۔ حضرت منشی اروڑا خان عبد اللّه سنوری صاحب۔ حضرت منشی اروڑا خان صاحب بہلی بیعت میں شامل ہوئے۔ انہی ایام میں حضرت منشی ظفر احمد صاحب۔ حضرت بیر سراج حضرت مولوی عبد الکریم الحق نعمانی صاحب۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب مالی فی اور حضرت شخ بیتھوب علی صاحب صاحب سیالکوئی اور حضرت شخ بیتھوب علی صاحب ماحب سیالکوئی اور حضرت شخ بیتھوب علی صاحب ماحب سیالکوئی۔

ا پریل: لد هیانہ سے حضور علی گڑھ تشریف لے ایج۔

11190

اشاعت فتح اسلام ولو طبح مرام-اعلان دعوی مسحیت-

مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی طرف سے فتوئی کی تکفیر۔ اشاعت تصدیق براہین احمد بید (از۔ حضرت مولانا نور الدین صاحبؓ) بجواب تکذیب براہین احمد بید (از لیکھر ام) اس سال حضرت نواب محمد علی خان صاحب، حضرت مید حامد شاہ صاحب بیالکوئی اور حضرت ناام حسن صاحب بیتاوری نے بیعت کی۔

1191

سار مارچ : دعویٰ مسیحیت کے بعد حضور کا پہاا سفر لدھیانہ۔

۲۲مارچ: علماء کو تحریری مباحثہ کی دعوت۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کا مباحثہ سے انکار۔

۱۲۰ مئی: پادریوں کو وفاتِ مسیح پر "تبادله خیالات کی وعوت۔ازالہ اوہام کی تصنیف واشاعت لفظ تو فی اور الد جال کے بارہ میں ایک ہزار رو پید کا انعامی اعلان۔اعلان وعویٰ مصدویت۔

جولائی:سفر امر تسر ولد هیانه۔

۰۲تا۲۹جولائی: لدهیانه میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے مباحثہ۔جو "الحق لدهیانه" کے نام سے شالع ہوا۔ جولائی میں حضور کی صاحبزادی عصمت کی و فات ہوئی۔

۲۹رستمبر حضورٌ كاسفر دلي-

۱۷ اکتوبر مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی ادر مولوی عبدالحق صاحب کومباحثہ کی دعوت اور ان کاگریز۔

۲۲ر آکوبر: دہلی میں مولوی محمد بشیر صاحب بھوبالوی سے مناظرہ جو ''الحق دہلی'' کے نام سے شائع ہوا۔

سفر لد هیانه ویٹیالہ۔

وسمبر: تقنيف واشاعت "آساني فيصله"

ے اوسمبر: جماعت احمد یہ کا بہلا جلسہ سالانہ مسجد اقصلی قادیان میں ہوا جس میں 20۔ افراد شریک ہوئے۔

اس سال مندرجہ ذیل بزر گوں نے حضور کی بیعت کی۔

حضرت مفتی محمد صادق صاحب "- حضرت میر ناصر نواب صاحب" - حضرت مولوی غلام نبی صاحب فوشانی "- حضور نیا بنی زوجه اوّل کوب صاحب فوشانی "- حضور نیا بنی زوجه اوّل کوب وین رشته دارول کے ساتھ مل کر کھلم کھلا مخالفت اور باد جود بار بار تنبیہ کے بازنہ آنے کی وجہ سے طلاق دے دی۔

ولادت صاحبزادی شوکت جو حضرت سیده

نفرت جہال بیگم صاحبہ کے بطن ہے ہو کیں۔ ۱۸۹۲ء

جنوری: حضورٌ نے اہل لا ہور پر اتمام جمت کے لئے سفر لا ہوراختیار فرمایا۔

ا اجنوری: لاہور میں منتی میراں بخش صاحب کی کو تھی کے احاطہ میں جلسہ ۔ حضور اور حضرت مولانانورالدین صاحب کی عظیم الشان تقاریر۔ عبد الحکیم کلانوری سے مباحثہ جو ۳ فروری تک

عبرا میم ملاوری سے سباحظہ بو امروری ما جاری رہا۔

فروری: سفر سیالکوٹ ۔ حکیم حسام الدین صاحب کے مکان میں فروکش ہوئے۔

سفر كيور تهله- جالند هر ولد هيانه- تصنيف واشاعت "نشان آساني"

بزرگ جماعت میں شامل ہوئے۔

• سن ستمبر پیشگوئی کے مطابق و فات مرزا احمد بیک ہوشیار پوری۔

۱۰ دسمبر:علاء کو مباہلہ کی پہلی دعوت عام۔ ۲۷۔۲۸۔۲۷ دسمبر: دوسر اجلسہ سالانہ ۳۲۷ ۔ ۱ حباب کی شرکت۔ اس سال مندرجہ ذیل

حفرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مولانا دفرت بیر منظور محمد صاحب مولانا برہان الدین صاحب مخترت حافظ مخاراحمد مواند ماحب شاہجہا نبوری ۔ صاحب شاہجہا نبوری ۔

حضورٌ کی صاحبزادی شوکت کی و فات۔

١٨٩٣

جنوری: حضورٌ کوایک رات میں عربی زبان کے حالیس ہزار مادّے سکھائے گئے۔

"التبلیغ" کے عنوان سے عربی میں ایک فصیح و بلیغ خط کی شکل میں تصنیف جس کے آخر میں تصنیف جس کے آخر میں تصیدہ پیاعین فیض الله والعرفان تحریر فیضا۔

حضرت خواجه غلام فريد صاحب چاچرال شريف كاخراج عقيدت -

لیکھر ام کی ہلاکت کی پیشگو کی شائع کی۔ فرور می: آئینہ کمالات اسلام کی اشاعت۔ ملکہ وکٹوریہ کو پیغام حق۔

۳۰ مارچ: مخالفین کو عربی زبان میں مقابله کی دعوت۔ تصنیف کرامات الصاد قین۔

۲۰ اپریل ولادت حضرت صاحبزاده مر **زابشیر** احمد صاحب ً۔

ابریل: تصنیف داشاعت برکات الدعا۔ اپریل: حضرت مولانا نور الدین صاحب گھریار چھوڑ کر خداکی خاطر قادیان آگئے اور '' الدار '' میں رہائش اختیار کی۔

۲۷رمئی تا ۵ جون: امر تسر میں آگھم کے ساتھ مباحثہ جو" جنگ مقدس"کے نام سے شائع ہوا۔ جون: پیشگو کی دربارہ آگھم اور سفر جنڈیالہ۔ جولائی: اشاعت" تحفہ کبنداد"۔

اگست:اشاعت "شهادت القرآن" تصنیف" ججة الاسلام "وسيّا كي كااظهار ـ

نومبر: سفر فیروز پور۔واپسی ۱۴ سمبر کو ہوئی۔ اسی سفر کے دوران لا ہور سٹیشن پر غیر ت دیئی کے ماتحت لیکھر ام کے سلام کا جواب نہ دیئے کا ایمان افروز واقعہ ظاہر ہوا۔

اسی سال حضرت مولوی عبد الکریم صاحب الکوئی قادیان میں آبھ۔

1197

فروری: تصنیف ''حمامة البشریٰ"۔" نور الحق" حصیراوّل۔

مطابق ۱۲ مارچ آنخضرت علیقی کی پیشگوئی کے مطابق ۱۳ مضان ۱۱ اسلام کو جاند گر بهن کانشان ظاہر ہوا۔

۲۸ اپریل آنخضرت علیہ کی پیٹگوئی کے مطابق ۲۸ر مضان اسام کو سورج گر بهن کا نشان ظاہر ہوا۔

مئ :اشاعت "نورالحق" حصه دوم -جون:اشاعت "اتمام المحجة" -جولا كى:اشاعت "سر الخلافه" -

المتمبر: دعوت مباہلہ برائے پیشگوئی محمدی بیگم۔ سمبر: آتھم کے رجوع الی الحق کی وجہ سے ہلاک نہ ہونے پر مخالفین کا شور اور استہزا اور حضور کی طرف سے جوابی اشتہارات کی اشاعت۔

۵ ستمبر: آگم کوایک بزار روپیه کاانعای چینی که وه می ناده می برای بینی که وه می ناده می بران می کا انعای بینی که مائی از می می کا است می مواید و سابزار سنم کی در کو سابزار اوری کی ۵ مراکز بر کو سابزار اوری کی ۵ مراکز بر کو سابزار اوری کی می بردهادی گی۔ می می بردهادی گی۔ می می بردهادی گئی۔ می می بردهادی گئی۔ می می برده اور الاسلام "۔

۲۹ تہر: سعد اللہ لدھیانوی کے مقطوع النسل مرنے کی پیشگونی۔ اس سال پادریوں اور دوسر نے عفاقی کی پیشگونی۔ اس سال پادریوں اور دوسر نے عفاقی کی طرف سے حضور کے خلاف متحدہ محاذ ان کم کر کے حضور پر بعاویت کا الزام لگایا گیا۔ لندن میں بادریوں کی عالمی کا نفرنس میں تحریک احدیت کے ہارہ میں تثویش کا اظہار کیا گیا۔

ای سال حضرت سیٹھ عبد الرجنن صاحب مدرای جماعت بین داخل ہوئے۔

#### 61190

قادبان مين ضياء الاسلام يريس اور كتب خانه قائم ليا كيا-

۲۰ مئی: ضیاء الاسلام پریس سے مپہلی کتاب "ضیاء الحق" کی اشاعت۔

۱۲۴ می ولادت حضرت صاحبزاده مر زانثریف احد صاحب یا ۔

۵ارجون: اشاعت "نورائقر آن" حصدالل تحقیق کے تعنیف "منن الرحمن" اس تحقیق کے متعلق کہ عربی ام الالنہ ہے۔ حضرت مسح ناصری علیہ السلام کے سفر کشمیر اور ان کی قبر واقع مربی گرکاانکشاف کیا۔

بادانانک کے متعلق انکشافات۔

• ۱۲ رستمبر: حضور مقدس چوله دیکھنے کیلئے ڈیرہ بابانائک تشریف لے گئے۔

نومبر: اشاعت" ست بجن" اور "آربیه هرم"-

۱۰ اس سال ناموس مصطفی اور ند ہی مباحث میں اس سال ناموس مصطفی اور ند ہی مباحث میں امن کے قیام کیلئے حضور نے دو تجاویز پیش کیں۔

ا۔ کوئی فرقہ دوسرے فرقہ پر ایبا اعتراض نہ کرے جو خوداس کی الہامی کتاب یا پیشوا پر ہو تاہو۔

ب۔ صرف انہی کتابوں پر اعتراض کیا جائے جو

فریق ٹانی کے نزدیک مسلم ہوں۔

فاطر قادیان میں آن سے۔

ای سال "الدار" میں کنواں لگایا گیا۔ جو احمدی
آبادی میں مسجد اقصیٰ کے علاوہ بہلا کنواں تھا۔
حضرت صوفی غلام محمد صاحب اور حضرت بھائی
عبد الرحمٰن صاحب قادیانی سلسلہ احمدیہ میں داخل
ہوئے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب خداکی

= 1194

کیم جنوری: حضور نے ایک اشتہار کے ذریعہ حکومت کوجمعہ کی تعطیل کی تحریک فرمائی۔ مارچ: وائی کابل امیر عبد الرحمٰن کے نام حضور " کاخط۔

خدا کے علم سے ہندوستان کے تمام قابل ذکر مخالفین کو حضور کی طرف سے دعوت مباہلہ۔ حضرت خواجہ غلام فریدصاحب جاچڑاں شریف کی طرف سے اظہار عقیدت۔

۲۷رجولائی حق کوچھپانے کی وجہ سے آگھم کی ہلاکت۔

۲۹ تا ۲۹ د تمبر: جلسه اعظم مذا بب لا بهور منعقد بوا ۲۹ تا ۲۹ د تمبر کو حضورٌ کا مضمون پڑھا گیااور "
مضمون بالار ما "کا نشان ظاہر ہوا۔

تصنیف داشاعت "اسلامی اُصول کی فلاسفی" اس سال کے آخر پر جمبئی ہے طاعون کا آغاز ہوا ۔جو بعد میں بہت بھیانک شکل اختیار کر گئی۔

#### ١٨٩٤ء

۱۱۸ جنوری" الاشتهار مستیقنا بوحی الله القهار "کی اشاعت جس میں آپ نے عیمائیوں کو چالیس دن کے روحانی مقابلہ کا چینج دیا۔

اس کتاب اشاعت "انجام آگھم"اس کتاب میں حضور نے ۱۲۲ بزرگ صحابہ" کے نام درج فرمائے۔

۲۸ جنوری: حضور نے بیوع کی پیشگو ئیوں کی نسبت پادریوں کوایک ہرار روپے کا انعامی چیلنج دیا۔

۲ ر مارج : ولادت حضرت نواب مبار که بیگم

صاحبہؓ۔ ۲۷ مارچ کیکھر ام کی ہلاکت۔ ۲۷ مارچ اشتہار بعنوان "خدا کی لعنت اور کسر

صلیب" کی اشاعت۔ ۱۰ مارچ: اشتہار کے ذریعہ شیخ محد رضا طہرانی

مجفی کی در بدہ دہنی کاجواب دیا۔ ۸ رابریل کیکھر ام کے قتل کے سلسلہ میں حضور کے گھر کی تلاشی لی گئی۔

اپریل: "سراج منیر" کی اشاعت۔
۱۰ رمئی نائب سفیر سلطان ترکی حسین کامی کی قادیان میں آمد حضور کی طرف سے سلطنت ترکی میں انقلاب کی پیشگوئی۔

۱۱رمئی: "استختاء "ی اشاعت. ۱۲۷رمئی: "جمة الله" کی اشاعت. ۱۲۷رمئی: تخفه قیصریه کی اشاعت جس میں آپ نے ملکہ وکٹوریه کو بیغام حق پہنچایا۔

عر جون حفرت مرزا بشير الدين محود احمد صاحب (المصلح الموعود) كے ختم قرآن كے موقع برايك يادگار تقريب منعقد ہوئى۔ حضرت بانی سلسلہ احمد بیات "محمودكی آمین" كے عنوان سے نظم لکھی۔

٠٠ـ١١/ جون: قاديان ميس جلسه احباب منعقد

۲۲جون:اشاعت "سر اح الدین عیسا کی کے جار والوں کے جواب"

۵ار جولائی: مخالفین کو قشم دیکر استخاره کی درخواست.

اگست: پادری مارش کلارک کی طرف سے حضور گااس پر مقدمہ اقدام قتل کا اندراج اور حضور گااس سلسلہ میں سفر بٹالہ۔

ساراگست: کپتان ڈگلس کی عدالت میں حضرت مولانانورالدین صاحب کی گواہی۔ سالراگست: حضور کی باعزت بریت۔

حضورٌ كاسفر ملتان اور لاجور مين قيام-

10 ستمبر: حضور ً نے قادیان میں بچول اور نوجوانوں کیلئے بذریعہ اشتہار تحریک فرمائی۔

۸ر اکتوبر: جماعت کے سب سے پہلے اخبار "الحکم" کا جراء جو پہلے امر تسر سے اور پھر قادیان سے شائع ہونے لگا۔

٩ ٢ ١ / كتوبر: سفر ملتان \_

ای سال حضرت مولانا شیر علی صاحب مطرت مولانا شیر علی صاحب الدر حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجیکی اور حضرت قاضی محمد ظهور الدین الممل صاحب شاسله احمد بید میں داخل ہوئے۔

61191

سر جنوری: حضور نے مدرسہ تعلیم الاسلام کا افتتاح فرمایا۔ پہلے ہیڈ ماسٹر حضرت شے یعقوب علی صاحب تراب تھے اور طلبہ کی کل تعدادا سم تھی۔ صاحب تراب تھے اور طلبہ کی کل تعدادا سم تھی۔ سم ۲۲ جنوری: ''کتاب البریہ ''کی اشاعت جس میں حضور "نے دو عظیم الثان انعامی چیلنج بھی دیئے۔

عیسائیوں کو اپنے الہامات کی نسبت ایک ہزار رو پیدیکا چیلنج۔

اس بات پر بیس ہزاررو پید کا جیلیج کہ کسی صدیث سے مسیح کا جسم عضری سمیت آسان پر جانا ثابت کیاجائے۔

۲: فروری: بذریعه اشتهار پنجاب میں طاعون تھلنے کی پیشگوئی۔

اپریل: تصنیف "البلاغ یا فریاد در د" اور دنیا کی اہم زبانوں میں اشاعت ِلٹریچر کی جامع سکیم کا اعلان۔ اپریل: محمہ بخش جعفر ز ٹلی کی طرف سے حضور گلی کی طرف سے حضور گی وفات کی مفتریانہ خبر کی اشاعت۔

٢ر مئى: قاديان ميں جلسه طاعون اور حضور كى نصائح۔

ے رجون: جماعت کے نام رشتہ ناطہ کے متعلق احکام پر مشتمل اشتہار شائع کیا۔

ے ارستمبر:مقدمہ انکم نیکس اور اس سے بریت اکتوبر:اشاعت "ضرور ة الامام"۔

اکتوبر: امن عامہ کے قیام کیلئے وائسراے ہند کے نام حضور کامیموریل۔

نومبر ایک دن میں (لینی ۲۰ نومبر کو) تصنیف کردہ کتاب "نجم الہدیٰ" نیز "راز حقیقت" کی

اشاعت

کیم دسمبر: مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی طرف سے مقدمہ صانت برائے حفظ امن۔ کیم دسمبر: گور داسپور اور دھار پوال کے سفر۔ ۲۲ سمبر: اشاعت 'دکشف الغطاء''۔

1199

جنوری: "ایام الصلح" کی اشاعت۔ ۲۱ فروری: "هقیقة المهدی" کی اشاعت۔ ۲۴ فروری: مقدمہ نقضِ امن سے حضور کی

۳ مارچ: حضرت مرزا بشير الدين محمود احمد صاحب (مصلح موعود) كى قائم كرده انجمن محدردان اسلام كابېلااجلال۔

ابریل: تصنیف "مسیح ہندوستان میں"۔ ۱۱ جون ولادت حضرت صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب ہے۔

، ۲۲ داگست "ستارہ قیصریہ" کی اشاعت۔ اگست: حضور کے زمانہ کاموریت کا پہلا پورے قد کافوٹولیا گیا۔

۲۷رستمبر: نداہب عالم کے جلسہ کیلئے حضور نے حکومت کے نام میموریل شائع کیا۔ ستمبر:امسال فریاد ورد کا انگریزی ایڈیشن شائع ہوا۔

منثی البی بخش اکاؤنٹن کا فتنہ اور "تریاق القلوب" کی اشاعت مقدمہ گوڑ گانواں از اصغر حسین۔

ای سال حضرت چوہدری فتح محمد صاحب سیال اور حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب سلسلہ احمد سیر سر اج الحق احمد سیر سر اج الحق صاحب نعمانی قادیان میں آن بسے۔

#### د ۱۹۰۰

۵ر جنوری: مرزاامام الدین نے معجد مبارک کو مہمان خانہ سے ملانے والی شارع عام کو اینٹوں سے دیوار تھی کر بند کر دیا جس سے مقامی اور باہر سے آنے والے احمریوں کو بھی شدید تکلیف پہنچی۔

دیوانی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ کیم فروری: مدرسہ تعلیم الاسلام کو پرائمری سے مُدل کر دیا گیا۔

۲ فروری: حضور کی تحریک پر عید الفطر کے موقع پر ایک ہزار احمدیوں کا اجتماع اس تقریب کو جلسہ احباب بھی کہاجاتا ہے۔

• ار فروری بذریعہ اشتہار جنگ ٹرانسوال کے زخیوں کیلئے چندہ کی تحریک موٹ روپے جمع

فرورى: مدرسه تعليم الاسلام بائى سكول بنا-ا ار ابريل: عيد الاضحىٰ بر "خطبه الهاميه" كا زبر دست علمى نشان ظاهر موا-

۲۱ می: اشاعت دو گور نمنث انگریزی اور جهاد

المرمئی: پادری لیفر ائے کے مقابل پر معصوم نبی کے عنوان سے زبر دست مضمون تحریر فرمایا جو کامئی کو حضرت مفتی محمہ صادق صاحب نے لا ہور میں پادری لیفر ائے کے جلسہ میں سایا۔

10 مئی: پادری لیفر ائے کے جلسہ میں سایا۔

10 متعلق مقابلہ کی تھلی دعوت۔

11 مئی: جہاد بالسیف کے متعلق فتوکی کی اشاعت۔

12 متعلق مقابلہ کی تھلی دعوت۔

13 متعلق مقابلہ کی تحلی دعوت۔

است است المسيح كيلئے چندہ كى تحريك كا اشتہار۔

مئ: "لجة المنور" كي تصنيف-٢٠ جولائي: پيرمهر على شاه صاحب كو تفسير نويسى كاچيلنج تصنيف "تحفه كولٹرويه" -

۱۲ اراگست: مقدمه دیوار کافیصله حضور کے حق بی ہوا۔

اکتوبر: حضور کی شدید مصروفیات کی وجہ سے قادیان میں ظہروعصر کی نمازیں جمع ہوتی رہیں۔اور جمع کے لد الصلوة کا نشان بورا ہوا۔ یہ سلسلہ فرور کیا۔واء تک جاری رہا۔

مهر نومبر: بذریعه اشتهار جماعت کانام مسلمان فرقه احدیدر کھا۔

۵ار وسمبر:"اربعین" کی اشاعت جس میں امامت ِنماز کے متعلق صر ت کا احکامات بھی

درج فرمائے۔

دسمبر: حضرت صاحبراده عبداللطیف صاحب کی بندر جد خط بیعت جو مولوی عبدالر حمٰن صاحب کی بندر جد خط بیعت جو مولوی عبدالر حمٰن صاحب کی آئے۔ اس سال حضرت مرزابشیر الدین محموداحد صاحب نے مجلس تشخید الاذہان کی بنیاد رکھی اس سال حضرت حافظ روشن علی صاحب اور حضرت مولاناذوالفقار علی خان گوہر صاحب نے بیعت کی مولاناذوالفقار علی خان گوہر صاحب قادیان میں آن اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب قادیان میں آن اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب قادیان میں آن

1901

۱۵ر جنوری: حضور نے ''ریویو آف ریلیجنز'' کے اجراء کااعلان فرمایا۔ ۱جراء کااعلان فرمایا۔ ۱۲۳ر فروری اشاعت ''اعجاز المسیح''۔

۵ مارچ: حضور نے مخالفین کو دعوت دی کہ

فریقین آپس میں ایک دوسرے کی عزت پر حملہ نہ کریں۔اور تہذیب وشائسگی سے پیش آئیں۔

کار مارچ: حضور نے اشتہار کے ذریعہ کھر طاعون سے ہو شیار کیا۔

وسط سال میں کابل میں حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب شہیدراہِ حق میں قربان ہوگئے۔ اگست:اشاعت ''خطبہ الہامیہ ''۔

9 ستمبر: اشتہار بعنوان مفید الاخبار" جس میں حضور یے اپنی کتب کے امتحان لینے کی تحریک فرمائی۔

سراکوبر:امیر کابل عبدالرحمٰن فالج نے فوت ہوگئے۔

۵رنومبر:اشاعت "ایک علطی کاازاله" ۱ کارنومبر: برطانوی سیاح ڈکسن کی قادیان میں

۱۲۰ نومبر: حضورً کی نظم فونو گراف میں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب ؓ نے ریکارڈ کی "آواز آرہی ہے فونو گراف ہے "۔

۱۳۰ نومبر: حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احد صاحب ٔ اور حضرت احد صاحب ٔ اور حضرت نواب مبارکه بیگم صاحب ٔ کی تقریب آمین منعقد ہوئی۔

الار دسمبر: لکھنو کے نواب عماد الملک فتح نواز جنگ مولوی سید مہدی حسین صاحب کی قادیان میں آبد اور قبول حق۔ اسی سال حضرت مولانا عبدالرجیم صاحب نیر اور حضرت ڈاکٹر سید عبد الستار شاہ صاحب نیر اور حضرت کی۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب خضرت مولانا سید سر ور شاہ صاحب اور حافظ روشن علی صاحب کی قادیان میں صاحب اور حافظ روشن علی صاحب کی قادیان میں مستقل رہائش۔

ر بن يلجور

جنوری: ربوبو آف ریلیجنز کا اُردو انگریزی میں دو

۵رمارج: بذریعه اشتهار حضور نے ماہوار جماعتی چندوں کیلئے مستقل نظام کی بنیاد رکھنے کا اعلان فرماا۔

ايريل: اشاعت "دافع البلاء" و معيار الله الاصطفاء\_

۱۲ جون اشاعت "الهذى والتبصرة لمن يرى" - سيد محدرشيد رضا (مصر) كوعر بي مين مقابله كاچينج - تصنيف نزول المسح -

۱۲۳ گست: پکٹ (لندن) کی ہلاکت کی بیشگو ئی۔ کم ستمبر:اشاعت "تخفہ گولٹرویہ"۔

۱۲ ستمبر: حضرت صاحبزاده مرز ا بشر احمد صاحب کانکاح۔

ستمبر: ڈاکٹر ڈو کی کو مباہلہ کا چیننج اور اس کی ہلاکت کی پیشگو کی۔

۲۷ اکتوبر: صاحبزاده مرزابشیر الدین محمود احمد صاحب کاپہلا نکاح۔

۵را کوبر:اشاعت "کشتی نوخ"

٢ را كوبر: اشاعت تحفة الندوه"\_

٨ ٢ ١ ا كتوبر: اشاعت "ترياق القلوب" ـ

۱۹۹راکوبر: حضرت مولاناسید سر ور شاہ صاحب اور مولوی ثناءاللہ کے در میان مباحثہ مُدہ۔

اسراكتوبر: مفت روزه "البدر" كاجراء

اكتوبر:اشاعت "تخذ غزنوبه"-

ے ر نومبر: عدالت میں ایک گواہی کے سلسلہ میں حضورٌ کاسفر بٹالہ۔

۱۵ ر نومبر: اشاعت اعجاز احمدی اور دس ہزار روپیدی کاانعامی چیلنج۔

۲۷ نومبر: اشاعت "ربوبو برمباحثه بالوی و چکرالوی" -چکرالوی" -

نومبر: حضرت صاحبزاده عبد اللطيف صاحب العليف العلامة والمان تشريف لائے۔

۱۹۰۳ء

۱۹۷ جنوری: کرم دین جہلمی کی طرف سے حضور پر پہلا مقدمہ اور حضور کاسفر جہلم امر تسر اور الهور۔

•ار جنوری مولوی ثناء الله صاحب کی قادیان میں آمد ۔ حضور کی طرف سے شخقیق حق کی دعوت مگراُن کاگریز۔

۱۹۷ر جنوری: "مواہب الرحمٰن" کی اشاعت۔ ۱۹ر جنوری: مقدمہ کرم دین جہلمی میں حضور کی ایت۔

۲۲ر جنوری: حضور کورؤیا کے ذریعہ روس کا عصا ملنے کی اطلاع دی گئی۔

۲۸: جنوری کرم دین کی طرف سے دوسر ۱ مقدمہ حضور ۴ کی گرفتاری کی سازش ۔ سفر گورداسپور۔

۱۲۸ جنوری: ولادت صاحبزادی امنه النفیر و فات سارد سمبر کوہوئی۔

جنوری: صاحبزادہ عبد اللطیف صاحب کی قادیان سے کابل داہسی۔

۸۲۸ فروری: اشاعت "نسیم دعوت" میلامارچ: اشاعت "سناتن دهرم" میسارچ: اشاعت "سناتن دهرم" سار مارچ: منارة المسیح اور بیت الدعا کا حضور نے سنگ بنیادر کھا۔

ارشاد پر حضرت مولانانور الدین صاحب نے فرمایا حضور کے ارشاد پر حضرت مولانانور الدین صاحب نے فرمایا حضورت نے خاص پیغام بھیجا۔ پہلے پر نبیل حضرت مولاناشیر علی صاحب مقرر ہوئے۔
مولاناشیر علی صاحب مقرر ہوئے۔
مولاناشیر علی صاحب مقرر ہوئے۔

صاحبٌ شهيد مو گئے۔

١١/ اكتوبر: "تذكرة الشيادتين" كي اشاعت-

۲۵ اکتوبر: نواب عبد الرحیم ابن نواب محمد علی خان صاحب کی شفایا لی کامعجزه ظاہر ہوا۔ سرم

اکتوبر:حفنرت مرزابشیر الدین محموداحد صاحب کی پہلی شادی۔

وسمبر: ''سیر ۃ الا بدال''کی اشاعت۔ اسی سال حضور کی پیشگو کی کے مطابق پنجاب میں طاعون کثرت سے پھیلیٰ اور بہت سے افراد سلسلہ احدید میں داخل ہوئے۔

#### 19+14

۲۵ جون: حضرت صاحبزادی امة الحفظ بیگم صاحبہ کی ولادت ہوئی۔
۲۰ ۱۸ اگست: سفر لا ہور اور چار عظیم الثان لیکچر مضمون موسومہ "اس ملک کے موجودہ مذاہب اور اسلام "۔ ۳ ستمبر کو منڈوہ لیا رام میں حضرت مولاناعبدالکریم صاحب سیالکوئی نے پڑھ کر سنایا۔ بہائی مبلغ کیم مرزا محمود صاحب زر قانی کی طرف سے مباحثہ کی دعوت اور حضور کی طرف سے طریق فیصلہ گران کا گریز۔

کاراکوبر: سفر سیالکوٹ کا آغاز ۱۲۸کوبر کو جعہ کے بعد بیعت اور تقریر۔
اسراکوبر: ''لیکچر سیالکوٹ''کی تصنیف۔
مرز ومبر: لیکچر سیالکوٹ کی تصنیف واشاعت اور جلسہ عام میں سایا جانا، وعویٰ مثیل کرشں۔
مرنو مبر: قادیان واپسی۔

جلبه سالاًنه پر حضورٌ کی تقاریر۔"حضرت اقدی کی تقریریں"۔ کے عنوان سے شائع ہوئیں۔ اس سال حضرت چوہدری نصر اللہ خان صاحب سلسلہ احدید میں داخل ہوئے۔

#### 1900

ے رہوری: کرم دین جہلمی کے دوسرے مقدمہ سے حضور کی برتیت از ہائیکورٹ۔
فروری: آھنیف براہین احدید حصہ پنجم اور زلزلہ عظیمہ (جنگ عظیم) کی پیشگوئی۔
مار اپریل: پیشگوئیوں کے مطابق کا نگڑہ میں

قیامت خیز زلزله۔ ۵ر ایریل : اشتہار بعنوان " الدعوت کی

اشاعت"۔

۲ر مئی: ابوالکلام آزاد کے بڑے بھائی ابوالنصر آہ کی قادیان میں آمداور بیعت۔ سور مئی زالہ امر ''آہ زادر شاہ کہ ان گا'' بیشگہ کی

سرمئی:الہام "آه نادر شاه کہاں گیا" یہ پیشگوئی ... ۸ نومبر سام اور کی ہوئی۔

۲۵ مئی: ابو الکلام آزاد کی قادیان آمد اور حضور سے ملا قات۔

۸ر اکتوبر: اشتہار" تبلیغ الحق" کی اشاعت حضرت امام حسین اور اہل بیت سے بے انتہا محبت کا اظہار۔

ااراكتوبر: وفات حضرت مولانا عبد الكريم صاحب سيالكونى ـ امائناً وفن كئے گئے۔ ۱۲۳ ماراكتوبر: حضورً كا آخرى سفر دہلى۔ ۱۲۴ راكتوبر: دہلى ميں اولياءالله كى قبور پر دُعا۔ ۱۵ رنومبر: حضورً كاسفر لدهيانه اور ليكچر۔ ۱۸: نومبر: سفر امر تسر اور ليكچر۔ ۱۲ رنومبر قاديان ميں واپسى۔

سا دسمبر: وفات حضرت مولانا برمان الدين صاحب جهلميُّ

۲ر دسمبر: حضور نے رخصت ہونے والے علماء کے جانشین تیار کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ ۲۰ دسمبر: "الوصیت" کی اشاعت ، قرب وصال کے متعلق الہامات۔ بہتی مقبرہ کے قیام اوراس میں دفن ہونے کی شر الط کالعلان۔ ۲۱ دسمبر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کے ۲۱ دسمبر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کے سیالکوئی کی نعش کو بہتی مقبرہ میں دفن کیا گیا۔ سیالکوئی کی نعش کو بہتی مقبرہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کے مقدس وجود سے بہتی مقبرہ کا افتتاح معاد

کادسمبر: جلسه سالانه پر حضور کی تقریر "
احدی اور غیر احدی میں کیا فرق ہے"۔
اس سال حضرت مولوی محد ابراهیم صاحب فی ایوری اور حضرت چوہدری علی محمد صاحب فی ای نے بیعت کی۔

#### ٢٠٩١ء

۵ار جنوری: الہام " تزلزل در ایوانِ کسریٰ افتاد "۔

۱۹۱۸ جنوری صدرانجمن احدید کا آغاز۔ مدرسہ تعلیم جنوری: مدرسہ اجدید کا آغاز۔ مدرسہ تعلیم الاسلام کی دینیات شاخ کی شکل میں ہوا۔

۵ فروری: حضرت میر محمد اسحق صاحب کی شادی حضور کے رؤیا کے مطابق ہوئی۔

اافروری: تقسیم بگال کی تمنیخ کے متعلق حضور کا الہام جو ۱۲ دسمبر الاواء کو پوراہوا۔

کیم مارج: سہ ماہی رسالہ تھی ذالاذ ہان کا اجراہوا۔

۹ رمارج: "چشمہ مسیحی" کی اشاعت۔
مارچ: "خبیات الہیہ" کی تصنیف۔

کے مطابق و فات۔
• ۳ اربریل: حضور نے عبد الحکیم بٹیالوی کے بدعقائد کی وجہ سے اُسے جماعت سے خارج کردیا۔

٣ رايريل: چراغ دين جموني کي حضور کي پيشگو ئي

اریل: حضرت میر قاسم علی صاحب سے یادری احد مسے کا مباحثہ ۔ ناکامی کے بعد یادری احمد مسے کا مباہلہ ہے گریز۔

۱۰ر مئی: حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی شادی۔

۲۶رمئ: حضور کے پہلے پوتے مر زانصیر احمد ابن حضرت مر زابشیر الدین محمود احمد صاحب کی ولادت۔

۵رجون: حضورٌ کا پادری احد مسیح کو مباہلہ کا چیلنج اور اُس کاگریز۔

جولائی: رساله تعلیم الاسلام کا اجراء ایدیشر حضرت سیدسر ورشاه صاحب مقرر ہوئے۔ ۱۵ر نومبر: حضرت صاحبزاده مرزاشریف احمد صاحب کا نکاح۔

وسمبر: جلسه سالانه میں ۱۲۵۰۰ فراد کی شمولیت حضرت صاحبزادہ مر زابشیر الدین محمود احمد صاحب ً نے جلسہ پر پہلی د فعہ تقریر کی۔

#### 1906

جنوری: سعد الله لدهیانوی کی طاعون سے وفات۔

۲۰ فروری: قادیان کے آرب اور ہم "کی

اشاعت"۔

فروری: اخبار شبھ چیتک کے عملہ کی طاعون سے ہلاکت۔

٩ مارچ: ڈاکٹر ڈوئی کی ہلاکت۔

ے را پریل: منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ کی ہلا کت۔ ۱۵را پریل: اشاعت '' مولوی ثناء اللہ کے ساتھ خری فیصلہ ''

کار اپریل: ڈاکٹر ڈوکی کے متعلق اشتہار" فتح عظیم"کی اشاعت۔

ے رمئی: بذریعہ اشتہار جماعت احدیہ کو ملکی شورش میں امن کے ساتھ رہنے کی تلقین۔ ۱۲رمئی: قادیان میں جلسہ۔

۵ارمئی:اشاعت"حقیقة الوحی"۔

ارجولائی:الہام "مرزاغلام احدی ہے"۔ سارجولائی:سفر بٹالہ۔

۰۳۰ اگست: حفرت صاحبزاده مرزا مبارک احد صاحب کا نکاح حفرت مریم بیگم صاحبہ ہے۔ ۱۲ ستبر: حفرت مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات۔۔

۱۷ر متمبر: حضرت چومدری ظفر الله خان صاحب کی دستی بیعت۔

ستمبر: وقف زندگی کی پہلی منظم تحریک ۔ ۱۳۔احباب نے وقف کیا۔

ار دسمبر: آربی ساج لاجور کی ندجی کانفرنس بین حضور کا مضمون حضرت مولانا نور الدین صاحب نے یوھ کر سایا۔

۲۹\_۲۸\_۲۷ و سمبر: حضور کی زندگی کا آخری جلسه سالانه حاضری تین ہزار تھی۔ حضور نے دو تقاریر فرمائیں۔

۱۳۸روسمبر:صدرانجمن احدید کی کانفرنس-اس سال عبد الکریم نامی طالب علم کے متعلق احیائے موتی کانشان ظاہر ہوا۔

=19+A

ے ار فروری: حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کا نکاح۔

نکاح۔ ۲۱ر مارچ: سر جیمز ولس فنانشل تمشنر پنجاب کا

دوره قادیان۔

ے راپریل: امریکن سیاح جارج ٹرنرکی قادیان میں آمد۔

۱۲۴ اپریل: قادیان میں حضور کی زندگی کا آخری جمعہ حضرت مولانا نور الدین صاحب نے پڑھایا۔

کاراپریل: حضور کا آخری سفر لا ہور، بٹالہ میں قیام فرماتے ہوئے ۹ مراپریل کولا ہور پنچے۔احمدیہ بلڈ عکس میں قیام۔

۱۲ مئی: شنراده سلطان ابراهیم اور محمد علی صاحب جعفری نے حضور سے ملا قات کی۔ ۱۹ مئی: الہام "المرحیل شم المرحیل"
۱۵ مئی: الہام "المرحیل شم المرحیل" ۱۵ مئی: "چشمہ معرفت" کی اشاعت۔ ۱۵ مئی: سرفضل حسین کی حضور سے ملا قات۔ ۱۵ مئی حضور کا بیلک لیکچراور رؤسائے لا ہور کو منام حق

ے ارمئی: الہام ''مکن تکیہ برعمر نابائیدار''۔ ۱۸رمئی: پروفیسر ریگ کی دوبارہ ملاقات بعد میں دہ احمد می ہوگئے۔

۲۰ر منی : البام الرحیل ثم الرحیل و الموت ریب-

۲۵رمئ: احباب جماعت سے حضور کا آخری خطاب بعد نماز عصر آخری سیر -آخری کتاب "بیغام صلح" کی تکمیل -شام کومز ض الموت کا آغاز -شام کومز ض الموت کا آغاز -۲۲رمئی: سفر آخرت -

آخری نمازاداکی جو فجرکی نماز تھی۔ساڑھے دس بہتے ۲۲ سال کی عمر میں و فات بمطابق ۲۲ ہے الثانی ۲۲ ہے الثانی ۲۲ سامنے حضرت الثانی ۲۲ سامنے حضرت مر زابشیر الدین محموداحمد صاحب کا تاریخی عہد۔ دُھائی بجے جنازہ پڑھا گیا۔ پونے چھ بجے جنازہ گاڑی پر سوار کر کے لاہور سے بٹالہ لایا گیا۔گاڑی ۱۰ گاڑی پر سوار کر کے لاہور سے بٹالہ لایا گیا۔گاڑی ۱۰ بجے بٹالہ پہنچی۔احباب نغش مبارک کو کندھوں پر اُٹھاکر قادیان کی طرف روانہ ہوئے۔

اُٹھاکر قادیان کی طرف روانہ ہوئے۔ ۲۷ر مئی: ۸ بجے صبح احباب جنازہ لیکر قادیان پہنچے۔تمام جماعت نے حضرت مواانا نور الدین صاحب کی حضرت بانی سلسلہ،عالیہ احدید علیہ

السلام کے خلیفہ اور جماعت ِ احدید کے نظامام کے طور پر بیعت کی۔

نمازِ عصر کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب نے جنازہ پڑھایا جس کے بعد آخری دیدار ہوا۔ شام چھ بجے حضور کا جسدِ مبارکِ سینکڑوں اشکبار آئھوں اور غمزدہ دلوں کے ساتھ بہتی مقبرہ کی فاک مقدس کے سیر دکردیا گیا۔ انا لله وانا البه راجعون حضرت مولانانور الدین صاحب رضی الله عنہ رضی اللہ عنہ

بنڈ داد نخان کے ہیڈ ماسٹر رہے۔ ملاز مت کے بعد ایک سال تک سفر و حضر میں مولوی احمد الدین صاحب بنگوی سے عربی کی تعلیم یائی۔ تین ساتھیوں کے ہمراہ رامپور، مراد آباد اور لکھنو کئی اساتذہ سے استفادہ کیا۔

١٨٦٩ء: مكه معظمه كووايسي-

ماد: ہندوستان کو واپسی، دلی میں مولانا محمد قاسم صاحب نانو توی کے درس میں شمولیت۔
اے ۱۸د: آبائی وطن بھیرہ میں آمد، علماء کی طرف سے شدید مخالفت قبل کی کوششیں۔
سے شدید مخالفت قبل کی کوششیں۔

آپ کی پہلی شادی محترمہ فاطمہ بی بی صاحبہ بنت مفتی شیخ مرم صاحب قریش عثانی سے ہوئی۔ بھیرہ میں درش و تدریس اور مطب کا آغاز۔ آپ کے بڑے بھائی مولوی سلطان احمد صاحب کا نقال۔

سائے ۱۸۷٪ آپ کی بیٹی حفصہ کی ولادت۔ کیم جنوری کے ۱۸۷ء: واکسر ائے ہند لارڈ لٹن کے وربار دہلی میں شمولیت۔

مجوپال میں چند ماہ تک ملاز مت اور پھر بھیرہ کو دالیسی۔

ایریل کے کماء لاہور میں بانی آریہ ساج سوای دیا تند سر سوتی پر اتمام ججت آخر کے کماء ریاست جموں و کشمیر میں ملاز مت کا آغاز۔

9 کا اللہ کی دوران زبروست طبی خدمات ۔ دعوت الی اللہ کی وسیع سرگر میال جموں میں درس قربان۔

ار نو مبر <u>و ۱۸ اء اشاعت نصل الخطاب فی مسئلة</u> فاتحة الكتاب ـ

۱۸۸۰: انجمن اشاعت اسلام لاہور کے ممبر ینے۔

ا ۱۸۸۱ء: کشمیر میں ایک ماہ کے سفر کے دوران چودہ پارے حفظ کر لئے بقیہ سولہ پارے بعد میں حفظ کئے۔

۱۸۸۲ء: براہین احدید یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہارات دیکھ کر پہلاغا تبانہ تعارف۔ میں ۱۸۸۶ء: انجمن حمایت اسلام لاہور میں شمولیت۔

المماء: حفرت مولانا نورالدین صاحب کی قادیان میں پہلی بار آمداور حفرت مسیح موعود علیہ السلام سے شرف لما قات اس سال حضور سے دوبارہ ملا قات اور حضور کاارشاد کہ عیسائیت کے مقابل پرایک کتاب کھیں۔

۱۸۸۲ء حفرت مسیح موعود علیه السلام کی تصنیف "مرمه چشم آریه" کی سو جلذی خرید کر مفت تقسیم کیں۔

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی آپ کی شاگر دی میں آئے۔

جون ۱۸۸۷ء: "نور افتال" میں بادری تھامس ہادل کے "شحنہ حق" پراعتراضات کے جواب میں ایک زبر دست مضمون "منشور محمدی میں تحریر فرمایا۔

۱۸۷۵: سر سید احد خال کی قائم کرده آل انڈیا محد ن ایجو کیشنل کا نفرنس کی معاونت۔

ے رجنوری ۱۸۸۸ء:حضرت مولانا صاحب کی بیاری کی وجہ سے حضرت مسیح موعود نیلیہ السلام عیادت کی خاطر جموں تشریف لے گئے۔

مختلف زبانوں کے علماء تیار کرکے خدمات ویدیہ بجالانے کامنصوبہ۔

١٨٨٨ء: اشاعت تعنيف " فصل الخطاب المقدمة الل الكتاب"-

حفزت مسے موعود علیہ السلام کے نام وہ تاریخی خط جو فتح اسلام میں حضور نے درج فرمایا۔ مہاراجہ کشمیر کی ملازمت سے استعفیٰ دینے کا پروگرام مگر حضرت مسے موعود علیہ السلام نے منع فرمادیا۔

۱۸۸۸ء: حضرت مفتی محمد صادق صاحب آپ کی شاگردی میں آئے۔

مارچ ۱۸۸۹ء حفرت مولوی صاحب کاعقد ثانی حفرت منتی احمد حفرت مغری بیگم صاحبہ بنت حضرت منتی احمد جان صاحب کے ساتھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی برات کے ساتھ لدھیانہ تشریف لائے۔

۲۳ مارچ ۱۸۸۹ء لدھیانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبادک پر بیعت کر کے اوّل المیا تعین ہونے کاشرف خاصل کیا۔

حضرت مسيح موعود کی و فات تک

۱۸۹۰ء "تكذيب برائين احديد" از پندت ليكورام كے جواب ميں آپكي تصنيف " تصديق

برابین احدیہ "کی اشاعت۔
آپ کاسب ہے پہلا فوٹوراجہ امر سگھ نے لیا جو
پہلی دفعہ کے اواء بیل شائع کیا۔
مارچ ۱۹۸۱ء ڈاکٹر جگنا تھ (جموں) ہے حقیقت
دین پر خطو کتابت۔

ساار ایریل ۱۹۸اء لا بور میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے مسئلہ حیات اور و فات مسیم " پر. گفتگو

ا ۱۸۹۱ء "ازاله او بام" کی اشاعت میں مالی عادنت۔

اشاعت تصنیف"روتنائخ"۔ ملازمت سے استعنیٰ کادوبارہ خیال مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے ممانعت۔ ۲۲ دسمبر ۱۹۸۱ء جماعت احمدیہ کے پہلے جلسہ

سالانہ قادیان میں شمولیت۔ ۱۳ جنوری ۱۹۴ اے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ سفر لاہوراور منشی میران بخش کی کوئشی پر حضور کے خطاب کے بعد تائیدی تقریر۔

ر سورے مطاب ع بعد بائیں سرید ۱۸۹۲ء مہمانان جلسے کیلئے قادیان میں ایک مکان تعمیر کرایا۔

ستمبر ۱۸۹۲ء ریاست جمول و کشمیر میں ملائر مت کا خاتمہ ۔ بھیرہ والیس پرایک شفا خانہ عالی شان مکان کی تعمیر کا آغاز۔

۲۸ دسمبر ۱۸۹۳ء جلسه سالانہ کے موقع پر ایورپ سے ایک رسالہ نکالنے کی منظم سمیٹی کے صدر ہے۔

معراء انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلبہ میں شرکت اور برِ معارف کیکچر۔

اپریل سام ایاء سفر لاہور۔ حضرت سی موجود علیہ السلام سے ملاقات کے لئے قادیان میں آند اور پھر حضور کے ارشاد پردی سے ہو کے رہ گئے" الدار "میں رہائش قادیان میں مطب، در سِ قرآن وحدیث۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى ادلاد كو تعليم ديتر ہے۔ آپ كى تحريك پر حضرت مسيح موعود عليه السلام في السلام في سراله "پر كات الدعا" تحرير فرمايا۔

۲۲ مئی تا ۵ جون ۱۸۹۳ء عیمائیوں کے ساتھ مباحثہ (جنگ مقدس) میں حضرت مسیح موعود کی معاونت اور اس کے بعد امر تسر میں پبلک تقاریر۔ معاونت اور اس کے بعد امر تسر میں پبلک تقاریر۔ جون ۱۸۹۳: حضرت مسیح موعود کے ساتھ سفر جنڈیالہ اور تقریر۔

اگست ۱۸۹۳ء حضرت مسیح موعود کی شان میں فصیح و بلیغ عربی میں مضمون اور قصیده رقم فرمایا جو «کرامات الصاد قین "میں شائع ہوا۔

د سمبر ۱<u>۸۹۳ء جلسه</u> سالانه پر آپ کی شاندار تقریر\_

ماراجہ کشمیر کی طرف سے دوبارہ ملاز مت کی بیش کش گر آپ کا نکار۔
ام الالنہ کی تحقیق میں گران قدر حصہ لیا۔
ام الالنہ کی تحقیق میں گران قدر حصہ لیا۔
ام الالنہ کی تحقیق میں گران قدر حصہ لیا۔
ام الالنہ کی تحقیق میں گران قدر حصہ لیا۔
ام الالنہ کی تحقیق میں جولہ دیکھنے کیلئے سفر ڈیرہ بابانائک میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رفاقت۔

الم ۱۸۹۷ء سفر بہاد گیور اور حضرت خواجہ غلام فرید صاحب جا چراں شریف سے ملاقات۔ اپریل تااکتوبر ۱۸۹۸ء حضرت نواب محمد علی خال صاحب کو قرآن پڑھانے کیلئے حضرت موعود کے ارشاد پر مالیر کوٹلہ میں رہے۔

میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کامضمون "
میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کامضمون "
اسلامی اُصول کی فلاسفی " آپ کی صدارت میں
پڑھا گیا۔اجلاس کا آغاز اور اختام آپ کی تقریر
سے ہوا۔

#### <u> ۱۸۹۶</u>

جنوری: سفر مالیر کوئلہ: مارج تک و ہیں رہے۔

• ۳ جنوری ۔ انجمن حمایت اسلام لاہور کے
مالانہ جلسہ میں لیکچر۔

اپریل: لیکھر ام کے قتل کے سلسلہ میں حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ آپ کی بھی خانہ
ملیا شی لی گئی۔

۰۲،۲۲ جون: جلسه احباب قادیان میں شمولیت ر تقریر۔

ااراگست: مقدمہ مارش کلارک کے سلسلہ میں

کبتان ڈگلس کی عدالت میں گواہی۔ اکتوبر: حضرت مسیح موعود کے ساتھ سفر ملتان۔ مدر سہ اسلامیہ کے ہال میں تقریر۔ کے ۲دسمبر۔ جلسہ سالانہ پروجدا نگیز خطاب۔

١٨٩٨

جنوری: تعلیم الاسلام ہائی سکول کے اجراء اور تکیل کیلئے شاندار جدوجہد کی۔
فروری: الحکم کی قلمی معاونت کا آغاز۔
اسامئی: آپ کی بیٹی حفصہ کی شادی حکیم مفتی فضل الرحمٰن صاحب ہوئی۔
جولائی: انجمن ہدردانِ اسلام میں کیجروں کا جولائی: انجمن ہدردانِ اسلام میں کیجروں کا

الالست: حضورٌ كى بيني أمامه كى و فات. نومبر: حضرت نواب محمد على خان صاحب ً كا دوسر انكاح برُهانے كيلئے سفر مالير كو ثله. دسمبر: - جلسه سالانه پر تقاریر۔

1199

ہمر جنوری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ سفر گورداسپور۔

۱۲۸ جنوری، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ سفر دھار ہوال۔

۵ار فروری۔ولادت میاں عبدالحی صاحب۔
مولوی کرم دین آف مجین کے خطوط کی

حضرت مسيح موعود عليه السلام كے ساتھ آپ كاسب سے بہلا فوٹو ليا گيا اس سال سوالات پر مشمل قريباً تين ہزار خطوط آپ كى خدمت بيں موصول ہوئے۔ جن كے جواب آپ نے بذریعہ الحكم يابذريعہ خطوط ديئے۔

د ۱۹۰۰

المارج: آپ کی تجویز پر بعض قومی ضرور تول میں مالی معاونت کی خاطر آمد و خرج کے رجسر کھولے گئے۔

۲۹ مارج: علامه شبلی نعمانی ہے خط و کتابت اور

ا نہیں دعوت حق۔ مارچ: پیر مہر علی صاحب مگولڑوی سے خط و کتابت۔

ااراپریل خطبه الهامیه قلمبند کیا۔ مئی:منارة المسیح کیلئے سورو پیمے چندہ۔ ۲۷رد سمبر جلسه سالانه پر تقریر۔

#### 19+1

سار فروری: بغرض شہادت سفر سیالکوٹ راستہ میں لاہور میں عظیم الثان تقاریر۔
کیم اپریل: انجمن اشاعت اسلام کے صدر مقرر مورے۔

۵ارجولائی: مقدمہ دیوار کے سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ گورداسپور کا سفر۔
سفر۔
کیم اگست: آپ کی صاحبزادی امة الحی صاحبہ کی ولادت جو ۱۹۱۳ء میں حضرت مصلح موعود کے عقد میں آئیں۔

اکتوبر: آپ کی تصنیف خطوط جواب شیعه وردِ ننخ قرآن کی اشاعت۔

حضرت مولوی صاحب ؓ نے اس سال قر آن مجید کا مکمل ترجمه فرمایا۔ گاری سرور نے اس میں شائعی سرور سرور

مگراس کا صرف ایک پاره شائع ہوسکا جو <u>۱۹۰۷ء</u> میں شائع ہوا۔

#### ١٩٠٢ع

۱۱ر ستمبر: حفرت صاحبزاده مرزا بثیر احمد صاحب کانکاح پڑھا۔

۲ را کتوبر: حضرت صاحبزاده مرزابشر الدین محموداحد صاحب کابیها نکاح پڑھا۔

۱۲۴ کوبر: فونو گراف میں آپ کاو عظ ریکارڈ کیا گیا۔ ۱۳۱۱ کوبر اخبار "البدر" کے جاری ہونے براس کی قلمی معاونت کا آغاز۔

#### ١٩٠٣

جنوری: قادیان میں درس قرآن کا آغاز کیا گیا۔ ۱۲۸ مکی تعلیم الاسلام کالج قادیان کا افتتاح

۲۲ر ستمبر آپ کے صاحبزادہ عبد القیوم کی لادت۔

سراکوبر: حضرت محد خان صاحب کپور تھلوی کے علاج کیلئے سفر کپور تھلہ وہاں پر جلسہ میں تقریر فرمائی۔اشاعت تفییر الجمعہ۔

19-14

۰۲ راگست حضرت مسیح موعود علیه السلام کے ساتھ سفر لاہور۔

اگست: آخراگست تااکتوبر مقد مات کرم دین کے سلسلہ میں کور داسپور میں مقیم رہے اور وہاں مجل علم و حکمت جاری ہیں۔

ک ۱۲ راکوبر: حفزت می موعود علیه السلام کے ماتھ سفر سیالکوٹ کی ۔ ماتھ سفر سیالکوٹ کی جر سیالکوٹ آپ کی ۔ صدارت میں پڑھاگیا۔

اسی سال ترک اسلام کے جواب میں آپ کی کتاب نور الدین شائع ہوئی نیز رسالہ ابطال الوہیت مسیح کی اشاعت۔

=19+0

ے اراپریل زلزلہ کانگڑہ پر ایک لطیف مضمون تحریر فرمایا۔

ار جون: شدید بیاری کی وجہ سے وصیت تحریر فرمائی مگر حضرت مسے موعود کوالہاماً آپ کی شفایا بی کی بشارت دی گئی۔

۲۷رجون: صاحبزادہ عبدالحی کاختم قر آن۔
۲۸رجون: ختم قر آن کی خوشی میں حضرت
بانی سلسلہ احمدیہ کے ارشاد پر دعوت کا اہتمام۔
۲۸رجولائی: آپ کے حرم اوّل کی و فات۔
۲۱راگست: صاحبزادہ عبدالقیوم کی و فات۔
۲۸راکو بر: حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے
بلاوے پر سفر دلی۔

سار نومبر وہلی میں حضرت مسیح موعود ی کی موجود گی میں لیکچر۔

۵رنومبر:لدهیانه میں آپ کالیکجر۔

۱۲۰ دسمبر: المجمن کا ریرداز مصالح قبر ستان بہتی مقبرہ کے امین مقرر کئے گئے۔

٢٥رو تمبر :ولادت ميال عبدالسلام صاحب

اس سال طبیب حاذق میں آپ کے مجر بات کی اشاعت شروع۔

<u> ۱۹۰۲</u>

جنوری: مسائل نماز کے متعلق دینیات کا پہلا رسالہ شائع فرمایا۔

۲۹ر جنوری: حضرت مسیح موعود علیه السلام نے آپ کو صدر انجمن احدید کا پہلا صدر مقرر فرمالا۔

۵ر فروری: حضرت میر محمد اسطن صاحب کا نکاح پڑھایا۔

اسی سال آپ کارساله "مبادی الصرف" اور کارساله "مبادی الصرف" اور کارساله "مبادی الصرف" اور کارساله "مبادی کارساله مبادی کارساله جات کے ساتھ "مبادی الصرف والحق" کے نام سے شائع ہوا۔

<u>ع-19-</u>

جنوری:نمازِ کسوف پڑھائی۔ اپریل: آپ کا ترجمہ شدہ پہلا پارہ کر آن شائع ہوا۔

۱۱ر مئ: جماعت احدید کو ملکی شورش میں پرامن رہنے کیلئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان میں جلسہ منعقد فرمایا۔ حضرت مولوی صاحب نے بھی اس میں تقریر فرمائی۔ ماکست کو عسل محت ۔ شدید علالت ۔ ساراگست کو عسل صحت ۔

۰ سراگت: حفرت صاحبزاده مر زامبارک احمد صاحب اور این فرزند میال عبد الحی صاحب کا نکاح پڑھایا۔

ستبر: حفرت صاجزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کے علاج میں حصہ لیا۔

ا به ۱۳۰۷ د تمبر: آربیه سماج و چھووال لا ہور کے زیراہتمام مذاہب کا نفرنس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مضمون پڑھ کر سنایا۔

۲۵ر دسمبر: المجمن تشخیذ الاذہان کے تحت جلسہ عام ہے خطاب

٢٨وسمبر: جلسه سالانه پر تقرير فرمائي-

## 1901

۸رفروری: ولادت میاب عبدالو هاب صاحب کا کار فروری: حضرت نواب مبارکه بیگم صاحبه کا تکاح پرهایا۔

۱۹ر مارچ: مجمع الاخوان قائم فرمایا۔ ۱۳۰۰ مارچ: قرآن کریم سیکھنے کا لطیف طریق بیان مایا۔

مرابریل: قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آخری سفر لاہور کے در میان آپ کولاہور طلب فرمالیا۔ لاہور میں درس قرآن کا آغاز۔

مار مئی مفتی غلام مرتفی صاحب میانوی سے خیات دو فات میں علیہ السلام پر مباحثہ۔

کار مئی: رؤسائے لاہور کو پیغام حق پہنچانے کیائے دعوت میں کیلئے دعوت طعام ۔ آپ نے اور حفزت میں موعود علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔

عضرت مسيح موعود عليه السلام كامر ض الموت ميں علاج۔

۲۲رمئ: حضرت مسيح موعود عليه السلام كى وفات دُها كى بخ حضرت مولوى صاحب في جنازه وفات دُها كى بح معنوت مولوى صاحب برهايا - بونے چھ بج نعش مبارك كوگاڑى پرلا ہور سے بٹالہ لايا گيا۔ حضرت مولوى صاحب بھى ماتھ تھے۔

کارم کی: تمام جماعت نے حضرت مولانا نورالدین صاحب رضی اللہ عنہ کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین اور قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر کے طور پر بیعت کی۔ بیعت سے پہلے خطاب عام اور بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کاجنازہ پڑھایا۔

# دور خلافت

مرکر مرکی ۱۹۰۸ء تا آخر ۱۹۰۸ء مرکز ۱۹۰۸ء مرکز ۱۹۰۸ء مرکز ۱۹۰۸ء تا آخر ۱۹۰۸ء مرکز در ۱۹۰۸ء مرکز در مرکز

الدائی المام بھاست احدید حضرت مولانا تورالدین صاحب نے دفات السی اور حضرت مرزا بیر الدین محمود احمد صاحب نے صاد توں کی روشنی کوان ودر کر سکتا ہے "کے عنوان سے رسائل تحریر غراط نے۔

مسارمی: حضور کے عہد میں صدر انجمن اندر کا بہلا اجلاس حضرت صاحبزادہ مرزا بیشر الدین محود احد کی صدارت میں ہوا۔ حضور کی بیت المال کا مستقل محکمہ قائم فرمایا۔

مرزا بشیر الدین محمود احد صاحب نی الدین محمود احد صاحب نے قادیان میں بہلی بیلک لا بریری قائم کی دور میں میں کی بیلک الا بریری قائم کی دور مندہ کی دور میں اور چندہ عمایت فرمایا۔

ارجران منور نے ترکی فرمائی کہ فوٹ وائی کہ فوٹ وائی کہ فوٹ وائی کہ فوٹ وائی مرکز میں آکر روی تا سلسلہ کے کام برو وقت ہو سکیں۔

۱۷رجون: حفرت مسيح موعود عليه السلام كى مخرى تصنيف "پيغام صلى" خواجه كمال الدين صاحب في بناب بونيورسى بال مين بره كر صاحب في بناب بونيورسى بال مين بره كر سنائى ...

جون حضور کے ارشاد پر حضرت می موعود علیہ السلام کی یاد میں دین مررسہ کے قیام کی مختی۔

۸ارجولائی: حضور یف تخریک فرمائی که جهاست میانعین کی مکمل فهرست تیاری جائے تاکه مطبوعه لٹریچر مر فروتک پہنچایا جاسکے۔

جولائی: حضور ؓ نے اپی بھیرہ کی جائیداد صدر انجھن احدید کے نام ہبد کردی۔

کیم اگست: واعظین سلسلہ کے تقرر کے بعد پہلے واعظ شخ غلام احمد صاحب کی روائگی۔

ے ارمتمبر: رسالہ "البیان" کے ایر یٹر عبداللہ الہادی کے ایک مضمون کے جواب میں حضور ؓ نے تفصیل مضمون رقم فرمایا۔

ستمبر: حضرت مسیح موعود علیه السلام کی پیشگوئی کے مطابق ہندوستان اور پنجاب میں تب کی سخت وبااور مملکت نظام حیدر آباد میں ہولناک سیلاب اور احمد یوں کی معجزانہ حفاظت۔

ا کتوبر: رمضان میں مسجد مبارک میں اعتکاف اور روزانہ تثین تثین یاروں کادر س القر آن۔

دسمبر: حفور کے دور کے پہلے جلسہ سالانہ اُس تین ہزاراحد ایس کی شرکت۔ جلسہ پر حضور کی دو تقاریم جو رُوحانی علوم کے عنوان سے شائع ہو کیں۔ ای سال حضور ٹنے قادیان میں ڈسینسر کی کے ساتھ و سیج ہال تقمیر کرنے کے لئے چندہ کی تخریک فرمائی۔ منکرین نظامِ خلافت احمد یہ کی کو مشوں کا آغاز اور امام جماعت کے خلاف ناروا حملے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غیر مطبوعہ کتب "مسیح مندوستان میں" "خم الہدای" اور "براہین احمد یہ حصہ بنجم" کی اشاعت۔ اور "براہین احمد یہ حصہ بنجم" کی اشاعت۔ اور "براہین احمد یہ حصہ بنجم" کی اشاعت۔ اور "براہین احمد یہ حصہ بنجم" کی اشاعت۔

ه ۱۹ ع ۱۲ر جنوری: حضور "نے بتالمی، مساکین اور طلبہ کی امراد کی تحریک فرمائی۔

اسار جنوری: منکرین خلافت کے اُٹھائے ہوئے فتنے کہ انجمن خلیفہ پر حاکم ہے۔ کے متعلق حضور ؓ نے مجلس مشاورت طلب کی 250 مناور ت طلب کی 250 مناور یہ مناور یہ مناور نے جلالی تقریر فرائی اور مولوی مجمد علی صاحب اور خواجہ کمال الرین صاحب کی دوبارہ بیت لی۔

فروری:اشاعت درسالقرآن -کیم مارچ: مدرسه احدید کی مستقل درسگاه کی میثیت سے بنیا در کھی گئی۔

مدر میں صدر انہمن احمد یہ بین صدر انہمن احمد یہ بین اردو کو تعلیمی زبان بین اردو کو تعلیمی زبان بین اردو کو تعلیمی زبان بنانے کے لئے قرار دادیاس کی۔

کیم جون: مولوی فحمر علی صاحب نے صدر انجمن احمد سے تحت انگریزی ترجمہ قرآن کا کام شروع کیا۔ مگر بعد میں اپنی ملکیت قرار دیکر شائع کیا۔

۱۱۲ اکتوبر: عید الفطر کے روز منصبِ خلافت کے حق میں حضور کی زبردست تقریر۔ اکتوبر: حضور کے عہدِ خلافت میں نیا اخبار "نور" جاری ہوا۔

۵ارنومبر: ولادت حفرت صاحبزاده مرزا

ناصر احد صاحب (جوبعد میں جماعت کے تئیسرے خلیفہ تے)

اسی سال حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے انجمن ارشاد قائم کی نیز مندووں اور سکھوں میں دعوت الی اللہ کی غرض مندووں اور سکھوں میں دعوت الی اللہ کی غرض سے سادہ سنگت کے نام سے ایک انجمن قائم فرمائی۔ جسنے گور مکھی بیس ہزاروں پیفلٹ شائع کئے۔ حضور انے بورڈ نگ مدرسہ تعلیم الاسلام کی تعمیر کے لئے تمیں ہزاررہ بیدی اینل کی۔

01910

ے رجنوری: حضرت میر تاسم علی صاحب نے دہائی ہے اخبار الحق جاری کیا

ا ۲ رجنوری: نمازِ جمعہ میں احدی مستورات نے پہلی بارشر کت کی۔

فرورى: مُصرت مسيح موعود عليه السلام كى تصنيف وطبحة النور" پېلى د فعه شائع ہو ئى۔

فروری: حضرت صاحبزاده مرزا بھیر الدین محموداحد صاحب نے درس القرآن دیناشر وع کیا۔ ۵ مرمارچ: حضور نے دار العلوم میں مسجد نؤر کا سنگ بنیادر کھکر محلہ کی آبادی کا آغاز کیا۔

اارمارج: معجداقصی کی توسیع کے لئے اجماعی و قارِ عمل میں حضور کی شرکت۔

۲۵ر مارچ: خطبہ جمعہ میں پہلی بار آواز آگے بہنچانے کے لئے آدمی مقرر کئے گئے۔

۲۵ ہے ۲۵ مارج: دسمبر ۱۹۰۹ء کامؤ فر جلسہ منعقد ہوا۔

٢٥ مارج زاجيو تول مين دعوت الى الله كيلية المجمن راجيو تانِ مند كاقيام -

مارج: حضور "في "الانذار" كے نام سے اعلان شائع كر كے زلازل سے خبر دار فرمايا۔

۱۹رار بل: حضور کے چوشے فرزند میاں عبد المنان عمرصاحب پیدا ہوئے۔

افتتاح فرمایا۔ مسجد نور میں نمازِ عصر پڑھاکر افتتاح فرمایا۔

مئی: حضرت مرزا بھیر الدین محمود احمد صاحب ؓ نے نوجوانوں کے لئے تربیتی کلاس جاری

جون: آپ کی صاحبزادی امة الحی کی تقریب آمين منعقد ہوئی۔

٢٢٢ جولائي: منصب خلافت سنجالنے کے بعد حضوراً نے میہلا سفر ملتان کی طرف اختیار فرمایا جو ایک طبی شہادت کے سلسلہ میں تھا۔ آپ نے حفرت مرزابشير الدين محمود احمد صاحبٌ كوامير مقامی مقرر فرمایا۔

٢ ١ جولائي: ملتان عين المجمن اسلاميه كے بال میں ڈیڑھ گھنٹہ کا خطاب۔

تتمبر: حضرت مسيح موعود عليه السلام كاالهام "ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت "پورا

اکتوبر: یو.لی. میں مبلغینِ احمریت کے

٨١٨ نومبر: حضور گھوڑے ہے گر گئے اور سخت چوممیں آئیں۔

۲۹رنومبر: جاعت احدیه کے نام ایک پُر در د

بیغام۔ ۴ر دسمبر: حضور ؓ نے اپنی جگہ حضرت مر زا بشير الدين محمو داحمه صاحب كوصدر المجمن احمديه كا ٔ امیر مقرر فرمایا۔

۲۵ تا ۲۷روسمبر: جلسه سالانه ' حضور کے تین پر معارف خطاب۔

اس سال حضوراً نے حضرت مولاناغُلام رسول صاحب راجيكي كوجماعت لامهور كالمبلغ مقرر فرمايا ـ حضورً نے بورڈنگ تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی عمارت کی مبدیادر تھی۔

1911

۱۹ر جنوری: حضور نے حضرت مرزا بھیر الدین محود احمد صاحب کے حق میں بطور خلیفہ وصیت تح ریر فرمائی مگر تندرست ہونے پر أے جاك كرديا\_

جنوری: حضرت میر قاسم علی صاحب یے رساله" احدى" جارى كيا ـ قاديان مين دار الضعفاء كا قيام - حضرت مير ناصر نواب صاحب منتظم -

فروري: حفرت مرزا بثير الدين محمود احر صاحب في المجمن انصار الله قائم كي حضورً في فرمايا میں بھی انصار اللہ میں شامل ہوں۔ ۱۶ ارابر میں کو المجمن كاا فنتا ى اجلاس بوا\_

مارج: حضورٌ نے شخ لیقوب علی صاحب اور شخ محمد لیقوب کو این فرچ پر سنگرت برهائے کا اہتمام قرمایا۔

19رمئ: بارى كے بعد حضور في مسجد اقصلي میں پہلا خطبہ تھ حدار شاد فرمایا۔

جولائی: حضور فی نماز محمعہ کی ادا میکی کے لئے مکومت سے اجازت کی خاطر میموریل کی تحریک فرمائی۔جو مارچ ۱۹۱۳ء میں حکومت نے منظور کر

کم ستبر: حضور کی اجازت سے حضرت چوہدری محمد ظفر اللہ خال صاحب اعلی تعلیم کیلئے انگلتان روانه ہوئے۔

٩راكتوبر: حضور نے بيارى كے بعد ورس قراآن شروع فرمایا۔

الرد سمبر: تقسیم بنگال کی سمنینج کے متعلق حضرت مسيح موعود عليه السلام كالهام يُورا بهوا \_ ٢٦رتا ٢٨ر وحمير: جلسه سالانه قاديان، ٢١/ د سمبر كوحفوركا خطاب-

فروری: حضور کی تحریک پر "انجمن مبلغین"

فروری تاجون: حضور ؓ نے اپنے حالات وسوائح لکھوائے جو آخر سال میں "مر قاۃ الیقین" کے نام ہے شائع ہوئے۔

• ار مارج: ایک خاص درس میں شامل ہونے والول كيليخ دُعااور جنت كي بشارت-

سارا پریل: حضرت مر زابشیر الدین محمود احمه صاحب اور دوسرے بزرگ علماء کادور ہُ ہندوستان ( دېلی، سهانيور ، د يو بند وغير ه)

10رجون: شخر حمت الله صاحب کے مكان كا سنگ بنیار کھنے کے لئے سفر لاہوریہ حضور کے عہد خلافت کا آخری سفر تھا سنگ بنیادر کھنے کا وعدہ

حضرت مج موعود عليه السلام في فرطاي تما تكرايفاء قَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ

١١١٤/ جون: لا بور اور امر تسر ميل أورح يرور خطاب-

٢٥رجولائي: تعليم الاسلام بائي اسكول كي عمارت کی بنیادر گئے۔

جولائي: خطبات نؤركي اشاعت\_ دوسر احصه نومبري شائع بوا

٢٥ رحمر: حفرت مرزابشير الدين محمود احد صاحب کے سفر عجے سے قبل جلسة الوواع اور حضوراً

متمر: حفرت في ليقوب على صاحب في رساله "احرى فاتون" جارى كيا-

کے نومر: مولانا عبد الواصد برہمن بڑیے کی

وسمبر: ڈاکٹرسر حجراقبال سے خطو کتابت۔ ٢٥/ تا ١٤٥ ممر: جلسه سالانه ٢٥/ وممبر كوحضوركا خطاب

1918

الا فروري: حضرت مرزابشير الدين محموداحمةً کے سر عج سے والیس پر استقبالیہ تقریب میں حضوراً کی شرکت اور خطاب۔ صلوة الحاجة يزحى تني-

مارج: حضوراً نے بخاری شریف کادرس شروع

١٩رجون:الفضل جاري موا - باني حضرت مرزا بشير الدين محمودا حد صاحب

جون: حفرت يوررى في محمد صاحب سال كو انگلتان بھیجا گیا۔

ارجولائی:لاہورے"بیغام صلی محاجراء۔ ٢٧ جولائي: عربي كي اعلى تعليم كي خاطر حضرت سيد زين العابدين ولى الله شاه صاحب كو مصراور شام کے لئے روانہ کیا گیا۔

متمبر: حضوراً نے ایک خاص کیفیت میں پٹیائی

نومبر: لاہور سے منکرین خلافت کے خفیہ

ٹریکٹول کی اشاعت جن کا جواب حضور ؓ نے انجمن انصار اللہ کے ذمہ لگایا۔

۸ارنومبر: حضور کے صاحبزادہ محمد عبداللہ کی ادت۔

۸اروسمبر: اخبار بدر عیسائیت کے خلاف ایک مضمون لکھنے کی یاداش میں بند کردیا گیا۔

۲۷ر تا۲۸ دسمبر: جلسه سالانه ۲۷ردسمبر کو حضور کا خطاب۔

حضور فی درس قرآن کیلئے ایک ہال کی تغیر کی تحریک فرمائی۔ عرب ممالک میں بیغام حق کیلئے مصالح العرب کے نام سے بدر کے ساتھ ہفتہ دار عربی ضمیمہ شائع ہو تارہا۔

حضور کی گور کھی سکھنے کی خواہش اور اس پر عملدر آمد۔

41912

جنوری: حضور گی اجازت سے حضرت صاحب نے صاحب الدین محمود احمد صاحب نے نے اشاعت حق کی ملک گیر سکیم تیار کی اور دعوت الی الخیر فنڈ قائم کیا۔ بیاری کے باوجود حضور مولوی محمد کی صاحب کے انگریزی ترجمہ قرآن کے نوٹ سکتے اور ہدایات دیتے رہے۔وسطِ جنوری ہیں مرض الموت کا آغاز گر ہر ممکن حد تک حضور قرآن کر میم اور بخاری کاور س دیتے رہے۔

۸ر فروری: آپ نے فرمایا کہ خُدا تعالیٰ نے اِس بیاری میں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پانچ لاکھ عیسائی افریقہ میں احمد ی ہوں گے۔

۲۷ر فروری: کھلی آب وہواکی خاطر حضرت نواب محمہ علی خان صاحب کی کو بھی دارالسلام میں منتقل ہو گئے۔

۳۸ مارج: شدید ضعف کا آغاز اور آخری تحریری وصیت ـ

سارمارج: حضوراً کے عہد کا آخری جعہ حضرت صاحب معادر الدین محمود احمد صاحب فی معالمہ

ساار مارچ: حضور کی اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنے کی وصیت اسی دِن دو پہر دو بجکر بیس منٹ پر

حالت نماز میں اپنے رفیق اعلیٰ سے جالے۔

۱۱۴ مارج: منجد نور میں حضرت صاحبزادہ مرزابشیر الدین محمود احمد صاحب نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد عام خطاب۔

حضور یے دو ہزار مردوں اور کی سوعور توں
کے مجمع میں حضرت مولانانور الدین صاحب رضی
اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا یا اور سواچھ بجے شام اس
مبارک انسان کے مبارک وجود کو ہزاروں دُعاوَں
کے ساتھ اس کے آتاو محبوب کے پہلومیں بہشی
مقبرہ کے اندرد فن کر دیا گیا۔

حضرت صاحبزاده مرزابشير الدين محموداحمد صاحب المصلح الموعورة محموداحمد صاحب المصلح الموعورة ۱۹۰۸ تا۲۷ مرمئی ۱۹۰۸ عانی سلسله

احدید علیہ السلام کی حیات میں ۱۸۸۹ء: سیرنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام چلہ کشی کے لئے ہوشیار پور تشریف لے گئے۔ جوشیار پور تشریف لے گئے۔ مسیح ۱۸۸۸ء: سیرنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مصلح موعود کے بارے میں الہامی پیشگوئی شائع فرمائی۔

۲ار جنوری ۱۸۹۹ء: (بروز بفته) سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ولادت بهوئی۔

سرمارج ۱۸۹۱: حضرت بانی سلسلہ کے دعویٰ مسجیت کے بعد حضور کے ساتھ پہلا سفر لیدھیانہ۔

یا ۱۸۹۵ء: میں حضور کی تعلیم قرآن کی ابتداء موئی۔ حافظ احمد اللہ صاحب نے آپ کو قرآن کریم ناظرہ پڑھایا۔

عرجون ١٨٩٤: حضور على ختم قرآن كے موقعہ پریادگار تقریب منعقد ہوئی۔ حضرت مسلح موعود نے اس موقعہ پرایک نظم بعنوان "محمود كى آمین "كھی۔

۱۸۹۸ء: میں حضور ؓ نے مدرسہ تعلیم الاسلام میں داخلہ لیا۔ اس سال آپ نے حضرت مسیح

موعود کے دستِ مُبارک پر بیعت کی۔ ۱۹۹۹ء: میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ آپ کا پہلا فوٹولیا گیا۔ صحابہ کے ساتھ آپ کا پہلا فوٹولیا گیا۔ ۱۹۰۰ء: آپ نے انجمن تشحید الاذہان کی بدیاد رکھی۔

ا ۱۹۰۱ء: حضور فی پہلار دزہر کھا۔ اکتوبر ۱۹۰۲ء: میں حضور کا پہلا نکاح سیدہ محمودہ بیگم اُمِ ناصر صاحبہ سے ہوا۔

اکتوبر ساوه: حفرت أم ناصر صاحبه کا رخصتانه بوار

مارچ 19-6ء: امر تسر مين ميٹرك كاامتحان ديا۔ 19-6ء: مين جي پہلا الهام جوا۔ إنَّ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوْق الَّذِيْنَ كَفَرُوا اللّٰي يَوْمِ الْقِيْمَةِ.

جنوری۲۰۹۱ء: صدر انجمن احدید کی مجلس معتمد میں بطور ممبر نامز دگی۔

مارچ ۱۹۰۲ء: آپ کی ادارت میں رسالہ تشخید الاذہان کا جراء ہوا۔

وسمبر ۱۹۰۷ء: جلسه سالانه میں آپ کی بہلی تقریر۔

ع ۱۹۰۵: ایک فرشته نے رؤیامیں آپ کوسور ق فاتحہ کی تفییر سکھائی۔

ے ۲راپر مل ۱۹۰۸ء: حضرت مسیح موعود کے ہمراہ آخری سفر لاہور۔

۱۲۹ر مئی ۱۹۰۸ء: حضرت مسیح موعود علیه السلام کی و فات پر حضور علیه السلام کے مشن کا تاریخی عہد کیا۔

۲۷رمتی ۴۰۱۹ تا ۱۳۱۸ مارچ ۱۹۱۸

قدرتِ ثانیہ کے پہلے دور میں ۱۲۷مک ۱۹۰۸: قدرت ثانیہ کے مظہر اول کی بیعت کاشرف۔

دسمبر ۱۹۰۸ء: مدرسہ احمدید کی بقاء کے لئے زبردست جدو جہد فرمائی۔ ۱۹۰۸ء: میں آپ کی پہلی تصنیف "صاد قول کی روشنی کون دور کر سکتاہے؟"شائع ہوئی۔

جولائی ۱۹۰۹ء: سرزمین کشمیر کی طرف بہلا ر-

۵ارنومبر ۹+۹اء:حفرت صاحبزاده مرزاناصر احد صاحب کی ولادت \_

نومبر ۱۹۰۹ء: حضور ؓ نے انگریزی میں مضمون لکھنے کی مشق شروع کی۔

فردری ۱۹۱۰: قادیان میں نماز مغرب کے بعد ورس قر آن شر وع کیا۔

۲۲ جولائی ۱۹۱۰: حضرت مولانا نور الدین صاحب نے سفر ملتان کے دوران آپ کو پہلی د فعہ میر مقامی مقرر فرمایا۔

۲۹رجولا کی ۱۹۱۰: حضور ؓ نے پہلی دفعہ خطبہ معدار شاد فرمایا۔

۲۲راگست ۱۹۱۰: حضرت مولانا نورالدین طلینة المسی الاول نے آپ کی اقتداء میں نماز جمعه ادا فرمائی۔

جولائی ۱۹۱۱ء: حضرت سیرہ امتہ الحفیظ بیگم صاحبہ کے ختم قرآن پر آمین لکھی بعنوان ''فسُدُخانَ الَّذِی اُوْفَی الْاَمَانِیْ۔''

۲۵ر ستمبر ۱۹۱۱ء: پبهلا نُطب عید الفطر ار شاد مایا-

سراپریل ۱۹۱۲ء: سفر بلادِ عرب وجج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔

سارمارچ ۱۹۱۳ء: خلافت اُولیٰ کے زمانہ میں آپ کا آخری خطبہ جمعہ۔

قدرتِ ثانيہ کے مظہر ثانی

ارمارج ١٩١٦ء تا آخر ١٩١٧ء

ار مارج ۱۹۱۳: (بروز ہفتہ) حضرت مولانا نور الدین کی وفات پر حضرت مرزابشیر الدین محمود احمد صاحب جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ بیعت کے بعد پہلے عام خطاب فرمایا اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا جنازہ پڑھایا۔

عارمارج: مسجد اقصىٰ قاديان ميس درس القرآن كاآغاز فرمايا-

۲۰ مارچ: زمانه خلافت کا پہلا نُطبه ارشاد

الارمارج: حضور کی طرف سے ایک زبردست اشتہار شائع ہوا۔ "کون ہے جو خُدا کے کام روک سکے "

۱۰اراپریل: خلافت ِ ثانیه میں صدرا نجمن احمد بیہ کا پہلااجلاس آپ کی صدارت میں ہوا۔

ارار بل: اس دور کی پہلی مجلسِ شورای ہوئی۔ حضور کا "مصبِ خلافت" کے موضوع پر خطاب۔

اپریل: احدید مثن لندن کا مستقل صورت میں قیام۔

اپریل:جماعت سے ۱۲ہزاررو پید کی اپیل۔ جون: نظامِ دکن کو تبلیغ کی خاطر "تحفہ الملوک"شائع فرمائی۔

۲۶ر تا ۲۹رد سمبر: قُدرتِ ثانیہ کے دُوسرے دور کا پہلا جلسہ سالانہ حضور ؓ کی تقاریر برکاتِ خلافت کے عنوان سے شائع ہو کیں۔

1910

الارجنورى: حضور نے "اُلْقُوْل الْفُصْل" تصنیف فرمائی۔

۱۲۷ مارچ: حضرت صُوفی عُلام محمد صاحب نے سیون میں احمد میہ مشن قائم کیا۔

مارج: حضور كى تصنيف "حقيقة المنوة" شالع موكى ـ

۵ار جون: حضرت صوفی غلام محمر صاحب نے ماریشس میں احمد بیہ مشن قائم کیل۔

عراکتور: حضرت خلیفته المسیح الثانی کے دور میں مرکز سے بہلا اخبار "فاروق" حضرت میر قاسم علی صاحب کی ادارت میں جاری ہوا۔

د سمبر: جلسہ سالانہ پر آپ کی تقاریر جو بعد میں انوارِ خلافت کے نام ہے شائع ہو کیں۔

دسمبر: حضور کی بیان فر مودہ قر آن کریم کے پہلے پارہ کی تفییر اُر دواور انگریزی میں شائع ہوئی۔
اس سال مشہور خادم سلسلہ حضرت سیٹھ عبد
اللہ اللہ دین صاحب سکندر آباد دکن نے جماعت
میں شمولیت اختیار کی۔

<u> ۱۹۱۲ء</u>

مارج: حضرت بانی کے سلسلہ احمدیہ کے بڑے بوائی مرزا غلام قادر کی بیوہ محر مت بی بی (تائی صاحبہ) نے بیعت کرلی اور "تائی آئی" کا الہام بورا

اگست: حضور نے مسلم شریف کا درسِ عام جاری فرمایا۔

نومبر: حضور کی حضرت مسیح موعود کی سیرت کے بارے میں کتاب شائع ہوئی۔

اردسمبر: مشہور منتشرق اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مار گولیتھ قادیان آئے۔ وسمبر: قادیان ہیں منارۃ المسے کی شکیل ہوئی۔

وسمبر: قادیان میں مستقل مرکزی "صادق لا برری" قائم ہوئی۔

وسمبر: جلسه سالانه برحضورٌ نے "ذکر الہی" کے عنوان سے تقریر فرمائی۔

دسمبر: اس سال حضور نے خواتین کے لئے تبلیغی فنڈ کی پہلی تحریک فرمائی۔

## 1912

۱۲۴۷ فروری: حضرت صاحبزادہ مر زاناصر احمد صاحب کے ختم قر آن پر آمین کی تقریب منعقد ہوئی۔

۱۲رمارچ: ''زار بھی ہوگا تو ہوگا اُس گھڑی باحالِ زار'کی پیشگوئی پوری ہوئی۔

ہمراپریل:زارروس کے متعلق پیشگو ئی پوری ہونے پر حضور نے ایک ٹریکٹ بعنوان "زندہ خُدا کے زبر دست نشان" کھا۔

۱۲رجون: قادیان میں نور ہیتال کا سنگ نبیاد کھا گیا۔

ہلے ہے۔ درس کا آغاز فرمایا۔ دسپاروں کے درس کا آغاز فرمایا۔ ستبر:نور ہپتال کی شکیل ہوئی۔ عمر: حضور نے زندگی و قٹ کرنے کی

بہلی تحریک فرمائی۔

ای سال لا تبیریا میں پہلی بار احمد یت کا پیغام کہ ہے۔ کا کہ اور کا ایک موضوع پر خطاب فرمایا۔ اس سال لا تبیریا میں پہلی بار احمد بیت کا پیغام پہنچا۔

The سلیون مثن سے ہفتہ وار Message

1911

کم مارج: حضور کے دفتر میں ڈاک کا مستقل صیغہ پہلی بار قائم کیا گیا پہلے افسر ڈاک حضرت مولوی عبدالرجیم صاحب نیر مقرر ہوئے۔ جولائی: حضور کارسالہ "اظہار حقیقت" شائع ہوا۔

ستمبر:حضور کارساله "حقیقة الامر" شائع ہوا۔ ۱۹راکو بر:حضور نے شدید بیاری کے عالم میں وصیت تحریر فرمائی۔

دسمبر: حضور نے جنگ عظیم میں کام آنے والے مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کے فنڈ میں ۵ ہزارروییہ دیا۔

اسی سال انفلو کنزاکی وبا بھیل جانے پر حضور کے ارشاد کے ماتحت جماعت احمدید نے جیرت انگیز طبی خدمات سر انجام دیں۔

1919

کیم جنوری: حضور نے انجمن احدیہ میں نظار توں کانظام قائم فرمایا۔

المرورى: حضور نے بریدلاہال الاہور میں "اسلام اور تعلقات بین الاقوام" کے موضوع پر تقریر فرمائی۔

۲۲ر فروری: حضور نے حبیبیہ حال لاہور میں "احتلافات کا آغاز" کے موضوع پر تقریر فرمائی۔

مارج: دسمبر: ۱۹۱۸ء کا جلسه اس سال مارج میں ہوا۔ حضور نے "عرفان الہی" کے موضوع پر خطاب فرمایا۔

می: حضور نے ہندوستان میں سول نافر مانی کی تخریک اور اس کے نتائج سے متعلق مسلمانانِ ہند

ى را بنمائى فرمائى۔

جون: قادیان میں یہتم خانہ قائم کیا گیا۔
• سارستمبر: حضور نے آل انٹریا مسلم کانفرنس
کے لئے ترکی کا مستقبل اور مسلمانوں کافرض" کے موضوع پر کتا بچہ تصنیف فرمایا۔

دسمبر: جلسه سالانه پر حضور نے "تقدیر الہی" کے موضوع پر خطاب فرایا۔

1940

۳۲۷ر جنوری: حضور نے ''ضرورت مذہب'' پرلیکچر دیا۔

۵ار فروری: حضور نے بریدلاہال میں "
«مستقبل میں امن کا قیام اسلام سے وابستہ ہے "
کے موضوع پر خطاب فرمایا۔

ار فروری: حضرت مفتی محمد صادق صاحب امریکه میں مشن قائم کرنے کے لئے فلاڈلفیا کی بندرگاہ پر اُترے۔ مگر آپ کو شہر میں جانے ہے روک دیا گیا۔

۱۰رابریل: حضور نے سیالکوٹ میں "احدید بال"کی بدیادر کھی۔

ااراپریل:سیالکوٹ میں ''دنیاکا آئندہ مذہب اسلام ہوگا''۔کے موضوع پر حضور کا خطاب۔

مئی: حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو امریکه میں داخل ہو کر تبلیغ کی اجازت مل گئی۔ کم جون: حضور نے معامدہ ترکیہ اور مسلمانوں

کیم جون: حضور نے معامدہ ترکیہ اور مُسلمانوں کا آئندہ روبیہ "تصنیف فرمائی۔

عرجون: حضور نے مجد احدید لندن کیلئے چندہ کی تحریک فرمائی۔

۲۱رجون: بہلی یادگار مبلغین کلاس جاری ئی۔

جون: حضور نے مشہور نظم "نونہالان جماعت مجھے کچھ کہناہے "لکھی۔

ہرستمبر: مسجد احمد یہ لندن کے لئے زمین کی خرید پر قادیان میں پُر مسرت تقریب منعقد ہو گی۔

دسمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر "ملائکۃ اللہ"

کے عنوان سے خطاب فرمایا۔

دسمبر: میں ہی حضور کی تصنیف "ترک
موالات واحکام اسلام "شائع ہوئی۔

1911ء

عرفروری: حضور کا نکاح حضرت سیده أم طاہر صاحبہ سے ہوا۔

۱۹ر فروری: حضرت مولاناعبدالرجیم صاحب نیرنے میر الیون مشن کی بنیادر کھی۔

مر الرحيم الرحيم مولانا عبد الرحيم الرحيم المرابير عانامين احديد مثن قائم كرنے كے لئے مينے۔

مارج: حضور نے لاہور میں دو تقاریر فرمائیں۔ "فد ہب کی ضرورت" "دحقیقی مقصد اور اس کے حصول کے طریق"

۸راپریل: حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نیرنے نائیجیریامشن کی بنیادر کھی۔

۲۲راگت: حضور کشمیر میں حضرت عیسیٰ کی قبر پر دُعاکے لئے تشریف لے گئے۔

دسمبر: حضور نے "تخفہ شنرادہ دیلز" تھنیف مائی"

دسمبر: حضور کی تصنیف "آنکینه صداقت" شائع ہوئی۔

وسمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر ''ہسن' باری تعالیٰ'' کے عنوان سے خطاب فرمایا۔

اسی سال حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے شکا گوامر یکه میں احمد بیہ مشن قائم فرمایا۔

-1977

۱۸رفروری: مصر میں مشن قائم کرنے کے لئے شخ محود احمد صاحب عرفائی قادیان سے روانہ ہوئے۔

کار فروری: جماعت احمد یہ کے وفد نے حضور کی تصنیف تحفہ شنرادہ ویلز لا ہور میں ایڈورڈ ہشتم کو پیش کی یہ انہیں کے لئے لکھی گئی تھی۔ ہشتم کو پیش کی یہ انہیں کے لئے لکھی گئی تھی۔ ماعت احمد یہ کی متنقل طور

ير بهلي مجلس شوراي منعقد مو كي\_

اپریل: حضورنے ایک سکیم کے مطابق پنجاب کی احجوت اقوام میں تبلیغ شروع کروادی۔

مئی: حضور نے جماعیت میں حفظِ قرآن کی تحریک فرمائی۔

۱۲۰ مئ: قادیان سے انگریزی اخبار "البشریٰ" کی اشاعت شروع ہوئی۔

کیم اگست: خضور نے قر آن کریم کے پہلے دس پاروں کے درس کا آغاز فرمایاجو کہ مہینہ بھر جاری رہا۔

میں ۲۵رو سمبر: حضور نے لجنہ اماء اللہ کی بنیاد رکھی۔

د تمبر: جلسہ سالانہ پر حضور نے "مسکلہ نجاتِ" پر تقریر فرمائی۔

س ۱۹۲۳ء

ے رمارج حضور نے تحریک شدھی کے خلاف جہاد کا علان فرمایا۔

۲ارمارج: حضور نے مجاہدین کا بہلا وفد تحریک شدھی کے علاقہ میں روانہ فرمایا۔

ستمبر: جماعت احدیہ کے زبردست تبلیغی حملوں کے نتیجہ میں آریوں نے تحریک شدھی کو بند کرنے کا اعلان کردیا۔

۱۹رستمبر: حضور نے اعلان فرمایا کہ جب تک شدھ ہونے والے مسلمانوں میں سے ایک فرد بھی باقی ہے ہم اپنی مہم بند نہیں کریں گے۔

نومبر: قادیان میں احدید ٹورنامنٹ کا اجراء

۸ار و سمبر: محترم ملک غلام فرید صاحب جرمنی میں مشن قائم کرنے کے لئے برلن پہنچ۔ اسی سال جرمنی میں احمد یہ مسجد کے لئے ایک لاکھ روپیہ فراہم کیا گیا۔

21977

۳۲۷ مئی: حضور نے "احدیت یعنی حقیق اسلام" کھنی شروع کی۔ یہ کتاب ۲ رجون کو مکمل ہوئی۔

۲۸رمئ: امریکه کے معروف منتشرق

زو بمر قادیان آئے۔

ارجولائی: حضور اینے پہلے سفر بورپ بر قادیان سے روانہ ہوئے۔

۱۹۷۱گست: حضور د مشق پنچ اور ایک پیشگوئی ظاہری طور پر پوری ہوئی۔

ے اراگت: حضور نے اٹلی کے وزیر اعظم مسولینی سے ملا قات کی۔

۲۲راگست: حضور نے پہلی دفعہ لندن میں ورود فرمایا۔

۹رستبر: حضور نے ''ایسٹ اینڈویسٹ ''یونمین کے اجلاس میں پہلاا نگریزی کیکچر دیا۔

الم ستمبر: وليميل كانفرنس مين حضور كا مضمون "احمديت ليحنى حقيقى اسلام" حفرت چوبدرى محمد ظفرالله خان صاحب في نيزها-

۱۹راکتوبر: حضور نے مسجد نصل لندن کی بہیاد می-

۲۲ نومبر: حضور پہلے سفر یورپ کے بعد قادیان تشریف لائے۔

\*اردسمبر: مولوی ظہور محسین صاحب تبلیغ اسلام کے لئے روس میں داخل ہوئے۔ سرحن نیا سالیہ میں کیانہ ہوگ

دسمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر بہائی ازم کی تاریخ وعقائد کے موضوع پر خطاب فرمایا۔

اسی سال حضور نے امیر امان اللہ خان شاہ افغانستان پر اتمام تجت کے لئے دعوۃ الامیر شائع فرمائی۔

1970

۱۰ فروری: حضور نے ایک لاکھ روپے کے چندہ خاص کی تحریک فرمائی۔

. ۱رمارچ: حضور نے مدرستہ الخواتین کی بنیاد رکھی۔

۱۶رجولائی: حضور نے علمائے دیوبند کو تفسیر نویسی میں مقابلہ کا چیانج دیا۔

۱۱، ۱۲، جولائی: حضور نے آل مسلم پارٹیز کے آل مسلم پارٹیز کے آل مسلم پارٹیز کا نفرنس" پر ایک نظر تصنیف فرمائی۔

عارجولائی: حضرت مولانا جلال الدین صاحب مش اور حضرت سیدزین العابدین ولی الله شاه صاحب شام میں مشن قائم کرنے کے لئے ومشق پہنچ۔

ستمبر: حضرت مولوی رحمت علی صاحب نے انڈو نیشیامیں مشن کی بنیا در کھی۔

اکتوبر: کلکتہ ہے ماہوار رسالہ ''احمدی''' بنگلہ زبان میں جاری ہوا۔

کا، ۱۲۸،۲۷ دسمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر منہاج الطالبین "کے عنوان سے خطاب فرمایا۔ اس سال شیخ عبد القادر صاحب سابق سوداگر مل جماعت ہیں داخل ہوئے۔

+1974

۹ ۲ ر جنوری قادیان میں پہلی بار آیک جلسہ میں ۳۲ ر بانوں میں تقریریں کی گئیں۔

جنوری: قادیان میں تارگھر کا افتتاح ہوا۔ پہلا تار حضور کی طرف سے ہندوستان کی بعض مشہور جماعتوں کے نام تھا۔

کیم مئی: قادیان میں غرباء اور یتالمی کے لئے دار الشیوخ قائم کیا گیا۔

۲۲رمئی: حضور نے قصر خلافت کی تبیاد گا۔

۲۷رمنی: قادیان سے "احدید گزت" جاری

سراکوبر: سرشخ عبدالقادر صاحب نے مسجد فضل لندن کاافتتاح کیا۔

نومبر: حضور نے بچوں اور نوجو انوں کی تربیت کے لئے مجلس انصار اللہ قائم فرمائی۔ ۱۵روسمبر: لجنہ اماء اللہ کے تحت رسال

۱۵مرو مبر؛ جنه آماء الله کے حت رسالہ "مصباح"شائع ہوناشر دع ہوا۔

وسمبر: قادیان سے انگریزی اخبار "سن رائز" جاری ہوا۔

، وعمبر: احدى مستورات كے سالانہ جلسه كا آغاز ہوا۔

د سمبر: میملی بار جلسه سالانه کا اعلان اور پروگرام بڑے بڑے پوسٹروں پر شائع کیا گیا۔

اس سال حضور نے "حق الیقین" تصنیف رمائی۔

### 27912

مئی: حضور نے مسلمانان ہند کی ترقی و بہبود کے لئے وسیع پیانہ پر جدو جہد کا آغاز کیا۔

جون: حضور نے "رگیلا رسول" اور "ور تمان" امر تسر کی تو بین اسلام کے خلاف زبردست احتجاج فرمایا۔

جولائی: حضور نے لاوارث عور توں اور بچوں کی خبر کیری کے لئے تحریک فرمائی۔

• سراگست: حضور نے ہندومُسلم اتحاد کانفرنس سے جس میں چوٹی کے مسلم لیڈر موجود سے خطاب فرمایا۔

۲ ارستمبر: قادیان میں استہ الحی لا تبریری کا افتتاح ہوا۔

۸رد سمبر: حضور نے ہندوستان میں ساسمن کمیشن کی آمد پر مسلمانان ہند کے امتحان کا وقت تصنیف فرمائی۔

۱۲۰ د تمبر: شام میں جضرت مولانا جلال الدین صاحب منس پر قاتلانه حمله کیا گیا۔

مرد ممبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارنامے کے موضوع پر خطاب فرمایا۔

اس جلسه پر حضور کی حفاظت کا پہلی بار خاص انظام کیا گیاای سال حضور نے ۲۵ لاکھ روپے کا ریزرو فنڈ قائم کرنے کی تحریک فرمائی۔ اور اس سال شام میں السید منیرانھنی جماعت میں داخل ہوئے جو بعد میں شام کے امیر و مبلغ ہے۔

## e1971

۱۲۰رمئ: حضور نے جامعہ احدید کا افتتاح ما۔

کارجون: حضور کی تحریک پر ہندوستان کے طول وعرض میں بہلا عظیم الثان یوم سیرت النبی علیقہ منایا گیا۔

• سارجون؛ حضور نے پہلی دفعہ ۵م کے قریب عربی اشعار کہے۔

۸راگست تا ۸رستمبر: حضور نے مسجد اقصلی قادیان میں سور ہ بونس تاسور ہ کہف کا درس دیاجو بعد میں تاکع بعد میں تفسیر کبیر جلد سوئم کی صورت میں شائع ہوا۔

۸ار دسمبر: حفرت صاحبزاده مرزا طاہر احمد صاحب کی ولادت ہو گی۔

۱۹روسمبر: قادیان میں ریل گاڑی پہلی دفعہ کہتے اس کی حضور کثیر احباب سمیت امر تسر سے اس گاڑی پر قادیان آئے۔

۲۸رد حمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر "فضائل القرآن" کے عنوان سے سلسلۃ تقاریر کا آغاز فرمایا۔

#### 1979ء

۲۵ر جنوری حضور نے انقلاب افغانستان پر تجرہ کیااور مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔

کارمارچ: حضور نے اشاعت کٹریجر کے ضمن میں کتابوں کی قیمتوں میں کمی اور اخبارات کی توسیع کی طرف توجہ دلائی۔

۵رجون: حضور کشمیر تشریف لے گئے۔ اور اہل کشمیر کواخلاقی، ذہنی اور رُوحانی تغیر پیدا کرنے کی دعوت دی۔

جون: حفیظ جالند هری کی قادیان آمد پر مجلس مشاعرہ ہوئی جس میں حضور نے بھی شرکت فرمائی۔

جولائی: حضور نشاط باغ میں خواجہ کمال الدین کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔

۰ ۳ دراگست: سائمن کمیشن کی ربورٹ پر حضور کا تبھر ہ شائع ہوا۔ جسے بہت سر اہا گیا۔

#### 1910

سار جنوری: مشہور مسلم کیگی لیڈر شوکت علی قادیان آئے۔

کار جنوری: حضور نے "ندائے ایمان" کے نام کے اشتہارات کا مفید سلسلہ شروع فرمایا۔ ۵راپریل: ڈرچ قونصل مسٹر انڈریا سا قادیان آئے۔

سار جون: اخبار ٹریبیون نے جضور کی وفات کی

معاملات میں حضور نے مسلمانوں کی راہ نمائی فرمائی۔اور سیاسی حلقوں میں بہت مقبولیت حاصل

صاحب في احمديت مين شموليت اختيار فرمائي-

وسمبر: حضرت صاحبزاده مرزا سلطان احمد

اس سال ہے کجنہ اماء اللہ کو مجلس شورای میں

نمائندگی کا حق دیا گیا۔ اس سال بہت ہے ساس

جھوٹی خبر شائع کردی۔

ا ۱۹۳۱ء

• سار فروری: مولانا رحمت علی صاحب نے جاوامیں مشن قائم کیا۔

ے ۲۲ مارچ: حضور نے "تحفہ لارڈ ارون" تصنیف فرمائی جو ۸راپریل کو وائسرائے ہند لارڈ اردن کو پیش کی گئی۔

سررار بل: مولانا جلال الدین صاحب تشمس نے کبابیر میں فلسطین کی پہلی احمدید مسجد "سیدنا محمود" کاسٹک بدیادر کھا۔

• سار مئی: حضور نے ایک افغانی سیّاح کو شرف ملا قات بخشا۔

۱۹۹رجون: حضور نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں
کے قرآن ختم کرنے کے سلسلہ میں تقریب
منعقد کی اور اس موقع پراک نظم بھی کہی جو 'کلام
محود''میں شامل ہے۔

جون: مردم شاری کے مطابق قادیان میں احد یوں کی تعداد ۵۱۹۸ تھی۔

۲۵رجولائی: حضور کو آل انڈیا کشمیر سمیٹی کا صدر منتخب کیا گیا۔

#### 1977

۵ر فروری: حضور نے مسلمانان کشمیر کے لئے
ایک پائی فی رو پیم چندہ دینے کی تحریک فرمائی۔
۲ رمار چ: لندن میں ہونے والی گول میز
کانفرنس کے متعلق حضور نے مسلمانوں کو اپنی رائے ہے نوازا

۲۵ر مارج: حضور نے قادیان میں اپنی کو تھی دار الحمد کی بنیادر کھی۔

۲۶رجولائی: قادیان میں حضور اور چند ناظران کے دفاتر میں ٹیلیفون لگا۔

۸راکوبر: مندوستان کے طول وعرض میں حضور کی تحریک پر پہلایوم تبلیغ منایا گیا۔

حضور کی تحریک پر پہلایوم تبلیغ منایا گیا۔

۱۲۲ اکوبر: مندوستان سے باہر بہلی بار جماعت احدید کی خدمات اسلامیہ کا مصری پر یس فارار کیا۔

1944

کیم جنوری: حضور نے ہوائی جہاز میں پہلی بار پرواز کی۔

۱۵ر جنوری: قادیان میں حضور نے اپنی کو تھی دار الحمد کا فتتاح فر مایا۔

الار فروری: حضور نے مسجدالنصرت کاسنگ بنیاد رکھا جو آپ نے حضرت صاحبزادہ مرزاناصر احمد اللہ تعالیٰ کے لئے تغییر کروائی۔ احمد صاحب رحمداللہ تعالیٰ کے لئے تغییر کروائی۔ احمد صاحب رخمہ اللہ تعالیٰ علی جناح نے مسجد فضل لندن میں تقریر فرمائی۔ فضل لندن میں تقریر فرمائی۔

۲۳رجولائی: حضور نے اُردو سکھنے کے لئے حضرت مسیح موعود کی کتب بڑھنے کی تحریک فرمائی۔

۸رنو مبر: حضرت مسیح موعود کی پیشگو کی "آه نادر شاه کہال گیا" پوری ہوئی۔

سارد سمبر: فلسطین کی پہلی احمد میہ "سیدنا محمود"" کلافتتاح ہوا۔

وسمبر: جلسه سالانه پر ۱۳۲۳ افراد نے بیعت

المساواء

ایک اہم تحریک "خضور نے تربیت واصلاح کی خاطر ایک اہم تحریک " تحریک سالکین" کے نام سے جاری فرمائی۔ یہ تحریک تین سال کیلئے تھی۔ ہم فروری: حضرت مسیح موعود کے الہامات، رویااور کشوف کی جمعو تدوین کاکام شر دع ہوا۔ کے راپریل: حضور نے مسجد الفضل فیصل آباد کا افتتاح فرمایا۔

موعود علیه السلام کو اشاعت اسلام کی زبروست تحریک فرمائی۔

اجراء سا، سمارا کتوبر: لیگوس (نایجیریا) میں بہلا سالنہ جلسہ منعقد ہوا۔

ا تا ۳۲ اکتوبر: قادیان میں احرار کی کانفرنس قادیان کے قریب رجادہ میں منعقد ہوئی۔ مار تو میں منعقد ہوئی۔ ۲۳ اعلان میں منعقد ہوئی۔ ۱ میں میں فرمایا۔

۲۷ رنومبر: نیروبی (کینیا) میں مستقل احمد بیا مشن کا قیام۔

وسواء

جنوری: حضور نے تحریک جدید کا مستقل دفتر قائم کیا۔ مولوی عبد الرحمٰن صاحب اتور پہلے انچارج تحریک جدید ہے۔

۲۲ر فردری: حضور نے سکھوں کے ایک محور دوارہ کے لئے پانچ سورو پیدگی رقم عطافر مائی۔
فروری: ہندوستان سے باہر سب سے پہلے بلادِ
عربیہ کے احمد یوں نے تحریک جدید پر لبیک کہا۔
جماعت فلبطین کی طرف سے چار سو شکنگ
کے وعدے موصول ہوئے۔

۲رمارج: قادیان میں حضور نے دار الصناعت کاا فتتاح فرمایا۔

۲رمارج: برمامیں احدید مشن کا قیام۔ کیم مئی ۳۵ء تا • ۳: اپریل ۲ ۳ء تحریک جدید کا پہلا بجٹ ۸۲ کے ۱۲روپے کا تھا۔

۲۱ مئ: تحریک جدید کے تحت تین مبلخین کا پہلا قافلہ قادیان سے ہیر ونِ ممالک روانہ ہوا۔
۹ مئی: حضور پہلے سفر سندھ پر روانہ ہوئے۔
۹ مئی: حضور پہلے سفر سندھ پر روانہ ہوئے۔
۲۲ مئی: ہاگل کانگ میں احمہ یہ مشن کا قیام۔
مئی: سنگاپور میں احمہ یہ مشن کا قیام۔
۲۲ مجر جون: جاپان میں احمہ یہ مشن کا قیام۔
۲۲ مجود نشاہ فیصل معجد نضل لندن میں تشریف لائے۔
تشریف لائے۔

٠ ١٣ ستبر: حضور كا نكاح حفرت سيده مريم

صدیقه صاحبه سے ہوا۔ وسمبر:'' تَذکرہ'' پہلی د فعہ شالع ہوا۔ .

الم الم

کیم جنوری: کرم محترم ملک سیف الرحلی صاحب مفتی سلسله جماعت احدید میں داخل موے۔

جنوری:ار جنٹائن میں احمد بیہ مشن کا قیام۔ ۱۲ فروری: بوڈ ایسٹ میں احمد بیہ مشن کا قیام۔ تحریک جدید کے تحت بیہ بورپ میں پہلا احمد بیہ مشن تھا۔

• ارمارج: ملک محمد شریف صاحب مجراتی البین میں احمد یہ مشن قائم کرنے کے لئے میڈرو

۲۸ مارج: قادیان میں پہلا اجماعی و قار عمل ہوا۔

اپریل: البانیه میں مولوی محمد الدین صاحب نے احمد سید مشن کی بنیادر کھی۔ نومبر: شخ امری عبیدی صاحب۔ (مشرقی افریقہ) کا قبول احمد بیت۔

مهارد سمبر: حضور نے قادیان میں ٹیلی فون کا افتتاح کیا اور حضرت چوہدری محمد ظفر الله خان صاحب سے گفتگو فرمائی۔

۸ارو سمبر: جلسه سالانه پر حضور نے "فضائل القرآن" کے سلسلے کا آخری لیکچرار شاد فرمایا۔ اس سال یو گوسلادیہ میں احدیہ مشن قائم ہوا۔

ع ۱۸۳۶

جنوری: سنگاپور میں پہلے فرد حاجی جعفر صاحب احمدیت میں داخل ہوئے۔
ماحب احمدیت بیل یونیورسٹی امریکہ کے شعبۂ مذاہب کے پروفیسر جان کلارک آرچرکی قادیان آمدہ حضور سے ملاقات۔

سارا کو بر:سیر الیون مشن کی بنیادر کھی گئی۔ ۲۲ رنو مبر: تحریک جدید کے پہلے تین سال کے اختیام پر حضور نے اسے مزید سات سال کے

الی بردهائے کا اعلان فرمایا اور بدیمبلادس ساله دور و فقراول کے نام سے موسوم کیا گیا...

وسمبر: حضور نے تحریک جدید کے پہلے 19 مطالبات شامل کئے۔ مطالبات شامل کئے۔ اسی سال اٹلی اور پولینڈ میں تبلیغی کوششوں کا منظم آغاز ہوا۔

1944

عرجنوری: حضور نے بہلی بار مسجد اقصلی میں لا قدا سپیکر کے ذریعہ خطبہ ارشاد فرمایا۔

اسور جنوری: حضور نے مجلس خدام الاحدید قائم کی۔ ۱۲ فرور نی کواس کانام رکھا۔

ااراریل: حضور نے مسجد اقصلی کی توسیع کے لئے مینے جھے کا سٹک بنیادر کھا۔

سرمئ: ایک زرتشتی ایرانی سیاح منو چبرآزین کی قادبان آمداور قبول احمدیت۔
عمر آئرین کی قادبان آمداور قبول احمدیت۔
عمر آئرین کی قادبان آمداور کو بناء پر حضور کا سفر حیدر آباد دکن شروع ہوا۔ یہی سفر دسیر روحانی"
کے علمی مضمون کاباعث بنا۔

۸ار دسمبر: اُردو کے متازادیب مرزا فرحت اللہ بیک کی قادیان آمہ۔

مجرد سمبر: مجلس خدام الاحمدید کے پہلے اجتماع (منعقدہ مسجد نور) سے حضور کاخطاب۔ ۸ مرد سمبر: حضور نے "سیر رُوحانی" کے معارف علمی لیکچروں کا سلسلہ شروع کیا۔

وساواء

فروری: حضور نے مجلس ناصرات الاحدیہ قائم فرمائی۔

فروری: مسجد فضل لندن میں شاہ فیصل اور دوسرے معزز مسلم سیاسی عمائدین ایک جلسہ میں شامل ہوئے۔

۱۱رار بل: لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر جان ڈگلس بیک کی قادیان میں آمد۔ سار دسمبر: دنیا بھر میں جماعت کی طرف سے

پہلا "بوم پیشوایان نداہب" نہایت جوش و خروش سے منایا گیا۔

۱۲۸ دسمبر: حضور کی خلافت کے ۲۵سال بورے ہونے پر جوبلی کی تقریب منائی گئی۔ جلسہ پر حضور نے پہلی و فعہ لوائے احمد بیت لہرایا۔ پھر لوائے مندام الاحمد بیہ لہرایا اور پھر زنانہ جلسہ گاہ میں لجنہ اماء الله کا جھنڈ الہرایا۔ جلسہ پر حضور نے "خلافت راشدہ" کے عنوان سے تقریر فرمائی۔

خدام الاحديد كاعلم انعامی نبهای دفعه مجلس كيرنگ أثريسه نے حاصل كيا۔ جلسه خلافت جوبلی پر جماعت نے ١٣ لا كھ روبيد حضور كی خدمت میں پیش كيا۔ اس سال قر آن كريم كے گور مكھی اور ہندى تراجم كی اشاعت ہوئی۔

#### ٠١٩١٠

۱۲۹ر جنوری: حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی قائم کرده ہجری سشی تقویم پہلی دفعہ الفضل میں شائع ہوئی۔ اور پھر یہ کیلنڈر جماعت میں رائج ہوگیا۔

ار فروری: اینے عقیدہ کے بارے میں حضور ا کی تقریر جمبئی ریڈیوائٹیشن سے پڑھ کرسٹائی گئی۔ مارچ: نواب بہادریار جنگ نے قادیان میں حضور کی ملاقات کا شرف حاصل کیا۔

۲۲رجولائی: حضور نے مجلس انسار اللہ مرکزیہ قائم کی پہلے صدر حضرت مولوی شیر علی صاحب نے۔

عراگست: انگلتان میں پہلا مناظرہ مولانا میں اللہ مناظرہ مولانا میں پہلا مناظرہ مولانا میں اللہ میں صاحب میں سے کیا۔ + الراکتوبر: احمد سے معجد سرینگر کی مبنیاد رکھی گئی۔

۲۵ردسمبر: تفسیر کبیر جلدسوم شائع ہوئی۔ ۲۸ردسمبر: جلسہ سالانہ پر ۳۸۲ احباب بیعت کر کے سلسلہ احمد میہ میں داخل ہوئے۔

# المهواء

ساار جنوری: سلطان زنجبار کواحدیت کا پیغام پہنچایا گیا۔ ۲۵رمئی: حضور نے لاہور ریڈیو اسٹیشن سے

ارد سمبر: حضور نے رؤیابیان فرمائی جس میں بتایا گیا تھا کہ حضور کو مستقبل میں ہجرت کر کے بتایا گیا تھا کہ حضور کو مستقبل میں ہجرت کر کے بہاڑیوں کی دادی میں شظیم کی غرض سے نیامر کز قائم کرنا پڑے گا۔

"عراق کے حالات پر تھرہ" کے موضوع پر

میں معرکہ آراء تقریر فرمائی۔ اس جلسہ پر حضور " میں معرکہ آراء تقریر فرمائی۔ اس جلسہ پر حضور " شنے قادیان کے غرباء کے لئے ملکی قحط کے پیش نظر غلہ کی تحریک فرمائی۔

#### 1974

اارمی: مصر کے علامہ محمود طلوت کا نتوای و فات مسیح کے بارہ میں ہفتہ وار "الرسالة" میں شائع ہوا۔

۲۲رمئی: حضور نے نمر باء کے لئے ۵۰۰ من غله کا مطالبہ فرمایا۔ جماعت نے ۵۰۰ من غله پیش کردیا۔

تیم اکتوبر: چینی مسلمانوں کی تنظیم نیشنل اسلامک سالولیشن کے نمائندے شیخ عثان کی قادیان آمہ۔

اکتوبر: بیننه کے مشہور ادیب سید اختر احمد اور بینوی کی قادیان آمد اور اشتر اکیت اور اسلام کے معاشی نظام کے متعلق حضور سے استفادہ۔ ۲۲ر نومبر: حضور نے جماعت کو سیما بینی اور ریڈر ہو کے بدائرات سے بیخے کی نفیجت فرمائی۔ ۲۷رد سمبر: جلسہ سالانہ پر حضور نے "نظام

# ١٩٣٣

نو"کے عنوان سے خطاب فرمایا۔

۱۳۹ر جنوری: حضور نے وقفِ زندگی اسکیم برائے دیہاتی مبلغین جاری فرمائی۔ ۱۲ مارچ: لیگوس نا پیجیریا کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔

ا ہریل: حضور نے مجلس مشاور ت کے دوران

مخلوط تعلیم کی ممانعت فرمائی۔

مئی: قرآن کریم کاسوا دیلی ترجمه مکمل ہو گیا۔ اگست: حضور نے بنگال اور اُڑیسہ کے قط زدگان کی مدد کے لئے تحریک فرمائی۔

4 اراکؤیر: مجلس انصار الله مرکزید کا دستور اساسی حضور نے منظور فرمالیا۔

۱۲۸ د حمبر: جلسه سالانه پر حضور نے "أسوهُ حسنه" کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ اسی سال حضور نے افتاء سمینی قائم فرمائی۔

21977

۲۰۵ مرجنوری: کی در میانی شب الله تعالی نے رویا میں حضور پر "مصلح موعود" ہونے کا انکشاف فرمایا۔

۲۸ر جنوری: حضور نے پہلی دفعہ مصلح موعود کے بارہ میں پیشگوئی کامصداق ہونے کا وعویٰ قادیان میں فرمایا۔

مصلح المصلح الموعود منایا گیا۔ موعود منایا گیا۔

۱۰رمارج: حضور نے وقف جائیداد کی تحریک فرمائی۔

ربان ہ اار مئی: فصل عمر ریسرچ انسٹی ثیوٹ کی مجیاد رکھی۔

سرجون: تعليم الاسلام كالح قاديان كا حضور نا فتتاح فرمايا-

۲۴ رجولا کی: حضور نے اپنا آخری نکاح سیدہ بشر کی بیگم صاحبہ مہر آپاسے پڑھا۔

م الرجولائي: حضور نے الہام کی بناء پر معاہدہ حلف الفضول کا اجراء فرمایا۔

جولائی: حضور نے ڈلہوزی میں تیسویں پارہ کے درس القرآن کا آغاز فرمایا۔

ہے ہوئی کے پہلے دی سالہ دور کے اختتام پر دفتر دوم کی بنیادر کھی۔ ۲ مرکزیہ کا پہلا بجٹ منظور کیا گیا۔

۲۵رد سمبر: مجلس انصار الله مرکزیه کے پہلے سالانہ اجماع کا فتتاح مسجد اقصلی قادیان میں حضور

نے فرمایا۔

# و ۱۹۳۵

۵رجنوری: حضور نے تحریک فرمائی کہ ہر احمدی خاندان اپنے لئے لازی کر لے کروہ کسی فرد کو خدمت دین کے لئے وقف کرے گا۔

کیم ر فروری: حضور نے ۲۲واقفین زندگی کو بیرونی ممالک میں بھجوانے اور نو واقفین کو علوم بیرونی ممالک میں بھجوانے اور نو واقفین کو علوم اسلامیہ کی اعلیٰ تعلیم ولانے کے لئے منتخب فرمایا۔ ۲۵ فروری: حضور نے لاہور میں "اسلام کا

ا قضادی نظام "کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ فروری: حضور نے بیر ون ہند کے جملہ تبلیغی مثن تحریک جدید کے سپر دکر دیئے۔

۰ ۲ را پریل: حضور نے منارۃ المسے کے ساتھ ایک ہال اور ایک لائبریری کی تحریک فرمائی۔

۳۲رجولائی: حضور نے ۱۹۳۵ء سے جماعت احمدیہ کے لئے ایک نے اور انقلابی دورکی پیشگوئی فرمائی۔

اگست: تفسیر کبیر سورة نباء تا سورة بلد شائع ، پوئی۔

• اراگست: حضور نے جاپان میں ایٹم بم کے استعال کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔

ارا کوبر: حضور نے جماعت احمد یہ میں اعلیٰ تعلیم کی تو سیع کی سکیم پیش کی۔ ای سال ضلع وار نظام کے تحت پہلی دفعہ حضور نے آٹھ اُمراء اضلاع مقرر کئے۔

٢٦٩١ء

۱۹راریل: فصل عمر ریسرچ انسی نیوث قادیان کاا فنتاح ہوا۔

سارمنی: سیرالیون کی پہلی مجلس مشاورت منعقد ہوئی۔

ے ارمئی: فرانس میں احمد میہ مشن کا قیام۔ ۱۰ جون: احمد میہ مشن اسپین کا احیاء ہوا۔ ۱۸ را کتو بر: تحریک جدید کی رجسر بیشن ہوئی۔ اس کاپورانام تحریک جدید انجمن احمد میہ رکھا گیا۔

۱۹،۱۸ مرکزید کا قادیان میں آخری سالانہ اجتماع منعقد مرکزید کا قادیان میں آخری سالانہ اجتماع منعقد ہوا۔ ۲۵ اپیر ونی خدام نثر یک ہوئے۔
اکتوبر: جنو بی افریقہ میں مشن کی بدیاد۔
اکتوبر: جنو بی افریقہ میں مشن کی بدیاد۔
اخری جلسہ سالانہ منعقد ہوا۔ حاضرین کی تعداد

اسى سال سو ئىژر لىنڈ مىں مشن قائم ہوا۔

٠٠٧٩ ٣٩ محلي\_

e1985

ا الراگست حضور نے قادیان سے پاکستان کی طرف ہجرت فرمائی اور لا ہور پہنچ۔

کیم سمبر: حضور نے لاہور میں صدر المجمن احدیدیا کتان کی بعیادر کھی۔

سار ستمبر: لوائے احدیت ہندوستان سے پاکستان بہنچایا گیا۔

۵رستمبر: حضور نے پاکستان میں پہلا مطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔

عرستمبر: پاکستان میں پہلی مجلس مشاورت کا انعقاد ہوا۔

۵ارستمبر: پاکستان میں روزنامہ الفضل کا راء۔

۸اراکتوبر پاکستان میں جماعت احدیہ کے ظلّی مرکز کے قیام کے لئے حضور نے اراضی ربوہ کاسنر اختیار فر مایا۔

۲۸،۲۷ د سمبر:پاکستان میں جماعت اخد سیر کا پہلا جلسہ سالانہ لاہور میں منعقد ہوا۔

#### 1990

سرمارج: اُردن میں احمد یہ مشن کا قیام۔

۸ کرمارج: سالانہ جلسہ کے ۱۹۴ء کے تخمہ کے موقعہ پر منعقد ہوئے والے جلسہ جیں حضور نے اسمیر روحانی" کے سلسلہ کا خطاب فرمایا۔

۵ براگست: صدر انجمن احمد یہ پاکستان نے حکومت سے اراضی ربوہ کا قبضہ حاصل کیا۔

عکومت سے اراضی ربوہ کا قبضہ حاصل کیا۔

۲ بر سخبر: حضور نے ربوہ کا فتتاح فرمایا۔

کر نو مبر: حضور نے ربوہ میں پہلی پریس

كانفرنس سے خطاب فرمایا۔

ساارنومبر: ٹرانس میں جماعت احمد یہ کا پہلا پلک تبلیغی جلسہ منعقد ہوا۔

ے روسمبر: ر بوہ میں پہلی عارضی عمارت کی بنیادر کھی گئی۔

1919

۰ ۱۴ جنوری: جرمن مشن کاقیام۔ کیم فردری: ربوهٔ کانقشه تنار کیا گیا۔ ۲ر فروری: مسقط مشن قائم ہوا۔ فروری: گلاسگو مشن کاقیام

کیم اپریل: ربوه میں گاڑیوں کی آمدو رفت کا ناز۔

۵۱،۲۱، کارابریل: ربوه میں پہلا جلسہ سالانہ تعقد ہوا۔

۲۳رمئ: فرانس میں پہلی سعید روح نے احدیت میں شمولیت اختیار کی۔

۱۳۰ ۱۳ ماراگست: جماعت احدید نا نیجیریا کا جلسه سالانه منعقد مواب

ے ۱۷۲ اگست: لبنان میں احدید مشن کا قیام۔ ۱۹رستمبر: جضور مستقبل رہائش کے لئے ربوہ فریف لائے۔

مسار ستمبر: حضور نے ربوہ میں مستقل رہائش کے بعد بہلا مُطبہ جعہ ارشاد فرمایا۔

ساراکتوبر: حضور نے مسجد مبارک ربوہ کاسنگ رکھا۔

۱۹۳۰ اسارا کوبر: مجلس خدام الاحدیه مرکزید کا ربوه میں بہلا سالانہ اجتماع منعقد ہوا۔ حضور نے مجلس خدام الاحدید کی صدارت خود سنجالی۔ اار نومبر: کمپنی باغ سر گودھا میں حضور کا جلسہ عام سے خطاب۔

• ار دسمبر: ربوه میں جامعة المبشرین کا قیام۔

=1900

• سار جنوری: بیرون پاکستان جماعت کا پہلا کالج غانامیں جاری ہوا۔ جنوری: حضور کی تصنیف ''اسلام اور ملکیتِ زمین''شائع ہوئی۔

فروری حضور نے تحریک جدید کے مختلف شعبول کے لئے مفصل دستورالعمل تجویز فرمایا۔

اسارمئی: حضور نے مندرجہ ذمل مرکزی عمارات کا سنگ بنیاد رکھا قصر خلافت، وفاتر صدر انجمن احمدید، وفاتر تحریک جدید، وفتر لجنہ اماءاللہ، تعلیم الاسلام ہائی اسکول۔

جون: گلا سگو مشن سے ماہوار رسالہ The جون: گلا سگو مشن سے ماہوار رسالہ Muslim Herald

Muslim Herald جاری ہوا۔ دسمبر: تفسیر کبیر سورۃ عادیات تا سورۃ کو ٹرشائع ہوئی۔

1901ء

جنوری: عراق کی طرف سے مؤتمر عالم اسلامی کے نمائندہ عبدالوہاب عسکری ربوہ آئے۔ فروری: چرچ آف انگلینڈ کے سر براہ اعلیٰ ڈاکٹر فشر کو سیر الیون مشن کی طرف سے مقابلہ کی دعوت دی گئی۔

سالرمارج: حضور نے مسجد مبارک ربوہ میں پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فر ماکر مسجد کا افتتاح کیا۔

الارمئی: ربوه میں ٹیلیفون کا اجراء ہوا۔ پہلا فون امیر جماعت احمدیہ قادیان کو کیا گیا جو حضور کے مندر جہ ذیل الفاظ پر مشمل تھا" جماعت کو سلام بیاروں کی عیادت اور دُعادُں کی تحریک "

۱ مارجون: حضور نے جامعہ نفرت ربوہ کا افتتاح فرمایا۔

۲راگست تخریک جدید کا سلون مشن قائم ا۔

۱۲۸ دسمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر "سیر رُوحانی" کے سلسلہ میں عالم روحانی کا در بار خاص کے موضوع پر خطاب فرمایا۔

اسى سال نرينيڈاڈ ميں احديد مشن قائم ہوا۔

1904

کر جنوری: حضور نے افتاء کمیٹی کا احیاء کیا۔ یہ پہلے ۱۹۳۳ء میں قائم ہوئی تھی۔

الر فروری: حضور نے مجلس خدام الاحدیہ مرکزیہ کے دفتر کا سنگ بنیادر کھا۔

مرکزیہ کے دفتر کا سنگ بنیادر کھا۔

مرکزیہ کے دفتر کا سنگ بنیادر کھا۔

مر کزیہ کے دفتر کا فتتاح فرمایا۔

مئی: خلافت لا برری کا قیام عمل میں آیاجو قصر خلافت کے ساتھ ایک پختہ عمارت میں قائم کی گئی۔

مسارجون: حضور مسجد مبارک سے ملحق قصر خلافت عمارت میں منتقل ہوئے۔ اکتوبر: رسالہ "خالد" جاری ہوا۔ ۸ ۲ د سمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر" تعلق باللہ" کے موضوع پر خطاب فرمایا۔

1900

المشركة عضور نے "المشركة الاسلاميه" كے قيام كاعلان كيا۔

مارفروری: حضور نے مسجد مبارک میں سورہ مریم سے درس قرآن کا آغاز فرمایا۔ جو بعد میں تفییر کبیر جلد چہارم کی شکل میں شائع ہوا۔
میں تفییر کبیر جلد چہارم کی شکل میں شائع ہوا۔
کیم اپریل: حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد

صاحب کوگر فقار کرلیا گیا۔ ۲۰ ۱/۱ پریل: حضور نے "اور نیٹل اینڈریلیجس پاشنگ کاربوریشن" قائم ف)کی

۱۹۲۸ می: سواحیلی ترجمه قرآن کی اشاعت ہوئی۔ بہلا مجلد نسخہ حضور کی خدمت میں بھیجا گیا۔ ۱۳۵۸ جون: حضور نے فصل عمر ریسر چ انسٹی ٹیوٹ رہوہ کاا فتتاح فرمایا۔

۲۶رجون: حضور نے تعلیم الاسلام کالج ربوہ اور اس کے ہوشل کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور کالج کی بنیاد میں دارا کمسے قادیان کی اینٹ نصب فرمائی۔

۱۹رنو مبر: حضور نے صدر المجمن احمد یہ اور تحریک جدید کے د فاتر کا فتتاح فرمایا۔

۰ ۲ رنو مبر: حضور نے خطبہ جمعہ میں تحریک جدید کے انتہام اور جدید کے انتہام اور دوسر کے انتہام کا دوسر کے انتہاں سالہ دور ٹانی کے شروع ہونے کا اعلان فرمایا۔

نومبر: ڈچ ترجمہ قر آن شائع ہوا۔ ۱۲۸روسمبر: حضور نے جلسہ سالانہ پر ''میر رُوحانی'' کے سلسلہ کی تقریرِ عالم روحانی کا نوبت

خانہ"کے عنوان پر تقریر فرمائی۔ اسی سال برمامیں احدید مشن قائم ہوا۔

۲۲٪ فروری: حضور نے مسجد احدید دارالذ کر لا ہور کا سنگ بنیادر کھا۔

•امارج: مسجد مبارك ربوه مين بعد نماز عصر حضور برایک مخض عبدالحمید نے قاتلانہ حملہ کیا۔ ١٥/مارج: حكومت ياكتان كي طرف سايك مال کے جبری تعطل کے بعد لاہور ہے "الفضل" كالجراء دوباره عمل مين آيا-

ا ۲ می: حضور نے قاتلانہ حملہ کے بعد بہلا

٤١١ كتوبر: چومدري محمد ظفر الله خان صاحبٌ عالمی عدالت کے صدر منتخب ہوئے۔

عرنومبر ؛ حضور نے حضرت صاحبزادہ مرزا تاصراحمه صاحب رحمه الله تعالى كو مجكس انصار الله مر گزیه کاصدر مقرر فرمایا\_

\_\_دسمبر: حضورنے تعلیم الاسلام کالج ربوہ کی عمارت کاا فتتاح فرمایا۔

۲۷روسمبر: حضور نے سیر روحانی کے سلسلہ میں جلسہ سالانہ پر عالم روحانی کے دفار کے موضوع پر خطاب فرمایا۔

سار فروری: حضور نے حضرت بانی سلسلہ احدیہ علیہ السلام کی تھنیف "حقیقة الوحی"، کے اصل فلمی مسودہ کے آٹھ صفحات بطور تبرک جماعت ہائے احمر میہ انڈو نیشیا کو بھجوائے۔

١٧٢٩ يريل: حضور دُوس ب دورهُ يورب ك سلسلہ میں کراچی سے روانہ ہوئے۔

• سرایریل: حضور دمشق کے ہوائی اوہ یر

۲۲رمئی: حضور نے مولوی دوست محمد صاحب كوتار تخ احمديت لكصن كاارشاد فرمايا ٨١رجون: حضور هيك (بالينز) پنجے۔ ٢١رجون: جرمنی کے ایک بہت بوے

متشرقKamaour نے حضور کے ہاتھ پر

احدیت قبول کی۔حضور نے اُن کانام زُبیر رکھا۔ ٢٢رجولا كي: لندن ميس مبلغين كي عالمي کانفرنس حضور کی زیر صدارت شروع ہوئی۔ اور ٣٢ جولا كى كوختم ہو ئى۔

٢ ١ رجولا كي: مالڻائے ايك انجينئرنے حضور كي بیعت کر کے مالٹامیں جماعت احدید کی بنیادر تھی۔ • سارجولائی: حضور نے لندن میں ڈسمنڈ شا ہے ملا قات فرمائی۔

۲۵ر ستبر: حضور دُوس بسفر بورب کے بعد ربوه والين تشريف لائے۔

٩رد تمبر: ہيك (بالينڈ) ميں مسجد كاافتتاح\_ ای سال عوزر لینڈ میں تحریب جدید کے تحت مشن قائم ہوا۔

1904

١١راكور: حضور نے مجلس غدام الاحديد كا موجوده عهد نامه تجويز فرمايا-

اكتوبر: تفير كبير سورة المكافرُون تاسورة الناس شائع ہو گی۔

٢٧رد سمبر: جلسه سالانه ير "نظام آساني كي مخالفت اور اُس کا پس منظر " کے عنوان پر حضور کا

اسی سال برما میں مسجد اور مشن ہاؤس کی تغمیر ہوئی۔ لائبیریااور فلیائن میں تبلیغی مراکز کا قیام ہوا۔ حضور نے دفتر انصار اللّٰہ مر کزیہ اور فصل عمر هبيتال كالنك بديادر كها

2001ء

۲۲ر فروری: همبرگ میں مسجد کا سنگ مبداد ر کھا گیا۔

۵ارمارج: مسجد احدیه دارالسلام (تنزانیه) کا افتتاح-

۲۲رجون:مسجداحدیه بمبرگ کاافتتاح۔ جون: ماہنامہ "تشحید الاذھان" کا ربوہ سے

٤ رجولا كي: جامعة المبشرين كو جامعه احمريه ميں مُدعم كرديا گيا۔

٢ ٢ جولائي: مسجد احديه جبد (بو گنڈا) كاسنگ بنيادر كها كياب

جولا كى: فليائن ميں احمريت كى اشاعت ہو كى۔ ٩راگست: مسجد احمد بيه كميالا (يو گندُا) كاسنگ مبنيادر كها كيا\_

وسمبر: حضور نے "وقف جدید" کی تحریک کا اعلان فرمایا۔

وسمبر: تفيير كبير سورة حج تاسورة نور شائع

وتمبر: جلسه سالانه پر "خلافت حقه اسلامیه" کے عنوان سے حضور نے خطاب فرمایا۔ اسى سال تفيير صغير شائع ہو ئی۔ حضور نے "ادارة المصفین" كا ادارہ قائم

1901ء

٠٢٠ مارچ: تفيير كبير سُورة مريم تاسورة طياكي

اگست: حفزت سيده مريم صديقة صاحبه نے لجنداماء الله مركزييركي صدارت سنجالي-

ستمبر:مسجد نؤر فرينكفر كال فتتاح بوا\_ اسی سال سیر الیون میں مختلف مقامات پر تین مساجد کی تغمیر ہوئی۔

رومن کیتھولک فرقہ کے نئے سر براہ کو دعوت اسلام فسل عمر سيتال كاا فتتاح موايه

سعودی عرب کے شہرادہ فواد الفیصل اور بالینڈ کی ولی عہد شنرادی کو ترجمہ قرآن کا تحفہ دیا

1909

جون: تحریک جدید کے پانٹے ہزاری مُجاہدین کی فہرست شائع ہو ئی۔

٠ ١٣٠ نومبر: تفيير كبير سورة فرقان و شُعر اء كي اشاعت:إسى سال

مىجدا حمرىيە جنجه (يو گنڈا)اور مشن ہاؤس كى تقمير مكمل بوئي-

... قرآن کریم کے جرمن ترجمہ کے دوسر ہےایڈیشن کیاشاعت ہوئی۔

...اندونیشین زبان میں ترجمه قرآن کی ينجيل ياد گاري مسجدر بوه تعمير مو ئي-

...افریقہ کے نو آزاد ممالک کے ستر راہ نماؤں کو جماعتی لٹریچر کا تحفہ دیا گیا۔

حضور نے حکران بورڈ قائم فرمایا۔ صدر حضرت صاحبزاده مرزا بثير احمد صاحب مقرر ہوئے۔ فیکٹی زبان میں قرآن مجید کے ترجمہ کا

اكره (گھانا) ميں مشن ہاؤس كى نئى عمارت كى

... رنگون میں مشن ہاؤس اور مسجد کی تعمیر۔ ... جامعه نصرت ربوه مین ڈگری کلاسز کا جراء

... امریکہ کے صدر آئزن ہاور، والی اُردن شاه خسین، صدر آسٹر بلیا، وزیرِ اعظم کا نگواور دیگر اہم شخصیات کو قر آن کریم کا تحفہ دیا گیا۔

... آئيوري کوسٹ ميں احد پيه مثن کا جراء۔ ... ڈینش ترجمہ قرآن کے حصہ اول کی

... کیکمه اور لوئین زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم کی تعکیل۔

... جامعه احدید کی نئی عمارت کاا فتتاح۔

... شہنشاہ حبشہ، صدر لائے بیریا، صدر سومالیه کوترجمه قرآن مجید اور جماعتی کشریچر کا تحفه

نیر ولی (کینیا) میں شخ مُبارک احمد صاحب کی طرف ہے ڈاکٹر بلی گراھم کورُوحانی مقابلہ کا چینج ماریش مشن کی طرف سے پندر وروز و The الراء Message

1991 ... يتامى اور مساكين كے لئے اقامة النصرت

... مسجد محمود زبورج كاسنك بنياد ازدست مبارك حضرت سيره امة الحفيظ بيكم صاحبه رضى الله

...مىجد نوررادلىنڈى كى يىجىل\_ ... مشر فی پاکتان (موجوده بنگله دلیش) میں مجانس غُدام الاحديد كاببلاسالانه اجتماع-

... تعلیم الاسلام کالج میں ایم.اے. عربی کا

... نصرت گرلز اسکول کی نئی عمارت کی

... خدام الاحديد كے مركزى بال كاسك

... آل پاکستان فضل مُمر بیثه منٹن ٹور نامنٹ کا

... تھائی لینڈ کے باد شاہ اور ملکہ الزبھے کوتر جمہ قرآن کی پیشکش۔

<u>۱۹۲۳ء</u> ... د فتر و قف ِ جدید کی عمارت کاسنگ بنیاد اور

...مینڈے زبان، میں ترجمہ قرآن کی

. تعلیم الاسلام ہائی اسکول ربوہ کے بشیر ہال

... سير اليون مين اسلامك بك دُنيو كا جراء-... صدر مملکت کے ریایف فنڈ میں جماعت

احدید کی طرف ہے چھ ہزار روپیہ کاعطیہ۔ ... حکومت پاکستان کی طرف سے "سراج

الدین عیسائی کے جار سوالوں کا جواب"کی ضبطی

... دی ڈیوک آف ایڈ نبرا اور شاہ کمبوڈیا کو تبلیغ اور قر آن کریم کا تحفہ۔

... جزائر فجی میں مشن ہاؤس کی تعمیر۔

... قمرالا نبياء فنذ كااجراء ـ

... شالی بورنیو میں سر بر آوردہ اصحاب کی

تبلغ احمدیت-حضرت خلیفة المسیح الثانی المصلح الموعود رضی

الله تعالی عند کی خلافت کے بچاس سال بورے ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور اظہار تشکر اور وُعانیں۔وُنیا بھر میں تھیلے ہوئے احدیوں کی طرف ے تجدید عہد۔

۲۸،۲۷،۲۲ دسمبر: حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری جلسہ سالانہ

# ۸-نومبر ۱۹۲۵ء تک

کم جنوری:مسجد احدیه ٹانگانیکا کاسنگ بنیاد۔ ۱۲ مروری: خلافت ِ ثانیه کی آخری عی*د الفطر* مولانا جلال الدين صاحب ممس في يرهائي-

۲۲،۲۷،۲۲ مارج: خلافت ِ ثانيه کي آخري تحبس مشاورت تعلیم الاسلام کالج کے بال میں

... ربوہ سے ماہنامہ "تحریک جدید" کا اجراء

... فرى ٹاؤن (سير اليون) ميں مشن ہاؤس کا سنك بنيادر كها كيار

٤،٨، نومبر: كى درميانى شب پيشگوكى مصلح موعود کا مظہر اینے مولائے حقیقی سے جاملا، وَكَانَ أَمْرًا مقضيًا-

خلافت ثالثه كادر خشنده د تابنده دور

عظیم کامیابیوں کے ستر ہسال

سیدنا حفرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب خلیفة المسیح الثالث رحمه الله تعالی کے سترہ سالہ بابرکت دور خلافت میں الہی تائیدات سے معمور عظیم کامیابیوں کی ایک جھلک ذیل میں حدیث قار نین کی جار ہی ہے۔ مساجد جو حضوراً کے زمانہ مبارک میں

تغمير ہو کين:

مسجد ساؤتھ آل:١٩٦٥ء میں ساؤتھ آل میں ایک مکان خریدا گیا جسے بطور مسجد استعال کیا گیا۔ مسجد کو بن ہیکن (ڈنمار ک): ۲ رمئی ۲۹۲۱ء کو کوین میکن (ڈنمارک) میں محترم صاحبزادہ مر زا مبارک احمد صاحب نے سب سے بہلی مسجد کاسنگ بنياد ركھا۔ اور ۲۱رجولائي ۱۹۲۷ء كو حضرت خليفة المسيح الثالث رحمه الله تعالى نے اس كا فتتاح فرمايا۔ جامع مسجد ربوه: ۲۸ راکتوبر ۱۹۲۲ء کو ربوه میں ایک عظیم جامع مسجد کی تغییر کاکام شروع ہوا۔ مسجد ڈائمنڈ ہار بر کلکتہ: ۲۲ردسمبر ۱۹۶۷ء کو مسجد ڈائمنڈ ہار پر کلکتہ کا سنگ بنیاد محترم میاں محمد حسين صاحب امير جماعت احديه كلكته نے ركھا۔ مبداحدیه شموکه:۱۳۱ر جنوری۱۹۲۹ء کومحترم مولوی علیم محدوین صاحب مبلغ انجارج احدید مثن نے مسجد کا افتتاح فرمایا اور مسجد کے ساتھ ایک کوارٹر بھی تعمیر کیا گیا۔

مسجد محمود زیورج: ۱۹۲۹ء میں سیدنا حضرت خلیفة المسیح الثالث نے اس مسجد کاا فتتاح فرمایا۔ مسجد اجیبو اوڑے: ۱۹۷۰ء میں حضور نے جماعت احمد میہ نائیجیریا کی تغمیر شدہ تیسری مسجد کا افتتاح فرمایا جس کا سارا خرج ایک احمدی عورت

الحاجہ فاطمہ نے برداشت کیا۔ معجد اکر ا: ۹ را پریل + ۱۹۵ء میں حضور ؓ نے گھانا کے دارالحکو مت اکرا میں ایک معجد کا سنگ بنیاد نہ فی ں

مسجد تیبی مان: ۲۱راپریل: ۱۹۷۰ء میں غانا کے شہر میبی مان میں ایک نو تغییر شدہ مسجد کا افتتاح فرمایا۔

مسجد طبیحی مان (۲): ۲۱راپریل + ۱۹۷ء میں غانا شرکے شہر طبیحی مان میں ہی حضور ؓ نے ایک مسجد کاسنگ مبدیاد نصب فرمایا۔

مبحد سالٹ پانڈ (گھانا) ۱۲۴ راپریل ۱۹۵۰ء سالٹ پانڈ گھانا سے داپسی پر کو مو آ منگوازی گاؤں کی ایک مسجد میں حضور ؓ نے اپنے دست مبارک سے ایک یاد گاری شختی نصب فرمائی۔

مسجد باتھرسٹ: ۳رمئی ۱۹۵۰ء کو حضور ؓ نے گیمبیا کے دارالحکومت باتھرسٹ کے مضافات میں ایخ دست معبد کا سنگ بنیاد ایک نئی مسجد کا سنگ بنیاد نصب فرمایا۔

مسجد تنزانیہ: تنزانیہ (مغربی افریقہ) کے شہر موروگورومیں فروری + ۱۹۵میں ایک عظیم الثان مسجد کی تغییر کا کام شروع ہوا اور ۱۹۷۳ اگست + ۱۹۵۰ کواس کا افتتاح ہوا۔ مولوی محمد منور صاحب انجارج مشن نے اس کا افتتاح فرمایا۔

مسجد فضل عمر چنته كند: اكتوبر ۱۹۵۰ ميں محترم صاحبزادہ مرزا وسيم احمد صاحب نے مسجد فضل عمر چنته كنده كا فتتاح فرمايا۔

مسجد احدید عمر تربوے (ماریشس): جولائی ۱۹۷۱ء میں ماریشس کے ایک شہر تربوے میں مسجد احدید عمر کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور ۲۷ردسمبر ۱۹۷۲ء کواس کا فتتاح ہوا۔

مسجد جکارته (انڈونیشیا): ۱۹۷۰م ارچ ۱۹۷۱ء میں مولاناابو بکر صاحب انچارج مشن جکارته نے اس کاا فتتاح فرمایا۔

مسجد مانلو (تشمیر): ۱۹۷۱ء میں مکرم مولوی منظور احمد صاحب گھنو کے نے اس مسجد کاسٹک بنیاد رکھا۔

مسجد جبروک: ۲ر جنوری ۱۹۷۲ء کو کسولی سے ۱۹ میل دور بمقام جبروک مولوی جمیل الرحمٰن صاحب رفیق انچارج کینیا مشن نے ایک مسجد کا افتتاح فرمایا۔

مسجد اقصلی ربوه: اسرمارج ۱۹۷۱ء کو حضور گفتی ربوه کاشاندارا فنتاح فرمایا۔
نے مسجد اقصلی ربوه کاشاندارا فنتاح فرمایا۔
مسجد محمود (جزائر بنی) ۲ رمئی ۱۹۷۲ء کو جزائر بنی بین مسجد محمود کا افتتاح مولوی محمد صدیق صاحب امر تسرای انجارج جزائر بنی نے کیا۔

احمدیہ مسجد بو (سیر الیون): ۱۰ مرکزی ۱۹۵۰ء کو حضور ؓ نے بوسیر الیون کی مرکزی احمدیہ مسجد کا سنگ بنیاد نصب فرمایا۔

مسجد کائھ پورہ (کشمیر): ۴ پہتمبر ۱۹۷۱ء کو محترم صاحبزادہ مرزاد سیم احمد صاحب سلمہ اللہ نے بمقام کاٹھ پورہ کشمیرا کی مسجد کاسنگ بنیادر کھا۔ مسجد احسان (تنزانیہ): اپریل ۱۹۲۲ء میں تنزانیہ میں اس مسجد کا فتتاح ہوا۔

مسجد مری بیدا (آندهر ایردیش): علاقه مری بیدا میس ایک مسجد کاا فتتاح جنوری ۱۹۷۳ء کو جواله مسجد فو مینا (غانا): ۱۸۱۸ اگست ۱۹۷۳ء کوغانا میل مسجد فو مینا ایک مسجد کاستگ بهیاد نصب کیا گیا۔ مسجد مدراس: فروری ۱۹۷۵ء میل محضرت صاحب نے مسجد مدراس: فروری ۱۹۷۵ء میل محضرت صاحب نے مسجد ادہ مرزا وسیم احمد صاحب نے مدراس میں اس مسجد کاستگ بنیاد در کھا۔

معجد احمدیہ برہ بورہ (بہار): مارچ 1940ء میں اس مسجد کی توسیع کی غرض سے مولوی محمد حمید صاحب کو ثرنے اس مسجد کاسٹگ بنیادر کھا۔

مسجد احمد به حیفا: اس مسجد کابورانام مسجد سیدنا محمود کبابیر حیفاہے جوحال ہی میں تغییر ہوئی ہے به مسجد شرق اوسط میں فن تغییر کاایک نادر نمونہ ہے۔ مسجد احمد به دا: غانا میں بمقام وااپریل 1920ء میں اس مسجد کاسٹک بنیادر کھا گیا۔

مسجد ناصر سویڈن: ستمبر ۱۹۷۵ء کو حضور ؓ نے سویٹن برگ سویڈن میں احمد یہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔اورا فتتاح • ۲براگست ۱۹۷۱ء کوہوا۔
مسجد احمد یہ نرگاؤں (اُڑیسہ): اُڑیسہ میں بمقام

معجداحدیه نرگاؤل (اُژیسه): اُژیسه میں بمقام نرگاؤل ایک مسجد قائم ہو گی۔

مسجد احدید ناوینا: مشرقی افریقه ناوینا میں ۱۹۷۵ میں ۱۹۷۵ میں ۱۹۷۵ میں ۱۹۷۵ میں ۱۹۷۵ میں ۱۹۷۵ میں ایک ایک ایک مسجد کا فتاح سمبر ۱۹۷۵ میں موا۔

مسجد باینگادی (مالابار): بینگادی (مالابار) میں ایک مسجد باینگادی (مالابار): بینگادی (مالابار) میں ایک مسجد کاا فتتاح اپریل ۲ ہوا۔ مسجد احمد بیر روز گنال: ۱۲ رنو مبر ۲ ہوا۔ کو گیانا (جنوبی امریکہ) میں مسجد کاا فتتاح ہوا۔ مسجد ہڈرز فیلڈ: جنوری ۷ میں حضور "فی

المستجد احمد بير سريتكر: ١١١رجولاني ١٩٤٤م كو محزم صابراده مرزاوهم احمد عماصب ألم مجد أعربيه سريكتر كالمتك مجياد وكهال اور النتان ٥٢٠ أكست ١٩٨٠ أوبول

الحديد منفرن معجد بيين: ١٩٤١ء من ناعجيريا عنى يبينرل سنيث يه دار الخال قديين عرائل معيد كاستك بنياد ركدار اور ٢٠ راكنور ١٩٤٩م كوافتاح

عَانُهُ أَنَّ وَنِيشِياء مِنْ نِبِلِ مِزيدِ مساجِد كَى تَعْمِيرِ: ٨ ١٩٤٤ من غالباه الله ونيشيا، مشرقي افريقه اور جي مين عَيْ مساهِ و تَعْمِيرِ ہُو مَينِ جَن كَى كُن تعداد ١٥٣ ہے .. مهي احديد ابادان (تا تبحيريا): كيم زمريل ١٩٤٩ء کو ابازان (ٹائیجیریا) میں ایک معجد کا افتتاح ہوا یہ مسجدهم ف جيد افتد من تيار موني-

مسجد شرى لنكا: ١٩رجول في ١٩ نـ ١٩ مين شريانكا المياليد معجد كافتاح موا

جَوْلِي تَنْزَائِمِ (افْرِيقِهُ): ١٩٤٩، مِن جَوْلِي النزائي ميل عارتي اساجد كي تغيير بمقام منامد، عين كادَ ، أو لندُي ، كسماني ...

مسبد اندُونيشيا: ٩٤٩اء مين اندُونيشيا مين وو مساعد" جي سالوا"اور جزيره باني مين تعمير هو تيي-مهجر لیگوس (افریقه) ۴۴راگست ۱۹۸۰ء کو ليكؤس ميري دومساجد كاا فتتاح موا\_

مسير سيبن: اس عظيم انشان مسجد كاستك بنياد ﴿ مَنْرِتَ مَنْيِفَةِ الْمُسْكِ الثَّالِثُ فِي ١٩٨٠ كُوبِر ١٩٨٠ عِلَا ر کھا۔ اور ۱۱م ستمبر ۱۹۸۲ء کو حضرت خلیفة است الرابع نے اس مسجد کاا فتتاح فرمایا۔

مسجد ساؤته آل وبر متهم : ۱۸ را کتوبر ۱۹۸۰

كوان بر دو مساجد كاا فتتاح بهوا ... مسجد نور (اوسلو) \_ حضرت خليفة المسيح الثالث نے ناروے کے دارالحکومت اوسلومیں سب سے مهلی مسجد کاا فتتاح مکم اگست + ۱۹۸ء کو فر مایا۔

مسجد ناصر (گیمبیا)۔ ۳ ر مئی ۱۹۸۱ء کو احمد پیہ سينذري سكول كيمبياكي مسجد ناصر كاا فتتاح موا\_ مسجد احدید بھاگلپور۔ مارچ ۵۱۹۱ء کو اس کا ایک حصه مکمل ہوا۔

ال موركا تتاح الكينة عي فرمايا.

مسجد احدید کینیا۔ ۱۹۷۵ء میں مشرقی افریقه میں اس کی تغمیر شروع ہوئی۔

مسجد محمود آباد كيرنگ (اُراييه)ستمبر ١٩٤٥ء كو تکمل ہوئی۔ جس کی حبیت و قارِ ممل کے ذریعہ ڈالی

مسجد احمد میر حجیمبیا۔ ایریل ۲۵۹۱ء میں گر پہلسی اور فمالی میں دو مساجد کاسنگ بنیادر کھا گیا۔

مسيد احديد مناية المجيريا مين اس مسجد كاا فتتاح جولاني لا ١٩٤٤ مين بوايه

مسجد احمد به بدُهانول ( بو نچه تشمیر) ۴۸ رمارج ٤٤٤ و كواس مسيد كاستك بنياد ركها كيا-

معجد احديد ميراليون- جولائي ١٩٥٥ء ميس يهال ايك مسجد تغيير ہو أل-

مسجد محمود مجی نومبر ۱۹۲۵ء کو اس مسجد کا سنك بنمادر كعاكميا

ستبد احدید (دهومی) ۴۷ جنوری ۱۹۷۴ء کو اس مسبد کاسنگ بنیادر کھا گیا۔

مسجد احمدیه (منگبی) ۱ ستمبر ۱۹۷۴ء کواس مسجد كأسنك بنيادر كهاكيا-

مسجد احدید کو کلون (مالابار) اکتوبر ۱۹۷۸ء کو ال مسجد كا فتتاح موار

مسجد احمريه جايان - جايان ميس ناكويا كے مقام ير ایک عظیم عمارت کو فی الحال مسجد کے طور پر استعال كياجار باي-

نوث: ـ عالمگیر مساجداحدیه کی مذکوره فهرست آخری فہرست نہیں ہے ہوسکتا ہے کہ ریکارڈ میں تلاش کرنے ہے بعض ہاری نظروں ہے او حجل ہوگئی ہوں۔ بہر حال اس فہرست کو ایک نمونہ مجمناوات--

اشاعت قرآن حضرت خليفة المسيح الثالث کے زمانہ میارک میں تفيير صغير عكى\_1977ء ميں تفيير صغير عكسي دوباره شائع ہوئی۔جو کہ نایاب ہو چکی تھی۔ تفيير سورة فاتحه ١٩٢٩ء مين تفيير سورة فاتحه فرموده حضرت مسيح موعود عليه السلام ببهلي مرينيه

خلاصه مفصل تفسير القرآن انگريزي ١٩٢٣ء میں مفصل تفسیر القرآن انگریزی پانچ جلدوں میں جو تین ہرار تین صد صفحات ہے مشمل تھی شائع ہوئی۔ پھر اس تفسیر کا خلاصہ قریباً ڈیڑھ ہزار صفحات پر مشتل ہے ١٩٦٩ء میں شائع ہوا۔

جرمن \_انڈوعیشین اور ڈینش براجم \_ بیر تراجم بھی و قنا فوقنا ان ممالک سے شائع ہوتے رہے

ترجمه قرآن مجيد بزبان سيرانثو ـ سيرانثوزبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ۱۹۲۹ء میں پہلی مرتبہ جماعت نے بالینڈے طبع کرایا۔

ترجمه قرآن بزبان سواهیای سواهیای زبان میں قر آن مجید کے ترجمہ کا دوسر ااٹیریشن اے9اء میں پاکستان میں اور جون ۸۱ء میں مشرقی اور وسطی انریقه میں شائع ہوا۔

تفيير صغير: تفيير صغير كا ايك اور ايديشن ا ١٩٤٤ مي جلسه سالاندير شائع موار

وج ترجمه قرآن مجيد ١٩٦٨ء مين اس كا دوسر اایدیشن پاکتان ہے شائع ہوا۔

لو گنڈا ترجمہ قرآن کریم۔ یو گنڈا میں بولی جانے والی زبان لوگنڈا میں ترجمہ قرآن کریم ١٩٤٢ء مين يو گندات، ي شائع موار

انگریزی ترجمه قرآن کریم \_ ۷ ۱۹ میں کلکته (بھارت) ہے اور 9 ہے اور 9 کا اور یش غانا (مغربی افریقہ) ہے آگرین کا رجمہ قرآن مجید مع عربی متن شائع

الوروبازبان- ٢١٩٥ء ميل يورا رجمه يورو بازبان میں قرآن مجید کا نامجیریا مش کے زیر اہتمام شائع ہوا۔

ان کے علاوہ ہندی ۔ گور مکھی ۔ چینی ۔ فریخ۔ روسی اور ویگر کئی اور زبانوں میں تراجم قرآن مجيد شائع ہو ڪيے ہيں۔

قرآن مجيد كاتحفه سیدنا حضرت خلیفة المسیح الثالث کے مبارک دور میں عظیم شخصیتوں کو قر آن مجید بیش کیا گیا نیز بڑی بڑی ہو ٹلوں میں جو قر آن مجید کے تھے رکھے

شائع ہوئی۔

گئے ان میں سے چند ایک کاذبل میں ذکر کیا جارہا ہے۔ جن عظیم شخصیتوں کو قرآن مجید کا تحفہ پیش كيا گياان ميں صدر لائيبيريا (افريقه) وزير اعظم ماریشس- وزیر خزانه وزیر اطلاعات ماریشس محور نرجزل ميراليون (افريقه) وزير اعظم سیر الیون ۔ گیمبیا (افریقہ) کے سر براہ مملکت ۔ وزير اعظم مند اندرا گاندهي ملكه ايلز بته ثاني برطانيه لوپ اعظم (روم) چيف منسر پنجاب (انڈیا) چیف منسر میسور اسٹیٹ (انڈیا) آئیوری کوسٹ (افریقہ) کے وزیر خارجہ سفیر سعودی عرب برائے بھارت جایان میں مقیم آسٹریا کے سفیر۔ تامل ناڈو اور پنجاب (بھارت) کے مور نر۔ برطانیہ میں غانا کے سفیر۔ برطانیہ میں مقیم مراکو کے سفیر۔ تنزانیہ ۔ الجیریا۔ ملیشیا۔ آئیوری کوسٹ کے سفر اء۔ سعودی عرب میں مقیم بھارت کے سفیر اور چیف جسٹس پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ قابل ذکر ہیں۔ مختلف ممالک کے وزراء \_ یونیورسٹیوں کے جانسلرز \_ ڈاکٹرز وکلاء اور دانشوران الحے علاوہ ہیں تفصیل درج کرنے کیلئے ا یک د فتر در کار ہے۔ دُنیا کی عظیم لا ئبر بریوں اور ہو ٹلوں میں جو قرآن مجید ہزاروں کی تعداد میں ر کھوائے گئے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں۔ ریکارڈ کو دیکھنے سے معلوم ہو تاہے کہ حضور کے دور سعید کو اشاعت قر آن اور تعلیم القر آن سے خاص تعلق

# دارالتبليغ

جن کا اجراء حضور کے دور سعید میں ہوا احمد یہ جوبلی ہال (حیدر آباد) جولائی اے ۱۹ میں احمد یہ جوبلی ہال کی ازسر نو تقمیر ہوئی۔ اس کا سنگ بنیاد حضرت صاحبزادہ مرزاوسیم احمد صاحب سلمہ اللہ تعالی نے رکھا۔ اور جون ساے ۱۹ کو اس کا افتتاح فرماا۔

احریہ ہاؤس کماسی۔ ۲۱ر اپریل ۱۹۷۰ء میں کماسی (گھانا) میں احمدیہ مثن ہاؤس کی دو منز لہ نئ عمارت احمدیہ مثن میچی مان ۲۲راپریل ۱۹۷۰ء میں احمدیہ مثن میچی مان (غانا) کی عمارت کا سنگ بنیاد

ر کھا گیا۔ آجد سے مشن ہاؤس غید الرحیم۔ مئی 1940ء میں مبال کیم ( تامل ٹائی میں ایک میٹر مشن ائیں

میں میلایالیم (تامل ناڈو) میں ایک نے مثن ہاؤی کاقیام عمل میں آیا۔ احمد یہ مثن ہاؤیں نیوالا سم رامریل نے 1922 کو

احدید مشن ہاؤس نیوالا سمر اپریل کے ۱۹۷کو تنزانید کے جنوبی صوبہ نیوالہ میں مشن ہاؤس کا قیام ہوا۔

احدید مشن باؤس مدراس سانومبر ر ۱۹۷۸ء کو آحدید دارالتبلیغ مدراس کا افتتاح حضرت صاحب نے فرمایا۔

احمد سیہ مشن ہاؤس قرطبہ۔ ۲۸ مارچ ۹ ۱۹۵ء کو قرطبہ اُندلس میں نے مشن ہاؤس کا قیام ہوا۔

احدید مشن ہاؤس انڈو نیشیا۔ ۱۹۷۹ء میں انڈو نیشیا میں ایک مشن ہاؤس کا قیام۔

احدیه مثن ہاؤس ہڈرز فیلڈ (انگلینڈ) • سستمبر ۱۹۸۰ء کو برطانیہ میں بمقام ہڈرز فیلڈ ایک ِمثن کا قیام ہوا۔

احدید مشن باؤس مانچسٹر۔ ۱۹۸۰ء کو برطانیہ میں بمقام مانچسٹر فیلڈ ایک مشن کا قیام ہوا۔
احدید مشن باؤس بریڈ فورڈ۔ ۱۹۸۰ء کو برطانیہ میں بمقام بریڈ فورڈ فیلڈ ایک مشن کا قیام ہوا۔

احمد میه مثن ماؤس ساؤتھ آل۔ ۱۸ راکوبر ۱۹۸۰ء کو برطانیہ میں بمقام ساؤتھ آل فیلڈ ایک مثن کا قیام ہوا۔

احدَیه مشن ہاؤس بر منگھم۔۱۱۸کتوبر ۱۹۸۰ء کو برطانیہ میں بمقام بر منگھم ایک مشن کا قیام ہوا۔انگلینڈ کے ان تمام مشوں کا افتتاح حضور رحمہ اُللہ نے بنفس نفیس فرمایا۔

احدیہ مشن ہاؤس جمشید بور۔ ۱۱رجولائی • ۱۹۸ کو بین الا قوامی اہمیت کے حامل ٹاٹاسٹی جمشید پور میں احدیہ مسلم مشن کا قیام ہوا۔

تجوبنیٹور۔ بیہ مشن ہاؤس بھی حضور کے دورِ سعید میں جاری ہوا۔

جاپان۔ ۱۹۸۰ میں ہی جاپان کے شہر نا کویا میں ایک نہایت ہی خوبصورت نو تعمیر مکان برائے احمد یہ سنٹر فریدا گیا۔

کیلگری (کینیڈا) ۱۹۸۰ء میں کینیڈا کے کیلگری مقام پر ۲۰۰۰ ایکڑ زمین مشن ہاؤس کیلئے خریدی گئی۔

ناروے۔ اگست ۱۹۸۰ء کو اس مشن ہاؤس کا قیام اوسلو میں عمل میں آیا۔

سویڈن۔ سویڈن کے شہر کوش برگ میں ایا۔ ۱۹۷۲ء میں اس مشن ہاؤس کا قیام عمل میں آیا۔ فیمارک ۱۹۲۱ء میں کو بین ہیکن کے مقام پر اس مشن ہاؤس کا قیام عمل میں آیا۔ سکول و کا لیج جو حضور سے زمانہ میں سکول و کا لیج جو حضور سے زمانہ میں

تغیر ہوئے اور نہایت کامیابی سے چل

رہے ہیں

تعلیم الاسلام سنڈے سکول۔ 1971ء میں ساؤتھ آل میں تعلیم الاسلام سنڈے سکول کا آغاز کیا گیا۔

سینڈری سکول جورو۔ افریقہ میں جورو میں جماعت کاایک سینڈری سکول قائم ہوا۔

آج بواد ڈے سکول۔ نامجیر یا کے ایک اہم شہر آج بواد ڈے میں وہاں کی ترقیاتی کونسل نے ۱۲۰ کار زمین سکول اور ہیلتھ سنٹر کیلئے بطور عطیہ

نفرت جہاں گرلز اکیڈی وا (غانا) کم نومبر
۱۹۷۰ء میں مغربی افریقہ میں وا (غانا) کے مقام پر
نفرت جہاں گرلز اکیڈی کا ایک سینڈری سکول
کھولا گیا۔ اس طرح دوسر اسکول خومینہ (غانا) میں
کھولا گیا۔

سینڈری سکول ہاتھرسٹ (گیمبیا) سار مئی ۱۹۷۰ کو گیمبیا کے دار الحکومت ہاتھرسٹ کے مضافات ہیں حضور ؓ نے اپنے دست مبارک سے ایک سینڈری سکول کا سنگ بنیاد نصب فرملیا۔ احمدیہ ہاڑ سینڈری سکول منا کے۔ ۱۹جولائی ۱۹۷۱ء کو نامجیریا میں منا کے مقام پر ایک احمدیہ ہاڑ سینڈری سکول کا افتتاح نامجیریا کے ایجو کیشن ہاڑ سینڈری سکول کا افتتاح نامجیریا کے ایجو کیشن ہمشنر نے کیا۔

سكول روكويور (سيراليون)

میرالیون (مغربی افریقه) میں روکو بور سینڈری سکول کا افتتاح اس صوبہ (شانی) کے پریذیڈنٹ منسٹر نے ہمستمبر آے 19ء کو کیا۔

فضل عمراحدیہ سینڈری سکول گساؤ۔ اسماری میں 1941ء میں نامجیریا میں نارتھ ویسٹرن سٹیٹ میں گساؤ مقام پرایک فضل عمراحدیہ شینڈری سکول کا سنگ بنیاد سٹیٹ کے ایجو گیشنل کمشنر حاجی ابراہیم گساؤنے رکھا۔

مغربی افریقہ میں گیارہ تعلیمی سنٹر۔ نفرت چہاں سکیم کے تحت مغربی افریقہ میں گیارہ تعلیمی سنٹرز کا قیام ہوا۔

ناصر الدین احدیه سیندری سکول نانجیریا میں سامقام پر ناصر الدین احمدیه سیندری سکول کا اجراء ہوا۔

نفرت مائی سکول (گراز) سخبر ۱۹۹۱ء کو گیمبیا ماقفرسٹ میں نفرت مائی سکول کا اجراء ہوا ۔ سکنڈری سکول روکو بوڑ سخبر اے ۱۹ء میں میر الیون میں بمقام روکو پوڑ سکنڈری سکول کا اجراء موا۔

غانا (فومینه) ستبر ۱۹۷۰ء میں غانا میں بمقام فومینه سکول کااجراء ہوا۔

سلاگا (غانا) سنبر انهاء مین غانا مین بمقام سلاگاسکول کااجراء ہوا۔

مو کولے (غانا) ۱۹۷۲ء میں غانا میں بمقام مو کولے سکول کا جراء ہوا۔

مائسن (غانا) ۱۹۷۲ء میں غانا میں بمقام مائسن سکول کا جراء ہوا۔

ایباچر(غانا) ۱۹۷۲ء میں غانا میں بمقام ایباچر سکول کا جراء ہوا۔

گلاو (نامجیریا) ۱۹۷۱ء میں نامجیریا میں بمقام گساؤنھرت جہال سکیم کے تحت کھلنے والے سب سے پہلے سکول کا فتتاح ہوا۔

سیبیانصرت مانی سکول (گرلز)متمبر ۱۹۷۱ء میں گیمبیا باتھر سٹ میں احمد یہ سکول جاری ہوا۔

احدید سینڈری سکول اُمیشہ ۲۳ جون ۱۹۷۱ء کو نامجیریا میں بمقام اُمیشہ اس سکول ک مارت کاسنگ بنیادر کھا گیا۔

احدید مسلم بائی سکول لائمبیریا۔ سار ستمبر ۱۹۵۲ء کو سالوئے لائمبیریا میں احدید مسلم بائی سکول کی عمارت کا فتتاح ہوا۔

احدید ہائی سکول ایکنسلے۔ ۱۹راکتوبر ۱۹۷۹ء کو اس سکول کاافتتاح ہوا۔

احدید ہائی سکول اونڈا۔ ۱۲ر مارچ ۱۹۸۱ء کو نامجیریامیں اس سکول کاا فتتاح ہوا۔

نفرت گرلز اکیڈمی (غانا) سِتبر ۱۹۷۰ء میں اس کا قیام عمل میں آیا۔

مشری ٹرینگ کالج (غانا) مارچ ۱۹۲۷ء میں غانامیں اس کاافتتاح ہوا۔

احمد بير سينڈري سکول (فری ٹاؤن) مئی ١٩٦٤ء میں اس سکول کا سنگ بنیاد سیر الیون میں رکھا گیا۔

منگی (سیر الیون) ۴ر ستمبر ۴۵۱۶ کو سنگ بنیادر کھا گیا۔

مسلم گرلز سینڈری سکول منگی۔ ۱۰ر ستمبر ۱۹۷۷ء کو شمنو ڈو مقام پراس کااجراء ہوا۔

احدید مشنری کالج انڈو نیشیا۔ ۱۹۸۲ء میں اس کالج کااجراء ہوا۔

ہیلتھ کلینک جو حضور کے زمانہ میں نغمیر ہوئے اور نہایت کامیابی سے

چل رہے ہیں ملینک آجے بواد ڈے۔نانجیر

میلتھ کلینک آ ہے بوادؤے۔ناعجیریا کے ایک شہر آ ہے بوادڑے میں وہاں کی ترقیاتی کونسل نے ۱۱۲۰ کیڑ زمین میلتھ سنٹر اور سکول کیلئے بطور عطیہ دی

ہیلتھ سنٹر غانا (کوکونو) کیم نومبر ۱۹۷۰ء کوغانا کے ایک قصبہ کو کوفو میں ایک ہیلتھ سنٹر کا فتتاح ہوا۔

ہوا۔ ہیلتھ سنٹر غانااسکوار لے (غانا) کم مارچ اے او کوغانا کے ایک قصبہ اسکوار کے میں دوسرے ہیلتھ سنٹر کا فتتاح ہوا۔

احدید نفرت جہاں ہیلتھ سنٹر سیرالیون۔ ۳ جولائی اے ۹ اء کوسیر الیون میں ایک احمدید ہیلتھ سنٹر

کاا فتتاح سیر الیون کے وزیرِ صحت نے کیا۔ احب جستال مونشان (ماریشس)

احدیہ ہیتال مویشیان (ماریشس) وسمبر ۱۹۲۸ میں ماریشس میں جانوروں کا ایک ہیتال تغییر ہوا جس کا افتتاح گور نر جزل ماریشس نے کیا ۱۹۲۹ میں ۔ نامجیریا میں ایک وسیع ہیتال کی تغییر ہوئی جس کا سنگ بنیاد گور نر آف کانو سٹیٹ نے رکھا۔

احدیہ میڈیکل سنفر کمائی (گھانا) ۳ پر نومبر ۱۹۷۰ء کو کمائی (گھانا) میں نصرت جہال ریزروفنڈ سکیم کے تحت پہلے احدیہ میڈیکل سنٹر کا افتتاح ہوا۔

نفرت جہاں کلینک سیر الیون۔ ہمر دسمبر المان المان دسمبر الیون میں نفرت جہاں کلینک کا فتتاح اس صوبہ کے پریذیڈنٹ منسٹرنے کیا۔

احدید کلینک نامجیریا۔۱۹رمتی ۱۹۹۱ء کونامجیریا میں کا ہامقام پراحدید کلینک کااجراء ہوا۔

احمدیه نفرت جهال کلینک (رو کوپڑ) ۲۰ جولائی ۱۹۷۱ء میں سیر الیون میں بمقام رو کوپڑ میں نصرت جہال کلینک کااجراء ہوا۔

احدیہ ہیتال میچی مان (غانا) ستمبر اے کو گھانا میں احدیہ ہیتال میچی مان کی افتتاحی تقریب عمل میں آئی۔

احدیہ ہیلتھ سنٹر کو کوفو (غانا) کیم نومبر ۲۰۰ کو غانا کے شہر کو کوفو میں احمدیہ ہیلتھ سنٹر کا افتتاح ہوا۔

احدیہ ہیلتھ سنٹر ٹیجی مان (غانا) کیم مارج اے کو غانا کے شہر لیچی مان میں اس سیتال کا افتتاح عمل میں آیا۔

سویڈرو۔ اار اگست اے ، کواس میلتھ کلینک کا افتتاح ہوا۔

با تقرست (گیمبیا) کم مئی اے کو اس میلتھ کلینک کاا فتتاح ہوا۔

باتھرسٹ (گیمبیا) تیم نومبر اے ہواس ہیلتھ کلینک کاا فتتاح ہوا۔

جوارا اور ساللین۔ اگست ۲۷ء کو گیمبیا کے مقام جوار ااور سالکین کے ہیلتھ سنٹر کا فتتاح ہوا۔ سوما (گیمبیا) کم اگست ۲۷ کو اس کلینک کا

فتتاح ہوا۔

مخور (گیمبیا) یکمستمر ای کواس کلینک کاا فتتاح موا-

بو نے پور (سیر الیون) مکم جولائی اے ہواس کلینک کاا فتتاح ہوا۔

جورو (سیر الیون) کم جون اے کو افتتاح ہوا رو کو پڑ (سیر الیون) کم اگست ۲۷ء کو اس کلینک کا افتتاح ہوا۔

بکرو (نامجیریا) جنوری ۱۷۷ء کو اس کلینک کا افتتاح ہوا۔

اکارے (نامجیریا) جنوری ۲۵ء کواس کلینک کا افتتاح ہوا۔

کابا(نائجیریا) ۲۰ مئی ۷۲ء کو اس کلینک کا افتتاح ہوا۔

لیکوس (نامجیریا) جون ۷۲ء کو اس کلینک کا افتتاح ہوا۔

بواج بو(نانجیریا)۲استمبر ۷۳ کواس ہپتال کاسنگ بنیادر کھا گیا۔

ابادان (ناتجیریا) جولائی ۵۷ء کواس کلینک کا قیام عمل میں آیا۔

غانا۔ 9 مارچ ۲۲ء کو غانا کے کسی مقام پر اس کلینک کاا فتتاح ہوا۔

اموسان۔ ۲۵ رفروری ۵۹ء کو ہیلتھ سنٹر کا سنگ بنیادر کھاگیا۔

لگوس اگست ۸۰ء کواس میبتال میں توسیع کی غرض سیلیمارٹری اور آپریشن تھیٹر کی توسیع کی گئی۔

سبنکی (سیر الیون) ۲۷ر اگست ۲۷ء کو اس مبیتال کاا فتتاح ہوا۔

تغليمي منصوبه

اوراس کے حیرت انگیزنتانگے ۲۷مارچ ۱۹۷۹ء کو حضور ؓ نے جماعت کے سائیسی میدان میں بلندیوں پر پہنچانے کیلئے عظیم

پروگرام کا علان فرمایا اور و ظائف کمیٹی کی تشکیل فرمائی۔ حضور ؓ نے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کوال کمیٹی کاصدرنامز د فرمایا۔ پھر حضور ؓ نے کے مارچ ۱۹۸۰ء کو بمقام کراچی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کیلئے خصوصی انعامات کا اعلان فرمایا۔

بجبٹ۔ ایک موازنہ حضور ؓ نے اپنی خلافت کے پہلے سال ۱۹۲۱ء میں درج ذیل بجٹ منظور فرمایا۔ حلا۔ صدر انجمن احدیہ پاکتان ۱-۳۹-۳۹۲۱ءیے

ہے۔ تحریک جدید۔۔۔۱۹۲۸ سروپے ہے۔ وقف جدید۔۔۔۱۹۸۰ اوپ اور پھر اپنی زندگی کے آخری سال ۱۹۸۲ میں حضور ؓنے درج ذیل بجٹ منظور فرمایا۔

ہے۔ صدرانجمن احمریہ پاکتان۔ ایک کروڑ انچاس لاکھ چھتیں ہزار نوسوبیاس روپے۔ ہیں۔ تحریک جدید۔ پانچ کروڑ انتالیس لاکھ ستر ہزار

ہے۔ وقف جدید۔ وس لاکھ پندرہ ہزار۔ مرکز احمدیت قادیان اور عالمگیر جماعتہائے احمدیہ کے سالانہ بجٹ اور جماعت کی ذیلی تظیموں کے بجیٹ ان کے علاوہ ہیں۔

#### ستاره احمريت

الله تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا آئینہ داراپنے باہر کت دورِ خلافت کے آخری جلسہ سالانہ کے موقع پر ۲۷رد سمبر ۱۹۸۲ء کو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ الله تعالیٰ نے جماعت کو ستارہ احمہ یت سے نوازا۔ حضور " نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعنیف لطیف کشتی نوح کادرج ذیل حوالہ رہوھا۔

" تم اپنے وہ نمونے و کھلاؤ جو فرشتے بھی آسان پر تمہارے صدق و صفاسے جیران ہو جائیں اور تم پر درود بھیجیں تم ایک موت اختیار کروتا تمہیں زندگی ملے اور تم نفسانی جوشوں سے اپنے اندر کو خالی کروتا خدااس میں اُڑے ایک طرف

سے پختہ طور پر قطع کرواورایک طرف سے کامل تعلق پیدا کرو۔ خدا تہاری دو کرے۔ اب میں ختم کرتا ہوں کہ یہ تعلیم میری تہارے لئے مفید ہواور تہارے اندرایی تبدیلی بیدا ہوکہ زمین کے تم ستارے بن جاؤاور زمین اس نور سے منور ہو جو تہارے دب سے تہہیں طے " پیرا فرمایا:۔" یہ دیکھ کر پڑھ کر غور کرکے اور دُعا کرکے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ آج میں آپ کو" ستارہ احمدیوں کا جو پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوئے رہیں گا جو پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوئے رہیں گا ہے کہ ایک ہو ایک بیدا ہوئے در ہیں گا ہے کہ در دونامہ الفضل رہوہ جوری ۱۹۸۲ ہوں کا در ہیں گے " ۔۔ (روزنامہ الفضل رہوہ جوری ۱۹۸۲ میں ا

# سيد ناحظرت خليفة السيح الرالع ايده الله تعالى بنصره العزيز ابندائى زندگى

ہارے بیارے اہام حفرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحبزادہ اللہ حفرت المصلح موعودرض اللہ عنہ کی حرم اللہ حفرت سیدہ مریم بیگم (اُم طاہر) صاحبہ کے بطن ہے ۱۸ و مسیدہ مریم بیگم (اُم طاہر) صاحبہ کے بطن ہے ۱۸ و حضور کے نانا حفرت ڈاکٹر سید عبد التار شاہ صاحب گارسیدال مخصیل کہوڑ ضلع راولپنڈی کے صاحب گارسیدال مخصیل کہوڑ ضلع راولپنڈی کے براے عابد زاہد مستجاب الدعوات بزرگ سے براے عابد زاہد مستجاب الدعوات بزرگ سے جنہوں نے اوا اوا میں حضرت مسیح موعود کے والدہ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ بھی نہایت والدہ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ بھی نہایت بارسااور بزرگ خاتون تھیں۔جواپناکلوتے بیٹے بارسااور بزرگ خاتون تھیں۔جواپناکلوتے بیٹے بارسااور بزرگ خاتون تھیں۔جواپناکلوتے بیٹے نیک صالح اور اُسے بارسااور بزرگ خاتون تھیں۔جواپناکلوتے بیٹے نیک صالح اور اُسے بارسااور بزرگ خاتون تھیں۔جواپناکلوتے بیٹے بارسااور بزرگ خاتون تھیں۔ اور اُسے بارسالور بزرگ خاتون تھیں۔ اور اُسے بارسالور بزرگ خاتون تھیں۔ اور اُسے بارسالور براگ میں تھیں۔ اور اُسے نیک صالح اور عاشق قر آن دیکھناچا ہتی تھیں۔ اور اُسے نیک صالح اور عاشق قر آن دیکھناچا ہتی تھیں۔

حفرت صاحبزادہ صاحب نے ۱۹۳۴ء میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان سے میٹرک پاس کرے گور نمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیااور ایف ایس میں تک تعلیم حاصل کی۔ عدسمبر ۱۹۳۹ء کو

جامعہ احمد یہ میں داخل ہوئے اور ۱۹۵۳ء میں نمایاں کامیابی کے ساتھ شاہد کی ڈگری لی۔ اپریل 1908ء میں حضرت المصلح الموعود کے ساتھ یورپ تشریف لے گئے اور لندن یو نیورسٹی کے اسکول آف اور نیٹل اسٹیڈیز میں تعلیم حاصل کی۔ مہراکتوبر ہے 1908ء کور بوہ واپس تشریف لائے۔

الرنومبر 1904ء كوحضرت المسلح الموعود "نے آپ کو وقف جدید کی تنظیم کا ناظم ار شاد مقرر فرمایا۔ آپ کی محکر انی میں اس منظیم نے بوی تیز ر فاری سے ترقی کی۔ حضرت المسلح الموعود کی از ندگی کے آخری سال میں اس سنظیم کا بجث ایک لا کھ 24 ہزار روپے تھا۔ جو خلافت ٹالشہ کے آخری سال میں بڑھ کر دس لاکھ پندرہ ہزار تک يني گيا۔ نومبر ١٩٢٠ء سے ١٩٢٧ء تک آپ نائب صدر خدام الاحديدرب من ١٩٤١ء كے جلسه سالانه پر آب نے بہلی مرتبداس عظیم اجماع میں خطاب فرمایا۔اس کے بعد قریباہر سال ہی جلسہ سالانہ کے موقع پر خطاب فرماتے رہے۔ ١٩٢١ء میں آپ افتاء لمیٹی کے ممبر مقرر ہوئے۔ ١٩٢٢ء سے نومبر 1979ء تک مجلس خدام الاحدید کے صدر رہے۔ میم جنوری مے اء کو فضل عمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ سے 19 میں جماعت احدیث کے نما تنده یانچ رکنی و فدنے جفرت خلیفة المسیح الثالث ﴿ كَى قيادت مِن بِأَكْتَانَ السَّمِلَى كَ سَأْمَ جماعت احدید کے موقف کی حقانیت کو دلائل و براہین ہے واضح کیا۔ آپ اس وفد کے رکن تھے۔ کم جنوری و کو آپ صدر مجلس انصار الله مقرر ہوئے اور خلیفہ منتخب ہونے تک اس عہدہ پر فائزرے مواءمیں آپ احدید آر لیٹیکٹس اینڈ انجینئر زالیوسیایش کے سرپرست مقرر ہوئے۔

دورِ خلافت المسح الثالث " المسح الثالث " کی و فات کے بعد اجون ۱۹۸۳ء کو حضرت المصلح الموعود کی مقرر کردہ مجلس انتخاب خلافت کا اجلاس بعد نماز ظہر مسجد مبارک میں زیر صدارت حضرت

صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب و کیل الاعلیٰ تحریک جدید منعقد ہوا۔ اور آپ کو خلیفۃ المسیح الرابع نتخب کیا گیا اور تمام حاضرین مجلس نے الرابع ختخب کیا گیا اور تمام حاضرین مجلس نے انتخاب کے معابعد حضور کی بیعت کی۔

حضور ۲۸جولائی ۱۹۸۲ء کوبورپ کے دورہ پر روانہ ہوئے۔ آپ کے بروگرام کابرا مقصد بیرونی مشتنوں کی کار کردگی کا جائزہ لینا اور مسجد بشارت سین کا معینہ پروگرام کے مطابق افتتاح کرنا تھا۔ اس سفر میں حضور نے ناروے ۔ سویرن \_ فنمارك\_ جرمنى \_ آئٹريا سوئٹزرلينڈ والينڈ \_ سپین اور انگلتان کا دورہ کیا اور دہاں کے مشنوں کا جائزہ لیا۔ سفر کے دوران اصلاح دار شاد اور مجلس عرفان کے علاوہ استقبالیہ تقاریب ۱۸ پریس کا نفر نسول اور زبورک میں ایک پلک کیلچر کے ذر بعد اہل یور پ کو پیغام حق پہنچایا۔انگلستان میں دو نے مشن ہاؤسر کاا فتتاح کیا۔ یورپ کے ان ممالک میں ہر جگہ حضور نے مجلس شوریٰ کا نظام قائم فرمایا۔ نیز حضور نے تمام ممالک کے احدیوں کو توجہ دلائی کہ وہ شرح کے مطابق لازمی چندوں کی ادا لیکی کریں۔

ار حمبر ۱۹۸۲ء کو حضور نے معجد بشارت۔
سین کا تاریخ ساز افتتاح فرمایا اور واضح کیا کہ
احمدیت کا پیغام امن و آشتی کا پیغام ہے۔ اور محبت و
پیار سے اہل یور پ کے دل اسلام کے لئے فتح کئے
جائیں گے۔ معجد بشارت پیڈرو آباد کے افتتاح
کے وقت مختلف ممالک سے آنے والے قریباً دو
ہزار نما کندوں اور دو ہزار کے قریب اہالیان سین
نے شرکت کی۔ ریڈ یو ٹیلی ویژن اور اخبارات کے
ذریعہ سجد بشارت کے افتتاح کا سارے یور پ بلکہ
دوسرے ممالک میں بھی خوب چرچا ہوا اور
کروڑوں لوگوں تک سرکاری ذرائع سے اسلام کا
کروڑوں لوگوں تک سرکاری ذرائع سے اسلام کا
پیغام پہنچ گیا۔ الحمد للدعلی ذالک۔

حضور نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کے فضل سے بورپ میں اب ایس ہوا چلی ہے کہ اہل بورپ دلیل سننے کی طرف مائل ہو

رہے ہیں۔

حضور ایدہ اللہ ۲۲؍ اگست ۱۹۸۳ء کو مشرق
بعید اور آسٹر یلیا کے دورہ کیلئے تشریف لے گئے
اور اس دورہ میں ۳۰ ستمبر ۱۹۸۳ء کو آپ نے
آسٹر یلیا کے بلیک ٹاؤن شہر میں مسجد الہدیٰ کاسنگ بیاور کھااورا سے اس علاقہ میں اشاعت دین اسلام
اور اشاعت قرآن کا بہت بڑا مؤثر ذریعہ قرار دیا۔
اس دورہ سے ۱۲ راکوبر ۱۸۳ء کو آپ واپس
باکتان تشریف لے آئے۔

٢٦/ اربل ١٩٨٨ء كو حكومت پاكتان نے جماعت کے خلاف آرؤی ننس جاری کیا جس کے تحت جماعت کو اذان دینے اسلامی اصطلاحات استعال کرنے اور آزاد انہ طور پر اپنے عقائد کو پھیلانے سے روک دیا گیا۔ چنانچہ اشاعت دین کے کام کو جاری و ساری رکھنے کیلئے ۱۲۹پریل ۱۹۸۴ء کو حضور ربوہ ہے ہجرت کر کے برطانیہ تشریف لے گئے۔ اور لندن میں قیام فرمایا جہاں اب تک آپ رہائش پذیر ہیں حضور کی زیر ہدایات اور آپ کی را ہنمائی میں ساری دنیا میں اشاعت انوار قر آنی اور سمع ہدایت کو روشن کرنے کا کام انتہائی شاندار طریق سے کامیابی کے ساتھ جاری وساری ہے اور الله تعالی نے آپ کے اس عرصہ قیام میں جماعت احدیہ یر برکات وانوار کی وہ بارش نازل کی ہے کہ جے شار کرنا مشکل ہے۔ 1919ء میں جواحدیہ صد ساله جثن تشكر كاسال تهاايك لا كه ۸ بزار افراد طقہ بگوش احدیت ہوئے ہیں اور یہ ایک ریکارڈ كامياني ہے جو اللہ تعالى نے حضرت خليفة المسيح الرابع کے دور خلافت میں ایک سال کے عرصہ میں عطافر مائی ہے اور اس طرح فتوحات کابیہ شاندار سلسله جاری ہے۔

آپ کے دورِ خلافت میں حضرت مسیح موعود کے دورِ خلافت میں حضرت مسیح موعود کے الہام کے مطابق کہ ''بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے ''۔افریقہ کے علاقہ کے علاقہ کے چار بادشاہ جماعت احمدیہ میں داخل ہو کراس پیشگوئی کی سچائی کا مصداق ہے اور آپ کے دور میں ہی '' میں تیری تبلیغ کوزمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا

کاالہام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پورا ہوا۔
اور وہ جہا آواز جوایک سوسال پہلے قادیان کی گمنام
بہتی ہے اُتھی تھی آج دنیا کے ایک صدستر
ممالک میں پھیل چکی ہے اور وہ وجود جو ایک سوسال پہلے ایک قاآج کروڑوں میں تبدیل ہوچکا ہے۔ فالحمد لللہ علی ذالک۔

الله تعالیٰ آپ کو ضحت و سلامتی کے ساتھ کام کرنے والی کبی عمر عطا فرمائے اور کاروانِ احدیت اپنی بوری شان کے ساتھ آپ کے دور خلافت میں روان دوال رہے۔ (آمین ثم آمین)

فررت ثانیہ کے دور رابعہ کی چنداہم جھلکیاں

ا جون ١٩٨٢ء - حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خليفة المسيح الرابع ايده الله الله العزيز منصب

ساار جون عمراء فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کیلئے دعاکی تحریک۔

۱۲۸ جولائی ۱۹۸۲ء دوره کورپ کیلئے روائلی۔ ۱۰ متبر ۸۲: مسجد بشارت جین کا فتتاح۔ ۱۳ اکتوبر ۱۹۸۲ء مرکز سلسلہ میں کامیاب ۱جعت۔

۱۹۸۷ اکتوبر ۱۹۸۲ء بیوت الحمد منصوبہ کا اجراء ادراس کے فنڈ کی تحریک۔

۱۲۵ و تمبر ۱۹۸۲ء مرکزی مجلس صحت کا یام۔

قیام-کے ۲دسمبر ۱۹۸۲ء قدرت ثانیہ کے دور رابعہ کا پہلا جلسہ سالانہ تعلیمی انعامی تمغہ جات کی تقسیم کی آٹھویں تقریب۔

۱۲ر جولائی ۱۹۸۳ء عید کے دن غرباء کے ساتھ خوشیاں با نٹنے کی تحریک۔

۱۱ر جولائی ۱۹۸۳ء قرآن کریم کے گور مکھی

ترجیے کی اشاعت۔

۲۲ر اگست ۱۹۸۳ء دوره مشرق بعید اور

آسٹر یلیاکیلئے ربوہ ہے کراچی روائگی۔

• سار سمبر س<u>۱۹۸۳ء بلیک ٹاؤن آسٹریلیا ہیں</u> مسجد الہدیٰ کاسٹگ بنیاد۔

مهاراکوبر ۱۹۸۳ء کامیاب مراجعت۔ ۲۲ردسمبر ۱۹۸۳ء جماعت احدید کے ۹۱ ویں جلسہ سالانہ ربوہ میں ۱۸ممالک کے ۸ نمائندگان نے شرکت کی نے

۲ر جنوری ۱۹۸۳ء عرب بھائیوں کیلئے دعا کی تحریک۔

۲۶راپریل ۱۹۸۴ء جماعت کے خلاف آرڈی نینس کا نفاذ۔

۱۲۹ کریل ۱۹۸۴ء سفر بورٹ کیلئے رابوہ سے روانگی۔

۱۹۹۰ جون ۱۹۸۳ء طلفورڈ (اسلام آباد) میں جماعت انگستان کے عظیم تاریخی جلسہ کا انعقاد۔ دسمبر ۱۹۸۳ء امریکہ میں ڈوئی کے شہر زائن میں جماعت احمد یہ کے مرکز کا قیام۔

اربیل ۱۹۸۵ گلاسکو مشن کیلئے عمارت کی بیر۔

۱۰ر مئی <u>۱۹۸۵ء پا</u>کتان کیلئے خصوصی وعاو*ن* کی تحریک۔

جون همواء بورپی مراکز میں جماعت کی نمایاں قربانی۔ ۲ کروڈرویے سے زیادہ کی وصولی۔ ۱۹۸۵ء نستعلق کتابت کے کمپیوٹر کیلئے ڈیڑھ لاکھ پونڈ کی تحریک۔

سار ستمبر <u>۱۹۸۵ء ہالینڈ میں نے مرکز بیت</u> النور کا افتتاح ذست مبارک سے فرمایا۔

۵ارستمبر ۱۹۸۵ء بلجیم میں نے مرکز کاا فتتاح این دست مبارک سے فرمایا۔

اراکوبر ۱۹۸۵ء دستِ مبارک سے جماعت انگلستان کے نئے مرکز اسلام آباد کاا فتتاح فرمایا۔ ۲ر اپریل ۱۹۸۷ء لندن میں جدید کمپیوٹرائزڈ پریس کاافتتاح اور نامجیریا میں تین مقامی بادشاہوں کا قبول احمد یت۔

د سمبر ۱۹۸۷ء دور ہُ امریکہ کے دوران تین مساجد کاافتتاح اوریانچساجد کاسٹک بنیاد۔

۱۰ جون ۱۹۸۸ء حضور ایدہ اللہ کی طرف سے دنیا بھر کے مکذ بین و مکفرین کو مباہلہ کا چینج ۔

دنیا بھر کے مکذ بین و مکفرین کو مباہلہ کا چینج ۔

کار اگست ۱۹۸۸ء کو ضیاء الحق صدر پاکتان ، کی ہلاکت ۔ پاکتان میں خدا تعالیٰ کے ایک قہری نشان کا ظہور۔

۳ مارچ ۱۹۸۹ء جماعت احدید کے قیام پر ۱۰۰ سال پورے ہوئے بوری دنیا میں احباب . جماعت نشکر پورے محاعت نشکر پورے جوش و خروش سے منایا۔

9 تا الراگست <u>1949ء اسلام</u> آباد (ٹلفورڈ) میں جماعت احمد میہ انگستان کا عظیم الشان جلسہ اور متعدد حکومتوں کے نما تندگان کی شمولیت۔

قدرت ثانیہ کے مظہر رائع کے باہر کت تحریکات باہر کت دور کی باہر کت تحریکات کم دیات کم دیات کھیں۔ کہ تدوین تاریخ شعبہ ہائے صدر انجمن حمدیہ۔

ہے خلاف جہاد ہے دفتراد ل تحریک جدید تا قیامت جاری۔ ہے۔ اہل عرب اور اہل سپین کیلئے وعائے ص

الله الله الله كاء الله كله كله وين وتربيتي في س كاتياري كاتعير بيوت الحمد
 الله وقف بعد ازريثارُ منك برائے انصار حلح صد سالہ جشن تشكر تك سوجماعتوں كاقيام كي وقف عارضي برائے بين كر وقف عارضي برائے بين كه وقف برائے رئير جي كه وقف برائے رئير جي كه ديو تازعات كر ديو تي آف رئيكي نزكى دس براراشاعت كر ديو تو ة الى الله
 الله مؤريعه خيل الرحمٰن كلب
 الله بذريعه خيل الرحمٰن كلب

الله عيد كے دن غرباء كو شحا كف ديئے جائيں

🖈 احدی عور تنس عالمی دورے کریں 🖈 مهمانان جلسه كيلئے زائدراش 🖈 وقف عار ضی برائے قضل عمر ہیتال الم جليه سالانه كيلئه ويكيس ☆ سات و عائيں خاص طور پر بردھی جائیں ☆ تغير مراكزامٌ يكه ويورپ-افريقه ريليف فنز ﴿ حفظ قرآن 🖈 نستعلق کمپیوٹر کی خریداری 🖈 تحریک جدید د فتر جہار م کا جراء

ئ<sup>ر</sup>سيدنابلال فنڈ ﴿ توسيع مكانات بعارت الله سو زبانول میں تراجم قرآن مجید بذریعہ سيدنابلال فنذ

ان شدهی تحریک کے خلاف جہاد ﴿ تربیت والدین (ذیلی شظیمیں بچوں کی تربیت کیلئے مال باپ کی تربیت کریں) الله تحريك برائے تعمير و فاتروبال لجنداماء الله ایک خاندان مزید ایک خاندان احمد ی

م وقف نو ☆ و قف جدید کی عالمی توسیع 🖈 تحريك تعطيل جعه 🖈 نفرت جہاں سکیم نو 🖈 و قف ہو میو پیتھک ڈا کٹرز المروقف نو بچوں کو عربی اور ار دو بر هائی جائے

🖈 كفالت يتاكل 🖈 عالمی منصوبے اريخ فتح ياب بزر كان سلسله

🖈 جرمنی میں سومساجد کی تعمیر

🖈 آئندہ ذیلی تنظیموں کے صدوراپے اپنے ملک کے صدور ہول گے جو براہ راست امام

جماعت سے رابطہ رکھیں گے

🚓 یانچ بنیادی اخلاق اور قیام عبادات ☆افريقه و بھارت فنڈ 🕁 مضان بطور شكرانه سال تشكر

🖈 صاحب لقاءاصحاب پیدا کرنے کیلئے وعائے فاص کی تحریک۔ بیوت الحمد تحریک

اسپین میں سات سوسال بعد تعمیر ہونے والی پہلیمسجد کے افتتاح سے واپسی پر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے ۲۹راکتو بر ۱۹۸۲ء کومسجدافضی ربوہ میں اس مالی تحریک کااعلان کرتے ہوئے فرمایا۔

"اس سلسلہ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایا مضمون بھی سمجھایا جس کااب میں یہاں اعلان کرنا عابتا ہوں اور وہ یہ کہ اللہ کا گھر بنانے کے شکرانے کے طور پر خدا کے غریب بندوں کے گھروں ک طرف بھی توجہ کرنی جاہے اس طرح میہ حمد کی عملی شکل ہوگی"۔ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں۔

"میں جا ہتا ہوں کہ جلسہ جو بلی تک ہم کم از کم ا یک کروڑ رویے کی لاگت ہے مکان بناکر غرباء کو مهاكردس"-

یہ تحریک خدائے ذو المجد والعطاء کے فضلوں کی منادی بن گئی اور سر سبر شاداب در ختول میں گھری ہو گی۔ ۸۰ مکانوں پر مشمل بیوت الحمد کالونی اس تحریک کا شیریں شمر ہے۔ دو سو کے قریب متحقین کو لا کھوں روپے کی جزوی امداد اس کے علاوہ ہے۔ نیز والدین کی شفقت سے محروم بچول كيلية دارالاكرام كے نام سے ایک ہوسٹل كا قیام بھی مل مين آچائے۔

امریکه میں نئے مشنوں اور مساجد کی تحریک

ریاست بائے متحدہ امریکہ میں مساجد اور مشوں کی بر حتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر ۱۵ر دسمبر ۱۹۸۲ء کوا حباب جماعت کے نام اینے ایک پیغام میں اڑھائی ملین ڈالر جمع کرنے کی تحریک کی

'' میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پانچ مشن ہاؤسز کی تغمير كوپيش نظرر كه كركام شروع كريں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے توفیق برمانے کی

کو ششیں کریں تو بعید نہیں کہ ہم ان یا کچ مشن ہاؤسز کابوجھ برواشت کر سکیں۔

(روزنامه الفضل مورخه اسمارج ١٩٨٣ء) دو نئے یور پی مر اکز بنانے کی تحریب ١١ر مني ١٩٨٩ء كوسيدنا حفرت خليفة المسيح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ نے دو نے پور پین مر اکز کے قیام کی محرک کی جن میں ہے ایک انگلتان میں اورایک جرمنی میں بنتاتھا۔

تح کی جدید کے دفتر اوّل اور دفتر دوم کے احیاء کی تحریک

اس تحريك كا آغاز سم ١٩١٥ء مين مواادر ابتداء اس میں شامل ہونے والے احباب وفتر اوّل میں شار کئے گئے۔ وفتر اول سم ١٩٣٠ء تک جاری رہا۔ مہم 19 میں دفتر دوم کا آغاز ہوا۔ حضور نے ان دونوں دفتروں کے و فات یافتہ مجاہدین کی قربانیوں کو تشکیل وینے کیلئے ور ثاء کوان کے کھاتے زندہ ر کھنے کی تحریک فرمائی۔

مح يك جديد دفتر جہارم كا آغاز د فترالال\_د فتر دوم\_د فترسوم کے بعد تحریک جدید کے دفتر چہارم کے آغاز کااعلان فرمایا۔

وقف جديد

ملے بی تحریک صرف یا کتان تک محدود تھی وقف جدید کے ۲۰ ویں مالی سال میں حضور نے و قف ِ جدید کی دینی خدمات کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس کوبوری دُنیایروسیع کرنے کااعلان فرمایا۔

شيد نابلال فند حضرت خليفة المسيح الرابع نے سيد نابلال فند کی تحریک کااعلان کیا۔

تغمير مكان بھارت

بھارت میں مقامات مقدسہ کی تعمیر و مرمت کیلئے حضور انور نے ۲۸ مارچ ۹۸ء کو تعمیر مکانات بھارت فنڈ کی تجریک فرمائی۔

. سابق روسی ریاستوں میں و قف کی

نخريك

حضورانورایدہ اِللہ تعالیٰ نے ۲راکتوبر ۱۹۹۲ء کو سابق روسی ریاستوں میں وقت کی تحریک فرمائی۔ بوسنمیا کے مظلوم مسلمانوں کی امداد کی تحریک

مطلوم مسلمانوں کی امداد کی تحریب نرمائی۔
مطلوم مسلم ٹیلی ویژن احمد سیرانٹر میشنل
مسلم ٹیلی ویژن احمد سیرانٹر میشنل
عار جنوری ۱۹۹۳ء کے سال کواللہ تعالیٰ نے
یہ عظمت بھی عطافر مائی ہے کہ اسلام کے بصیرت افروز بیغام کو تمام دنیا میں بہنچانے کیلئے اور اسلام کی
خوبیوں کو تمام دنیا پر واضح کرنے کیلئے جماعت
احمد یہ کو اپناسیٹلائٹ ٹیلی ویژن سٹیشن چلانے کی
توفیق ملی الحمد للہ اس سے قبل سیلائٹ کے ذریعہ
تفور کا خطبہ اس جولائی سے نشر ہونا شروع ہو چکا
صفور کا خطبہ اس جولائی سے نشر ہونا شروع ہو چکا

حجموٹ کے خلاف جہاد سر فروری <u>1990ء</u> کے خطبہ جمعہ میں حضور نے جماعت احمد یہ کو جھوٹ کے خلاف جہاد کی تح ک فرمائی۔

صدساله تقريبات

خلافت رابعہ کے دور کو یہ ایک امتیاز بھی حاصل ہے کہ یہ دور سیرنا حضرت اقدیں مسیح موعود علیہ السلام کے دور ماموریت ۱۸۸۲ء کے عین سوسال بعد بعنی ۱۹۸۴ء سے شروع ہواای لحاظ ہے اس مبارک دورِ خلافت میں درج ذیل صد سالہ تقریبات منعقد ہوئیں۔

ا میں مصلح موعود کی پیشگوئی کے ابورے ہونے کی سوسالہ تقریب۔

الم ۱۹۸۹ء میں جماعت احدیہ کے قیام پر سو سال بورے ہونے پر جماعت نے نہایت شاندار عالمیر جشن تشکر منایا۔

موعود علیہ السلام کے دعویٰ مسیحیت پر اور جلسہ سالانہ پر سو سال پورے ہونے پر سیرنا حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس ہند کے ہندوستان تشریف الائے اس طرح تقسیم ہند کے ہم سال بعد سمی خلیفہ کو پہلی بار قادیان آنے کی توفیق عطامو ئی۔

ہے۔ ۱۹۹۴ء کو پیٹگوئی کسوف و خسوف پر سو سال ہورے ہونے پر جماعت نے صد سالہ تقریبات منعقد کیں۔

ریہ، کے ۔ <u>1991ء میں لیکچر اسلامی اصول کی فلاسفی</u> کی صد سالہ تقریب منائی گئی۔

تراجم قر آن مجيد

اب تک جماعت احمد مید دنیا کی ۵۳زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع کر چکی ہے۔ جن میں سے نصف سے زائد حضور انور کے مبارک دور میں بھر پر

ماہوئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللا کامعرکۃ الآراءلٹریجر

حضور اقدس کے دور خلافت میں آپ کی گئی کتب منظر عام پر آپکی ہیں چندا کیک کے نام نمونے کے طور پر درج ہیں۔

ا \_ خلیج کا بحر ان اور نظام نو \_

Islam Response to \_r Contemporary issues

> سر ذوق عبادت اور آداب دُعا۔ سم حوالی بیٹیاں اور جنت نظیر معاشر ہ۔

Christianity from facts to \_o

fiction ۲ـ زهق الباطلُ

Absolute Justice\_∠

٨ ـ بوميو بيتھي ليعني علاج بالمثل ـ

Revelation Rationality \_9

Knowledge and Truth عالمي در سالقر آن

۱۲ر فروری <u>۱۹۹۳ء کاون ہمیشہ یادگار رہے گا</u> کیونکہ اس روز حضور اقدس نے عالمی در س القر آن کا آغاز فرمایا۔

عالمي بيعت

سید ناحضرت امیر المومنین خلیفة المسیح الرابع
ایده الله تعالی بنصره العزیز کی جانب سے ۸۳ء سے
لگا تار جماعت کودعوت الی الله کی طرف توجه دلائی
جار ہی ہے جس کے متیجہ میں ہر سال لا کھوں سعید
روحیں جماعت احمد یہ مسلمہ میں شامل ہو رہی
ہیں۔ چنانچہ الله تعالی کے فضل ہے۔۔

الکے سیر <u>۱۹۸۳ء سے ۱۹۹۳ء تک جار لا ک</u>ے سعید روحیں حلقہ بگوش احمدیت ہو کمیں۔

المين على المين على المين الم

ہے۔ <u>۱۹۹۸ء میں ب</u>چاس الکھ سے زاکد نفوس احمدیت لیمن حقیقی اسلام میں داخل ہو بچے ہیں۔ الحمد لللہ۔

﴿ ۱۹۹۹ میں ایک کروڑ سے زائد نفوس احمد بنت یعنی حقیقی اسلام میں داخل ہوئے۔الحمد لللہ احمد بنت یعنی حقیقی اسلام میں داخل سعیدرو حیں احمد بنت یعنی حقیقی اسلام میں داخل ہوئیں۔ماشااللہ۔۔

اللهرد تمبر ۹۸: رمضان المبارك كے درس القرآن میں "سیدالاستغفار" بکثرت پڑھنے كی احباب جماعت كو تلقین ـ

کیم جنوری۹۹:۔ دنیا کو فضول خرچی سے بچائے کیلئے جہاد کی تحریک۔

۱۹ ار اپریل ۹۹: صاحبزاده مرزا غلام قادر صاحبر اده مرزا غلام قادر صاحب شهید کی شهادت کا ایمان افروز تذکره (شهید مرحوم کو ۱۲ ایریل کویاستان کی بدنام زمانه

انتهابیند تنظیم کشکر جھنگوی کے چار اشتہاری بدمعاشوں نے شہید کردیااناللہ وانالیہ راجعون۔

۱۱۲ فروری ۹۹ء: آیت الکرسی کے فضاکل اور اس میں موجود مضامین کانہایت روح پرور بیان۔

بیان۔

۱۹۸۷ ستمبر ۱۹۹۸ء عمل الترب پر تمام احمدی سائنسدانوں کو تجربات اور اسے سائنسی بنیادوں پر ثابت کرنے کی تحریک۔

افتتامی خطاب میں تمام غیر احمدی ملاؤں کو ایک افتتامی خطاب میں تمام غیر احمدی ملاؤں کو ایک ایک کروڑ روپے کا انعامی چیلنج اگر وہ عیسی مسے کو زندہ آسان سے اتار دیں۔

۵ مارچ ۹۹ء: درود شریف کو بکثرت بھیلانے کی تلقین۔

۲۲ر اگست ۹۸ء: احباب جماعت کو قناعت اختیار کرنے کی اہم نفیحت۔

۱۲ر مئی تا ۲۴ مئی ۹۹: حضور پرنور ایده الله تعالی بنصرهالعزیز کادوره جرمنی -

ساحب شہید کی شہادت کے نتیجہ میں حضور برنور صاحب شہید کی شہادت کے نتیجہ میں حضور برنور نے اس کے بعد پھر جماعت احمد سے شہداء کے ایمان افروزوا قعات پر خطبات کا سلسلہ شروع کیا۔ ایمان افروزوا قعات پر خطبات کا سلسلہ شروع کیا۔ موقع پر ۱۹۸۹ء: صد سالہ جشن تشکر کے موقع پر حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کاویڈیوریکارڈ شدہ پیغام تمام عالم میں مشتہر کیا گیا۔

جیت اسال ۱۹۰۰ برتیت سیمینار سے ۱۲۹ جولائی ۹۹: انٹر نیشنل تربیتی سیمینار سے حضور ایدہ اللہ کا خطاب

۵ر نومبر ۹۹: حضور پر نور نے حضرت سیرہ ام متین مریم صدیقه صاحبہ حرم حضرت خلیفة المسیح الثانی رضی الله عنه کی نماز ٔ جنازہ غائب لندن میں پڑھائی۔

۱۹ر اکتوبر ۹۹: حضور پرنور نیخ موردن الرسرے) برطانیہ کی دوسر کی مسجد "مسجد بیت الفتوح" (جویور پ کی سب سے بڑی مسجد ہوگ) کا سنگ بنیادر کھا۔

اسار مارجی ۲۰۰۰ احمد یول کو شبدے متعلق

شحقیق کی تحریک۔

19 جو ن ۲۰۰۰: حضور پرنور انڈو نیشیا کے تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں کہی خلیفہ کو قت کا میر بہلا دورہ ہے۔

۲۳جون ۲۰۰۰: انڈو نیشیا کی سر زمین پر حضور پرنور کا پہلا خطبہ جمعہ۔

۰ ۳۷ر جون ۲۰۰۰: انڈو نیشیا کی سر زمین پر حضور پرنور کادوسر اخطبہ جمعہ بمقام پارنگ (جکارته)

۵ر جون ۲۰۰۰: جرمنی میں ۱۰۰ مساجد سکیم کے تحت تغمیر ہونے والی پہلی مسجد" بیت الحمد"کا افتتاح۔ حضور پر نور نے نماز پڑھا کر مسجد کاا فتتاح فی ا

# خلافت رابعہ کے دور کی عظیم برکت M.T.A

کیم جنوری <u>۱۹۸۵ء:</u> ناروے کے سٹیٹ ریڈیو سٹیشن سے جماعت احمد سے کامستقل پروگرام نشر ہونا شروع ہوا۔

۱۹۸۹ مارچ ۱۹۸۹: احمدیت کی دوسر ی صدی کا پہلا خطبہ جمعہ ماریشس اور جرمنی میں بذریعہ ٹیلی فون براہ راست سنایا گیا۔

۱۸ر جنوری ۱۹۹۱ء: حضور کا خطبه انگلتان سمیت ۲ ممالک میں سایا گیا بعنی جابان۔ جرمنی۔ ماریشس۔امریکہ اور ڈنمارک۔

۲۲۳ جون <u>۱۹۹۱</u>: حضور ایده الله کا خطبه عید الاضحیه ۲۴ممالک میں سناگیا۔

جولائی ۱۹۹۱ء: جلسہ سالانہ انگستان پر حضور کے خطبات اا ممالک میں براہ راست سنے گئے ان کا کا بانوں میں ترجمہ کیا گیا۔

جولائی <u>۱۹۹۲</u>ء: جلسه سالانه انگستان براه راست نیلی ویژن پرد کھایا گیا۔

الار اگست ۱۹۹۲ء: حضور کے خطبات جمعہ سیطلائیٹ کے ذریعہ چار براعظموں میں نشر ہونا شروع ہوئے کیورپ۔ ایشیاء۔افرایقہ آسٹر ملیا۔

کر جنوری ۱۹۹۴ء کے باقاعدہ مسلم میلی ویژن احمد بید انٹر نیشنل کی روزانہ سروس کا آغاز موا اور ایشیاء اور موا اور ایشیاء اور افریقہ میں روزانہ ۱۲ گھنٹے کے پروگرام نشر ہونا شروع ہوئے۔

M.T.A کا آغاز ہوا۔ اس موقعہ پر لنڈن میں ایک بہت ہی International کا آغاز ہوا۔ اس موقعہ پر لنڈن میں ایک بہت ہی کا آغاز ہوا۔ اس موقعہ پر لنڈن میں ایک بہت ہی پر مسرت تقریب منعقد ہوئی۔ جس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور M.T.A کی تاریخ مقاصد اور ور پیش مشکلات اور افضال الہی تاریخ مقاصد اور ور پیش مشکلات اور افضال الہی پر جذب و کیف کے عالم میں وجد آفریں خطاب فرمایا۔ یہ خطاب تمام و نیا کی جماعتوں نے براہ فرمایا۔ یہ خطاب تمام و نیا کی جماعتوں نے براہ راست سنا۔ اور اس ون کو جشن کے طور پر منایا۔

# الارجون ١٩٩١ء

اس نادر نظام نے ایک اور اہم موڑ لیا حضور کے سفر کینیڈا کے موقع پر دو طرفہ رابطوں کا سلسلہ شروع ہوا اس طرح کہ انگلتائی میں حضور کا خطبہ نشر ہو رہا تھااور لندن کی تصاویر کینیڈا پہنچ رہی تھیں۔ اور تمام دنیا کے احمدی ان دونوں تصاویر کو بیک وقت دیکھ کر حمد و ثنا کر رہے تھے۔ تصاویر کو بیک وقت دیکھ کر حمد و ثنا کر رہے تھے۔ حضور نے اس موقع پر فرمایا:۔

''گذشتہ ایک 'وقعہ پر میں نے جماعت سے یہ گذارش کی تھی کہ میں اُمید کر تا ہوں کہ وہ دن آئیں گے جب ہم دو طرفہ ایک دوسرے کو دیکھ مکیں گے جب ہم دو طرفہ ایک دوسرے کو دیکھ مکیں گے بس آج کے مبارک جعہ سے اِس دن کا آغاز ہو رہا ہے اس وقت انگلتان میں مختلف مراکز میں بیٹھے ہوئے احمد کی جمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کی تصاویر یہاں بہنچ رہی ہیں۔ اور بیک وقت ہم کی تصاویر یہاں بہنچ رہی ہیں۔ اور بیک وقت ہم ایک دوسرے دیکھ کتے ہیں''۔

۲۶- شبادت محترم مواانا عبد الرحيم صاحب نو احمد کی بتاریخ ۲۰۰۰ من – ۱۵۰

ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے قریب قلع کلاور والاگاؤں میں صبح عبادت کے دوران جار احمد بوں کو مسلح افراد نے گولی چلاکر شہید کر دیا۔ تاریخ شہادت • ۳۔ •۱۔ • •۱۔ •۱۰۔ •۱۰۔

# صبوبه کشمیر میں جماعت احمد بیری تعلیمی مساعی

#### امكرم عبدالحميد صاحب ثاك امير صوبائي جماعت احماريه جمور كسسرا

سيدنا حفزت امير المومنين خليفة المسيح الرابع ایده الله تعالی بنصره العزیز کی شفقت اور دُعادُن کے طفیل اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و كرم سے جہال ملك كے دوسرے حصول ميں جمارے لعلیمی ادارے بلا تمیز مذہب و ملت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہاں وادی تشمیر میں بھی تین ہائی سکول، دو ندل سکول اور دیں سے زائد جزوفتی دینی مدارس اور حار کوٹ جوں میں ایک مدل سکول کام کررہے ہیں۔ الحمد لله بيرتمام لعليمي ادارے محترم ناظر صاحب تعلیم صدر انجمن احمر بیه قادیان کی زیر نگر انی چل رہے ہیں۔ اِن اداروں میں قریباً تین ہزار سے زائد طلباء و طالبات تعلیم کے زبور سے آراستہ ہورہے ہیں اور قریباً ڈیڑھ سو معلمین فلیل معاوضہ یر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان معلمین میں اکثر اعلیٰ تعلیم یافتہ پوسٹ گریجویٹ ہں۔اور ٹرینڈ گریجو یٹ ہیں۔

یہ تمام تعلیمی ادارے مقامی انتظامیہ کمیٹیوں کی مگرانی میں کام کردہے ہیں۔ان کمیٹیوں میں زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے اور ہر طبقہ سے وابستہ تجربہ کار احباب شامل ہیں۔ ہر ا تظامیه شمینی کا چیئر مین مقامی صدر جماعت بو تا ہے۔ صوبائی سطح پر بھی ایک تعلیمی بورڈ قائم ہے۔ جس کا چیئر مین امیر صوبائی جماعت احدید ہو تا ہے۔ یہ تعلیمی بورڈ و قنا نو قناً مشورہ دیتار ہتا ہے۔ تاکہ ان مکولوں کا معیار تعلیم بہتر بنایا جا سکے۔ ہرایک سکول کیلئے ایک ٹرینڈ اکاؤٹٹٹ اور صوبائی مطح پر آیک ریٹائرڈ اکاؤنٹنٹ آفیسر

حسابات کی جانے کر تاہے۔اس کے علاوہ تین اعلیٰ تعلیم یافته تجربه کار ذمه داران کوان سکولول کی کار گردگی کا جائزہ لینے کیلئے مقرر کیا گیاہے۔ یہ منجى بلا معاوضه خدمات انجام دے رہے بين \_ جزاهم الله أحسن الجزاء \_ ان سكولول ميس بلا تميز مذبب وملت قابليت كي بنيادير داخله دياجاتا ہے۔ تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات فائدہ اُٹھارہے ہیں۔ قابل ذکر بات سے ہے کہ دیگر فرقول کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ، سنجیرہ اور تجارت بیشہ لوگوں کے بیچ اچھی تعداد میں ان سکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ جبکہ ان کے اینے مجھی اچھے سکول موجود ہے۔ ہمارے سکولول میں مشهور ماهر تعليم منذل بسكو صاحب كانصاب بإهايا جارہا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی دین تعلیم و قر آن کریم بھی پر ھایا جا تاہے غریب ویتیم ذہین بچول کو تعلیم جاری رکھنے کیلئے مالی امداد بھی دی جاتی ہے سکول میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں ے کی ایک نے مقابلہ کے امتحانات میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر کے سکولوں کا نام او نیجا کر دیا۔ ای طرح کھیل کود کے میدان میں بھی ہے سکول بہت ہی الحیمی کار کردگی د کھارہے ہیں۔ پیہ سب کچھ جماعت کی نیک نامی کا باعث بن رہا ہے۔ناصر آباد،ریش گراور آسنور میں کھیل کے میدان نہ ہونے کے باعث کھیلوں کی کار گردگی کو کئی لحاظے مشکلات کاسامناہے۔

یہ سکول ۱۹۸۶ء سے جاری ہیں۔ابتداء میں تھوڑے سے طلباء و طالبات ہی داخل ہوئے اور ماہوار صرف چند ہزار رویئے کے اخراجات تھے۔

ليكن اب ہزاروں كى تعداد ميں طلباء و طالبات ان سكولول ميں زير تعليم ہيں۔ اور لا كھوں رويم کے اخراجات ہیں۔ اس طرح جہاں پہلے چند بوسیدہ یا کراہ کے کمروں میں تعلیم دی جاتی تھی \_دمال اب آسنور اور ماري ياريگام كو چهور كرباتي تسبی جگہوں پر لاکھوں رویے کی مالیت کی عمارات میں سکول چل رہے ہیں۔المداللہ۔اور اب تو طلباوطالبات کی تعداد میں اضافہ کے باعث به عمارات بھی ناکانی ہورہی ہیں۔ آسنور کی سکول کی عمارت بہت پرائی ہے۔ان سکولوں ی قدرے تفصیل اسطرح ہے:-

تعليم الاسلام احمديه سائي سکول ناصر آباد: ناصر آباد کے مقام پر تعليم الاسلام احديد سكول ١٩٨١ء مين قائم ہوا۔ ابتداء میں سرف ۳۷ طلباء و طالبات نے داخلہ لیا اور جار اساتذہ تعینات کئے گئے۔ چند کمرے كرايه پر كئے گئے اور لگ بھگ دو ہزار رو يے ماہوار کے اخراجات تھے۔ محترم حاجی مبارک احد صاحب ظفر چیر مین اور مکرم غلام نبی صاحب منوزیر نیل مقرر کئے گئے۔ان دونوں ذمہ داران نے اپنے ساتھیوں اور شاف کے ہمراہ نہایت محنت اور جانفشانی ہے سکول کو آگے لیجانے کے سلسله میں بہت کام کیا ۔ جزاهم الله احسن الجزاء\_ ١٨٨ طلباء وطالبات زیر تعلیم ہیں۔ اور تمیں کے قریب کارکنان بحیثیت استاد خدمات انجام وے رہے ہیں ۔ سکول کی اپنی عمارت موجود ہے۔ ماہوار اخراجات لگ بھگ ۵ مہزار روپے سے زائد ہیں

النا افعالی کے فضل سے 1990ء معتلف جائے۔ مواق سے دوواؤ سے 199ء ہیں۔ 1999ء سے 199ء میں دسویں جائے ہوئی صدر ہے ہیں۔ 1999ء سال میں دسویں جائے تھا گاری رہا ہی سکول بور ڈ" کے امتحان میں شائل ہوئے اور سب کے سب کامیاب ہوئے۔ الحمد رہے ہیں وفت مخترم غلام نبی صاحب پڈر صدر جہا بھت چیر بین اور مکرم محمد بحبد اللہ صاحب جہا بھت چیر بین اور مکرم محمد بحبد اللہ صاحب اللہ صاحب میں اس بہتی میں اس بہتی میں اس بہتی میں موجود کے۔ ہمارے سکول کے بیچے ایک سرکاری گرلز میول اور ایک سرکاری گرلز میول بھی موجود کے۔ ہمارے سکول کے بیچے بہت بین اس کاری گرلز بہت بھی آتے ہیں۔

تعلمهم الانتمادم اهمشها بعاشى المستور :رياست كاليك خوبصورت سیر کاہ أہر بل کے نزد یک احمدیوں کی سے ستی آسنور کے نام سے جانی جاتی ہے, جو ناصر آباد کی طرح بوری کی بوری احدی بستی ہے۔ آسنور کے مقام پر ۱۹۸۷ء میں ایک تعلیم الاسلام احدید سكول كا قيام موار ابنداء مين ٣٢ طلباء طالبات نے داخلہ لیااور تین اساتذہ تعینات ہوئے۔ عمر م ماستر عبدالجكيم صاحب وانى چيئز مين اور مكرم محمد الماس صاحب لون پرنسبل مقرر کئے گئے۔ ان · د د**نوں** ذمہ داران نے اینے ساتھیوں اور سٹاف کے ہمراہ نہایت محنت اور جانفشانی سے سکول کو آگے لے جانے کے سلسلہ میں بہت کام کیا۔ جزاهم الله - سكول جماعت كى براني بوسيده عمارت میں شروع کیا گیااوراب بھی اِس عمارت میں چل رہاہے۔ ماہوار صرف ایک ہزار رویئے کے اخراجات تھے۔ آج ۱۰۰۰ء میں اس سکول میں ۱۲ طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔اور اس کے کار کنان بحثیت اُستاد خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت مکرم عبدالمنان صاحب ناتك چيئر مين اور مكرم سيد عبدالشكور صاحب بحثیت پر نسپل تعینات ہیں۔ماہواراخراجات لگ

بھگ تمیں ہزار روپے کے قریب ہیں۔ جماعت
نے اس دور الن اپ وسائل سے اس پر انی بوسیدہ
عمارت کے علاوہ دو چار چھوٹے چھوٹے کرے
تقمیر کئے ہیں۔ عمارت کی کی کو دور کرنے کے
لئے جماعت نے ایک وسیع پلاٹ دیا ہے اور کچھ
سامان بھی جمع کر لیا ہے۔ اور ضرورت کے
مطابق عمارت کے لئے تعمیر کاکام شروع کرنے
کامنصوبہ ہے۔

تعليم الاسلام احمديه بائي سکول باری پورد: یاری پوره کے مقام پر تعليم الاسلام احديد مكول كا قيام كرواء مين ہوا۔ ابتداء میں گل ۴ م بچے داخل ہوئے۔ تین اساتذہ مقرر کئے گئے۔لگ بھگ بارہ سو کے ماہوار اخراجات تھے سکول کراپیہ کے دو تین کمروں میں شروع کیا گیا۔ خاکسار عبدالحمید ٹاک چیر مین اور مكرم مظفر احمر ٹاک صاحب برنسبل مقرر ہوئے۔ اس وقت اس سکول میں 8م م طلبا و طالبات زیر تعلیم میں اور ۲۰ کار کنان بحثیت استاد خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ماہوار لگ بھگ ۲۵ ہزار رویے کے افراجات ہیں۔ اور ایک و سیع بلاث پر گیاره کمروں والی عمارت میں یہ سکول چل رہا ہے۔ مزید تین چار کمروں کی تعمیر کا بھی منصوبہ ہے۔ ایک وسیع کھیل کا میدان بھی موجود ہے۔ خاکسار عبدالحمید ٹاک بحثیت چیر مین اور محترم غلام رسول صاحب راتھر (ریٹائر ڈلیکچرار) بحثیت پرنسپل کام کر رہے ہیں امتحانات کے نتائج بہت ہی اطمینان

بخش ہیں۔ سکول کی بہودی تغییر و ترقی میں احباب جماعت یاری پورہ چیک ایمر چھ وغیرہ نے ہجر بور تعاون دیا بستی میں ایک سرکاری ہائر سکول، ایک گرلز ہائی سکول، فرقہ المجدیث کاایک ہائی سکول اور انجمن تبلیغ الاسلام کاایک مُدل سکول بھی ہیں۔ لیکن ان سب میں کاایک مُدل سکول کامعیار سب سے بہتر اور نتائج سب سے بہتر اور نتائج سب سے براھ کر ہیں۔

تعلیم الاسلام احدی ویشنو کے کارے دریائے ویشنو کے کارے دیثی گر کی احمد کی بہتی میں ۱۹۸۸ء میں تعلیم الاسلام احمدیہ سکول کا قیام ہوا۔ ابتداء میں ۳۳ یچے داخل ہوئے اور لگ بھگ ۴ کار کنان بحثیت اساتذہ مقرر ہوئے۔ کرم حاجی عبدالسلام صاحب لون چر مین اور کرم عبدالسلام صاحب بڑر پر نیپل ہے۔ سکول کرایہ عبدالرشید صاحب پڑر پر نیپل ہے۔ سکول کرایہ کے چند کمروں میں شروع کیا گیا۔ اور ماہوار لگ بھگ بارہ سورو پے کے اخراجات تھے۔ اسوقت اس سکول میں ۲۹۷ طلباء و طالبات زیر تعلیم بیں۔ نتانج سوفصد ہیں۔ جماعت نے اپ بیں۔ نتانج سوفصد ہیں۔ جماعت نے اپ وسائل سے بارہ کمروں والی ایک کی ممارت تعمیر کی ہوئی ہے۔

ستی میں ایک سرکاری ہائی سکول اور ایک گر لز سکول بھی موجود ہیں۔ سکول میں محترم عبد العزیز صاحب میر چیئر مین اور کرم محمد حسین صاحب یڈریر نیل تعینات ہیں۔

رویے کے ماہوار اخراجات تھے۔ مکرم محمد یوسف صاحب سيخ چير مين اور پندت يريم ناته جي بحثیت برنسبل تعینات کئے گئے۔اسونت ووجاء میں طلباء کی تعداد ۱۱۰ ہے۔ نو اساتذہ تعینات ہیں۔ در میان میں طلباء کی تعداد کچھ بڑھ گئی تھی لیکن مقابلہ میں حالات کی وجہ سے ایک سکول کھولنے کی وجہ سے اکثر طلباء وطالبات کو مجبور آ سكول جيور ناپڙا اس وقت جيه كمرون والي عمارت نامکمل ہے اور اسطرح سے سکول کی مکانیت کی کمی ہے۔ ماہوار لگ بھگ یا پنج ہزار روپے سے زائد کے اخراجات ہیں۔ اس محصیل میں یہ جماعت کاواحد سکول ہے۔ متائج سوفیصد ہیں سکول میں تعداد طلباء میں اضافہ کے روشن امكانات ہيںصدرجماعت چير مين اور محترم پنڈت یریم ناتھ جی بحثیت پر نسپل کام کردہے ہیں۔ تعليم الاسلام احمديه مذل سكول چاركوت (جمون): جاركوك راجوري ميں ايك تعليم الاسلام احدييه مُذل سكول قائم ہے۔ جو کامیابی کے ساتھ مقامی انتظامیہ ممیٹی کی زیر تگرانی چل رہاہے۔ طلباء و طالبات کی تعداد بھی اچھی ہے ور نتائج بھی اطمینان بخش ہیں۔ ماہوار ہزاروں رویے کے اخراجات ہیں کئین مکانیت کی تمی ہے۔ سکول ایک خوبصور ت مقام پرواتع ہے۔ خداتعالی کے نصل سے بوری نستی احمد ی ہے۔ شاف اور انتظامیہ نہایت *محن*ت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جزاهم الله۔ لالينسى ١٩٠٥ رس: وادى تشمير مين مختلف جماعتوں میں لگ بھگ دس مجز و قتی مدارس مقامی مساجد میں قائم ہیں۔ معلمین وقف جدید کے

علاوه نظارت تعليم صدر المجمن احمريه قاديان بهي

تھوڑا و ظیفہ دے کر مدرسین کے ذریعہ تعاون

دے رہی ہے۔ ای طرح مقامی جماعتیں بھی

اینے طور سے خرچہ کر کے مقامی خدام وانصار کو

قرآن مجید ناظرہ و باتر جمہ پڑھائے جانے کے ساتھ ساتھ ساتھ ضروری بنیادی دینی مسائل، نمازوغیرہ سے بھی روشناس کرایا جاتا ہے۔ اسطرح ہزاروں بچے اور بچیاں تعلیم قرآن اور دینی تعلیم سے آراستہ ہورہے ہیں۔ بھدرواہ میں بھی ایک مدرسہ قائم ہے۔

ان تعلیمی اداروں کے ممبران انظامیہ، حسابات دیکھنے والے، تعلیمی جائزہ لینے والے، تعلیمی جائزہ لینے والے اور تعمیری کاموں میں مالی معاونت کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے احباب جماعت نے ہمیشہ بھر پور تعاون دیا ہے۔ پر نسبل صاحبان جنہوں بھر پور تعاون دیا ہے۔ پر نسبل صاحبان جنہوں

عنے و قافو قاخد مات انجام دی ہیں صوبا کی انظامیہ ان سب کی شکر گذار ہے مولا کریم سب کو جزائے خیر دے۔ اُنہیں دینی و دینوی ترقیات سے نواز تارہ اور زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق بخشے۔ آمین۔

آخر پر حضور انور ایدہ اللہ اور احباب جماعت
سے درخواست دُعا ہے کہ مولا کریم ان حقیر
خدمات کو تبول فرماتے ہوئے ان اداروں کو
خدمت انسانیت کے لئے روشنی کے مینار بنا
دے۔ آمین۔

\*\*\*



# تر انط بیعت سلسله عالید احدید

# تحرير فرموده حضرت مرزاغلام احمد قادياني باني جماعت احمديه عليه السلام

اقل: بیعت کنندہ سے دل سے عہداس بات کا کرے کہ آئندہ اُس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔

نوم : بیر کہ جھوٹ اور زنااور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت سے اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتار ہے گااور نفسانی جو شوں کے وقت اُن کا مغلوب نہیں ہو گا۔اگر چہ کیساہی جذبہ پیش آئے۔

سوم : میر کہ بلاناغہ بنجوفت نماز موافق تھم خدااور رسول کے اداکر تارہ گا۔اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معانی مانگنے میں مداومت اختیار کرے گا۔اور دلی محبت سے خداتعالی کے احسانوں کو یاد کرکے اُس کی حمد اور تعریف کو ہر روز اپنا ور دبنائے گا۔

چھاری : بیر کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جو شوں نے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہ دے گا۔ نہ زبان سے نہ ہا تھ سے نہ کسی اُور طرح ہے۔

پنجم: یہ کہ ہر حال رنج و راحت عُسر اور یُسر اور نعت اور بُلا میں خدائے تعالیٰ کے ساتھ و فاداری کرے گا۔ بہر حال راضی بقضاء ہو گا۔ اور ہر ایک ذکت اور دُ کھ کے قبول کرنے کیلئے اُس کی راہ میں تیار رہے گا۔ اور کسی مصیبت کے وار د ہونے پر اُس سے منہ نہیں پھیرے گابلکہ قدم آگے بڑھائے گا۔

ششم: یه که اتباعِ رسم اور متابعتِ ہواو ہوس ہے باز آئے گااور قر آن شریف کی حکومت کوبگنی اپنے اوپر قبول کرلے گااور قال اللہ اور قال الرسول کواپنی ہر ایک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔

هفت : بید که تکتر اور نخوت کو بنگتی چپوژ دیے گا۔اور فرو تن اور عاجزی اور خوش خُلقی اور حلیمی اور مسکینی ہے زندگی بسر کرے گا۔ هشت م: بید که دین اور دین کی عزت اور ہمدر دگی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اُولا داور اپنے ہر ایک عزیز ہے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔

نہ میں کہ عام خلق اللہ کی ہمدر دی میں محض لللہ مشغول رہے گا۔اور جہاں تک بس چل سکتاہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں ہے بی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔

معهم : بیر که اِس عاجز سے عقدِ انُوت محض للته با قرار طاعت در معروف باندھ کراس پر تاوقتِ مرگ قائم رہے گا۔اور اِس عقدِ اُنوّت میں ایسااعلیٰ درِ جه کاہو گا که اس کی نظیر دنیوی رِ شتوں اور تعلّقوں اورَ تمام خاد مانه حالتوں میں پائی نه جاتی ہو۔

"اشتهار تکمیل تبلیغ"۱۲ جنوری۱۸۹ء



# اب تک شائع ہونے والے ۵۳ زبانوں میں تراجم قرآن مجید کی فہرست

البانین - امامی - برگالی - بلگارین - چینی - CZECH و نیش - درجی - انگلش - اسپر ائٹو - فنٹی - فحبین - فرنچ - جرمن - یونانی - گجر اتی - گور مکھی - ہاؤسا - ہندی - انگرونیشین - اٹالین - جاپانی - کشمیری - کیکویو - کورین - لوگینڈا - مالائے - ملیالم - منی پوری - مراکھی - مینڈے - نارو پخبین - اُڑیہ - پشتو - فارس - پولش - پر تکیزی - بنجابی - سندھی - سواہیلی - سویڈش - ببینی - تگالو - تامل - تیلگو - ٹرکش - توالو -اردو - ( تفسیر صغیر) و بیتنامی - بور با - پولش - پر تکیزی - بنگائی - بندوی طور پر مطبوعہ: سنڈائیسی - جلدایک پارہ ایک ہے وس تک سنڈائیسی - جلد دوئم: پارہ گیارہ سے ہیں - تھائی - جلد اقل - پارہ ایک تا دس - (بھریہ کا سے تسنیف لادن)

# مج کی فرضیت ساقط ہے اور ادائیگی لازم نہیں

# بریلوی علماء کے فتو ہے

کتنے ہی خوش نصیب وہ حضرات ہیں جن کو کہ فرمانِ رسول کی تعمیل میں فریضہ جج بیت اللہ کی بجا آوری کی سعادت و توفیق ملتی ہے۔ زوِ نصیب لیکن مفتیوں کے درج ذیل جیرت انگیز فتووں پر بھی ایک نظر ڈالئے اور اِن کی عقل و خردیر ماتم سیجئے۔

پچھے دنوں جناب احمد رضاخان صاحب بریلوی کے صاحبزادے مفتی مصطفے رضاصاحب بریلوی کا ایک فتوئی جج کی فرضیت ساقط ہونے کے تعلق سے شاکع ہوا۔ اس فتوئی پر پچاس کے قریب بریلوی اکابر کے دشتخط بھی ہیں۔ جن میں حشمت علی قادری، حامد رضا ابن احمد رضا بریلوی نعیم الدین مر اد آبادی اور سید دلدار علی وغیر ہ شامل ہیں۔ اس فتوئی میں درج ہے:۔ خس ابن سعود اور اس کی جاعت تمام مسلمانوں کو کافر مشرک جانتی

نجس ابن سعود اور اس کی جماعت تمام مسلمانوں کو کافر مشرک جانتی ہے۔۔۔۔ ان کے اس عقیدے کی وجہ ہے اور ان کے اموال کو شیر مادر سمجھتی ہے۔۔۔ ان کے اس عقیدے کی وجہ سے جج کی فرضیت ساقط اور عدم لازم ہے "۔ (تنویر الحجة صفحہ ۱۰ مطبوعہ بریلی) اسی فتو کی کے آخر میں درج ہے:۔

"اے مسلمانو! ان دنوں آپ پر جج فرض نہیں یاادا لازم نہیں۔ تاخیر روائے۔ اور سے مانتا ہے کہ اس

نجدی علیہ ماعلیہ کے اخراج کی ہر ممکن سعی کرنااس کافرض ہے اور یہ بھی ہر ذی عقل پرواضے ہے کہ اگر حجّاج نہ جائیں تواسے تارے نظر آجائیں۔ نجدی سخت نقصان عظیم اُٹھائیں۔ ان کے پاؤں اُکھڑ جائیں۔ آپ کے ہاتھ میں اور کیا ہے۔ یہی ایک ایسی تدبیر ہے۔جو انشاء اللہ کار گر ہوگی"۔ (دہلی کے ایک بریلوی عالم اس فقے کی تقدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

"جج کے ملتوی ہونے سے نجدیہ کے ناپاک قدم سے انشاء اللہ حربین طبیب وطاہر ہوجائیں گے"۔

(تنوير الخبية صفحه ۱۳ بحواله كتاب "بريلويرت" صفحه ۲۹۲ تاصفحه ۲۹۳ تصنيف امام العصر علّامه احسان الهي ظهير ترجمه عطاءالر حمن ثا قب)

اس فتوی اور مفتیوں کے بارہ میں کیا کہاجائے کیارائے قائم کی جائے اس کافیصلہ ہم پاسبان اسلام اور اظہار حق کے علم بر داروں پر چھوڈ تے ہیں۔ (سید قیام الدین برق مبلغ سلسلہ بنارس)





Our Founder :

Late Mian Muhammad Yusuf Bani (1908-1968)

**AUTOMOTIVE RUBBER CO.** 

BANI AUTOMOTIVES BANI DISTRIBUTORS

5, Sooterkin-Street, Calcutta-700 072

Ph: SHOWROOM: 237-2185,236-9893 WAREHOUSE: 343-4006, 343-4137 RESI: 236-2096, 236-4696, 237-8749 FAX: 91-33-236-9893

# شريف جيولرز

یر دیرا نیشر حنیف احمد کامران۔ حاجی شریف احمد ا نصىٰ روڈ۔ربوہ۔یا کستان۔

ووكان: 515 212-4524-212 515

0092-4524-212300 : المراثق



# أفضل الذكر لا إله إلا الله

(حدیث نبوی صلعم) 🛚

منجانب: – ما ڈرن شو تمینی ۲۸ ۵ را سالو ئرچت پورر و ڈ کلکتہ – ساے ۲۰۰۰

MODERN SHOE CO.

31/5/6 LOWER CHITPUR ROAD, CALCUTTA-700073 PH: 275475 RES: 273903

#### فالفن اور معارى زبورات كام كز THE WAR

يرويرائم - سيرشوكت على اينرسنز

ية \_ فورشيد كلاته ماركيت حيرو كالرقط ناظم آباد كرايي فون:629443

انیٹل روز کیپسول: مردانہ و جسمانی طاقت بڑھائے کیلئے مروس مندرول

اليكونل كييسول: ليكورياعور تون كالمزور ك دور كرنے كيلئے۔

تيار كرده: روز غارها

ير دو چھني روڙ گور دا پيور 143521



#### NEVER

PARTS

BEFORE

HOUSE OF GENUINE SPARES

**AMBASSADOR** 

MARUTI

P, 48 PRINCEP STREET

CALCUTTA - 700072 2370509

THIS COMFORT THIS DURABILITY AND SOLIGHT





NEW INDIA RUBBER WORKS (P) Ltd

34,A DEBENDRA CHANDRA DEY ROAD CALCUTTA-15

# QURESHIASSOCIATES

Manufacturer-Exporter-Importer of Leather, Silk & Cotton garments Leather Accessories, INDIAN Novelties & all kinds of Indian products.

Contact Person :-

M. S. QURESHI (Prop)

Tel: 91-11-3282643

Fax: 91-11-3263992

Postal Address :-

4378/4B, Ansari Road

Daryaganj New Delhi-110002 (INDIA)

# تبلیغ دین ونشر بدایت کے کام پر اللہ ماکل دے تمباری طبیعت خداکرے

# JANIC EXIMP

Manufacturers & Exporters of All kinds of Fashion [ Leather Products & General order Suppliers & Importers.

Off: 16D, Topsia 2nd Lane Mullapara, Near Star Club Calcutta - 700039

Ph. 3440150 Tle. Fax: 3440150

Pager No.: 9610-606266

MERS OF ARMY INDUSTRIAL AND GYHLIAN FANCY SHOES

M. MOOSA RAZA SAHIB & SONS NO 6 ALBERT VICTOR ROAD FORT BANGALORE - 560002 INDIA

雪: 6700558 FAX: 6705494

# AUTO TRADERS

16 مينگولين کلکته 700001 248-5222, 248-1652-06, 27-0471- 243-0794



محترم مولانا ظہیر احمد صاحب خادم مینجر اخبار بدر قادیان و نگران دعوت الی اللہ یو. پی. جوامسال بحیثیت نمائندہ قادیان سے جلسہ سالانہ یو. کے . میں شریک ہوئے۔ حضور انور ایدہ اللہ سے ملا قات کاشر ف حاصل کرتے ہوئے حضور انور نے اب موصوف کو ناظر دعوت الی اللہ بھارت مقرر فرمایا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یہ عہدہ ہر لحاظ سے بابر کت فرمائے اور بیش از بیش خدمات دیدیہ بجالانے کی توفیق عطافر مائے۔



ہندوستان سے جلسہ سالانہ برطانیہ کے موقعہ پر تشریف لے جانے والے نمائندگان محترم مولاناعطاء البجیب صاحب راشد امام مسجد لندن کے ہمراہ (وائیل سے بائیں) ا- محترم مولوی جلال الدین صاحب نیر ناظر بیت المال آمد۔ ۲- مکرم ڈاکٹر چوہدری محمد عارف صاحب ناظر بیت المال خرج و تعلیم۔ ۳- مکرم مولوی محمد نیم خال صاحب صدر مجلس خدام الاحمدیہ بھارت و نیمشل سیکرٹری و قف نو بھارت۔ ہم- مکرم مولوی برھان احمد صاحب طفر ناظر نشرواشاعت۔ ۵- مکرم مولاناعطاء البحیب صاحب راشد امام مجد فضل لندن۔ ۲- مکرم مولوی بشارت احمد صاحب حدیدر، نمائندہ مجلس انصار الله بھارت۔ ے - مکرم ماسٹر مشرق علی صاحب امیر جماعت احمدیہ صوبہ یو. پی.)

# REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWS PAPER FOR INDIA AT NO-R. N6.1/57

\*scription

hual Rs/-200

oreign

PITT

🛚 Air :

20 Pound of 40\$ U.S.A

30 Mark German

Rea:

10 Pound or 20\$ U.S.A.

Vol. -49

# The Weekly BADR

Qadian - 143516, Distt. Gurdaspur Punjab (INDIA)

Thursday, 16/23 Nov. 2000

Issue No. 46/47

# The First ISLAMIC Satellite Channel

# Manushm Manush

#### **AUDIO FREQUENCY**

URDU : 6.50 ENGLISH : 7.02 ARABIC : 7.20 BENGALI : 7.38

FRENCH: 7.56 GERMAN: 7.74
TURKISH: 8.10 INDONESIAN: 7.92

RUSSIAN: 7.92

# BROADCASTING ROUND THE CLOCK

SATELLITE: INTELSAT 703 IS -703 AT 57\* E

DECODER: C Band POSITION: 57\* East

**POLARITY: Left Hand Circular** 

DISH SIZE: Max. 8 Ft.

VIDEO FREQUENCY: 4177.5 Mhz.
AUDIO FREQUENCY: 6.50 Mhz.
E Mail: mta@bitinternet.com

Websit: http://www.alislam.org/mta

جے۔ اگر آپ خودیا اپنے بچوں کواسلامی تعلیم سے روشناس کرانا جائتے ہیں۔ جے۔ اگر آپ موجودہ فحاشی سے بھر پورٹی وی چینلز سے نے کراپن اور اپنے بچوں کیا خلاقی وروحانی پرورش کرنا جائے ہیں تو آپ ہمیشہ

# مسلم ٹیلی ویژن احمدیه انٹرنیشنل

ہی دیکھئے۔ اس میں نماز سکھانے ۔ قرآن مجید سکھانے کے علاوہ حضرت امام جماعت ازر بیہ عالمگیر کے در ک القرآن- ترعمة القرآن وہومیو پینقی کلاس اور مجالس عرفان نشر ہوتی ہیں۔

علاوہ ازیں زبانیں سکھانے اور کمپیوٹروسائنس سے متعلق دیگر معلومات سے بھڑ پور پروگراموں سے بھی آپ استفادہ کر سکھا انجازی نیادہ کے-جماعت احمد میہ کاعربی رسالہ التقوی لنڈن-انٹر نیشنل الفضل لندن۔ جماعتی کتب اور دیگر معلومات Conputer Internet

# MTA International

P.O. Box 12926, London sw 18 4ZN
Tel: 44-181 870 8517 Fax: 44 - 181 874 8344
Website: http://www.alislam.org/mta

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT
MTA QADIAN - 143516 (PB.) INDIA

Ph: 01872-70749 Fax: 01872 - 70105

پرد کھ سکتے ہیں۔جس کا نمبراو پردیا گیاہے۔

میں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ۔ ہو میو پیتھک کلاسز اور دیگر ضروری پر قصک کلاسز اور دیگر ضروری پر قرام کی ویڈیو کیسٹ حاصل کرنے کیلئے نیچے لکھے پتہ جات پر رابطہ قائم کریں۔

نوٹ: ایم فی اے کی جملہ نشریات کا پی رائٹ © قانون کے تحت رجٹر ڈہیں۔اس کے کسی بھی حصہ کی بلاا جازت اشاعت یانشر خلانب قانون ہے۔



**2**: (0091) 01872-70757

Fax: (0091) 01872-70105

01872-71702